

## هرگهركيلتر





باني: سردارمحموت مديراعاني: سربارطاهرمحمود مديره: تسنيمطاهر نائب مديران: ارمطارق

تحريم محمول مديره خصوصي فرزيه شفيق

قانولي مفير: سردار طارق محمود

آرث ایند دیزائر : کاشف گوریجه

اشتهارات:

خالله جيلاني 0300-2447249 افراز على نازش 0300-4214400

## DOWNED BROW DETERMENT OF THE PROPERTY OF T



پیارے بی کی بیاری باتیں سیاخزاد

رمضان المبارك كي عمادات فرزيشق 13

ادهورے خوابول کا محل مصباح نوشین 58

میرے اجنی میرے آشا سوناجدری 154



ہردل کی ضرورت مرونالد جنہیں رائے میں خبر ہوئی عرب او

عرش اني 233



سوالنامے کا جواب نامیہ ابن انشاء



اے دورنگر کے بنجارے



اک جہال اور ہے سرۃ انتنی 216

ا نعتیا ہ: اہنامہ حنا کے جملہ حقق ق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کوکسی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جا سکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرا مائی تھکیل اور سلسے وار قسط کے طور پر کسی بھی شکل میں چیش کیا جا سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جا سکتا ہے۔



حاصل مطالعہ تحریم محدد 237 بیاض تنیم طاہر 240 میری ڈائری سے سائم محدد 248 حنا کا دسترخوان افراح طارت 252 رنگ حنا کا دسترخوان افراح طارت 252 رنگ حنا کی محفل تین نین 243 کس قیامت کے بینا مے فوزیشین 256

سردارطا ہرمحود نے نواز پر عنگ پر لیس ہے چھپوا کردفتر ماہنامہ حنا 205 سرکلردوڈ لا ہور ہے شائع کیا۔ خط و کتابت وتر بیل زرکا پید ، **صاهنامہ حنا** پہلی منزل محمطی ایمن میڈیس مارکیٹ 207 سرکلردوڈ اردو بازار لا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈریس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار مین کرام! جون 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ حناکے بانی اور چیف ایڈیٹر سردار محود چوہدری کے انتقال سے ہم سب برغم کا کوہ گرال گر پڑا ہے۔ عم ک اس کھڑی میں آپ سب نے جس طرح فون ،خطوط اور میلو کے ذریعے ہاری ڈھارس بندهائی ہاورمرحوم کے مغفرت اور درجات کی باندی کے لئے دعا کی ہے۔اس پر ہم سب آپ کے فنكركز اربيل الله تعالى كحضور دعام كرآب كواس كااجرعطافرمائ اورمرحوم كي معقرت كے لئے آپ کی دعا وُل کوشرف تبولیت عطافر مائے (آمین) جميں اے تك يديفين جيس آرہا كمرحوم كإسابياب بم يرجيس رہا بر كھے كمان موتا ہے كه ابھی ان کی آواز آئے گی لیکن میمی حقیقت ہے کیکل نفس ذا کقیالموت۔ جواس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالی مرحوم کی آگلی دنیا کی منزلیس آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائے۔اس ماہ ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہور ہاہے میمہیندعبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے۔اس ماہ میں روز ہ دار کی ماتلی ہوئی دعا تیں رو مہیں ہوتیں۔آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں سردارصاحب کو بھی یا در کھے گا اور اللہ تعالی ہے ان کے لئے معفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا سیجے گا۔ عيد تمبر: - جون كاشاره "عيد تمبر" ہوگا مصنفين سے درخواست بے كدوه عيد تمبر كے لئے اي تحريريں جلداز جلد بجوائين تاكه عيدنمبرين شال موسين اس شارے میں: \_رمضان المبارک کی عبادات اور وظائف، بیادسردار محود، سونیا چوہدری اور مصباح نوشین کے ململ ناول بھی کرن کا ناولٹ،عزہ خالداور سحرش با نوجھکی شاہین آور طیبہ مرتضے کے افسانے ،سدرۃ امنتی ، نایاب جیلانی اور اُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے سجی مستقل

آپ کی آرا کامنتظر سردارطا برمحمود سليے شامل ہيں۔

PAKSOCIETY

### WWW BUILDING WEEKING





نام در نام مٹی جاتی ہے امت مددے اے قریش لقب و ہاتھی نسبت مددے

وهوپ ہے اور بہت بے سرو سامانی ہے آبیہ حق مدد وے ، سابیہ رحمت مددے

آسانوں سے مسلسل سے بلاؤں کا نزول کوئی نیکی مدے ، کوئی عبادت مددے

چیم و مژگال بھی دھوال سینہ و دل بھی تاریک مطلع نور خدا ، مہر نبوت مددے

اینے ہی رنگ سے بے عکس ہے چروں کا ہجوم مرجع خوش نظرال آئینہ صورت مددے

اب کوئی غیر نہیں ایے مقابل ہم ہیں اے صف آرائے اُحد خسن قیادت مددے حلقہ مہر میں بھی پردہ مہتاب میں بھی کیا عجب حسن ہے جو کم ہے میرے خواب میں بھی

جب سفینہ کوئی ہوتا ہے رواں اس کی طرف لہر اٹھتی ہے اچا تک مرے اعصاب میں بھی

وہ کہ رکھتا ہی نہیں کوئی خدوخال اپنے میں نے اوروں میں دیکھااے احباب میں بھی

میں خربدار ہوا بھی تو بھلا کس کا ہوا وہ جوارزال میں بھی موجود ہے نایاب میں بھی

رنگ افسرٰدہ سمتکول بھی وہ دست برست طوق در طوق دمکنا ہے زرناب میں بھی

سننے والوں نے سا ہے اسے عاصم اکثر شور منبر میں بھی خاموثی محراب میں بھی

ليا فتتعلى عاصم

ليا فتتعلى عاصم





### روزے کی فضلیت

حفرت سیلمان فاری رضی الله تعالی عنه ہےروایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریج کو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ہم كو أيك خطبددیا،اس میسآب صلی الله علیه وآلدوسلم نے

الياوكواتم برايك عظمت اور بركت والا مہیندسایون ہور ہا ہے، اس مہیند کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینول سے بہتر ہے، اس مہینہ كروز مالله تعالى في فرض كي بي اوراس کی راتوں میں بارگاہ الی میں کھڑے ہونے ( معنی نماز تراوی پر سنے ) کوهل عبادت مقرر کیا ہے (جس کا بہت برا تواب ہے) جو حص اس مهينه مين الله تعالى كى رضا اوراس كا قرب حاصل كرتے كے لئے كوئى غير فرض عبادت ( يعنى سلت یانفل) ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابراس کوتواب ملے گااوراس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا تواب دوسرے زمانہ کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا، بیصر کا جہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہدردی اور مخواری کامہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے،جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور تواب حاصل کرنے كے لئے) افطار كرايا تو اس كے لئے گناموں كى مغفرت اورآتش دوزخ سے آزادی کا ذراید ہوگا اوراس کوروزہ دار کے ٹواب ملے گا، بغیراس کے

كدروزه دارك الواب يس كوكى كى جائے-" آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے عرض کیا

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بهم ميس ہے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسر تہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ ''الله تعالی به تواب اس محص کوبھی دے گا جودود ص فحورى كى يرياياتى ك أيك محونث يركى روزه داركاروزه افطار كرادے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے آ کے ارشادفر مایا۔ "اور چوکوئی کسی روزه دار کو بورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالی میرے حوض گوڑ ہے ایسا سیراب کرے گا،جس کے بعداس کو بھی بیاس نہ لَكُولَ، تا آنكہ وہ جنت میں بی جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصه مغفرت ہے اور تیسرا حصه آتش

دوزخ ہے آزادی ہے۔" اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ "اور جو آدمی اس حصہ میں اینے غلام و غادم کے کام میں شخفیف و کمی کردے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

EUR DE STRUCKULTUR

ر ہائی اور آزادی دےگا۔"

### روزه میں اختساب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

''جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے اور ایسے ہی جولوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ایسے ہی جولوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تہجر) برحمیں گے ،ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ای طرح جولوگ شب قدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔'' میں سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔'' میں سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔'' میں سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔''

( معجع بخاری وسیح مسلم )

### روزه کی برکت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فرمایا۔ ''روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے، (طبرانی) اورروزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت زائل ہوتی ہے، ای طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔''

### روزه کی اہمیت

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که جب رمضان السیارک کاعشره اخیره شروع هوتا تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کمر

کس لیتے اور شب بیداری کرتے (لیمنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشخول رہتے ) اور ایچ گھر کے لوگوں، لیمنی از واج مطہرات اور دوسرے متعلقین ) کو بھی جگادیتے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سنعادتوں میں حصہ لیں۔'' راتوں کی برکتوں اور سنعادتوں میں حصہ لیں۔'' ( سنجے بخاری و سنجے مسلم ، معارف الحدیث )

### روزه چھوڑنے کا نقصان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

''جوآدمی سفر وغیرہ کی شرق رخصت کے بغیر اور بیاری جیسے کی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ ہے گا، وہ اس کے بجائے عمر مجربھی روز ہے کھے تو جو چیز نوت ہوگئ، وہ پوری ادائییں ہوسکتی۔''

(منداحر،معارف الحديث)

### رويت بلال

### رویت ہلال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سلت بید مخصی که جب تک رویت ہلال کا ثبوت نه ہو جائے یا کوئی عینی مواہ نه مل جائے ، آپ روزے شروع مائے ، آپ روزے شروع نہ کرتے جبیبا کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ابن عمر رضی الله تعالیٰ کی شہادت قبول کر کے روز ہ رکھا۔

(زادالمعاد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

" چاند د کی کرروزے رکھواور چاند د کی کر

حضرت الس رضي الثد تعالى عنه ہے روايت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغرب كى نمازے پہلے چندتر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر تر مجوریں پرونت موجود نہ ہوتیں تو خنک مجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خنگ تھجوریں بھی نہ ہو تیں تو چند کھونٹ یانی بی ليتے تھے۔

(جائع ترندي،معارف الحديث) حضرت عبدالله بن عمر بضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرماتے تھے کتے تھے۔

ذهب الظماء وابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء الله ط

(سنن الى داؤد،معارف الحديث) معاذین زمیرہ تا بھی سےروایت ہے کہوہ

كہتے ہیں كہ مجھے بير بات بيكى ہے كدرسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم جب روزه افطار فرمات 一座 军 沙座

اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت ط

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

'روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وتت مسر رئيس موتى-"

(اين ماجه، معارف الحديث)

### て10

ا کشر علاء اس بات پر متفق میں کہ تراوت کا کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعت کا -48121 (خصائل نبوی)

روزہ مچھوڑ دو، اور اگر (انتیس تاریخ کو) جاند وکھائی نہ دے تو شعبان کی تمیں کی گفتی پوری

(صحیح بخاری ومسلم،معارف الحدیث)

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرامی ب كر حرى مل بركت ب،اب بركز نه چورد، ا کر چھیلیں تو اس وقت یائی کا ایک محونث ہی نی لیا جائے کیونکہ سحر میں کھانے یہنے والوں مراللہ تعالی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا -グニング

(منداحر، معارف الحديث)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیدوآ لہ وسلم نے

فرمایا۔ ''اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہا ہے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروزہ کے افطار میں جلدی کرے" (لیعن غروب آفاب کے بعد بالكل ديرية كرے)

(معارف الحديث، جامع ترمذي) حضرت سلمان بن عامر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فر مایا۔ ''جب تم میں ہے کسی کا روڑ ہ ہوتو وہ مجور ے افطار کرے اور اگر مجور نہ یائے تو پھر یائی ہی سے افطار کرے ، اس کئے کہ یائی کواللہ تعالی نے طبور بنايا ہے۔"

(منداحمر،الي داؤد، جامع ترندي،ابن ماجه، معارف الحديث)

منعنات هنا الله جون2016ء

WWW. Belleville is a committee of the co

### قرآن مجيد كايرهنا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب دار تراوح میں پڑھنا سنت موکیدہ ہے، اگر کی عذر سے اس کا اند بیشہو کہ مقتری قمل نہ کر سکیں کے تو پھر الم ترکیف سے اخیر تک دی سورتیں پڑھ دی جا تیں، ہررکعت میں ایک سورة م

(بېڅنی کوير)

### ترادت يور عميد يرصنا

تراور کا رمضان المبارک کے پورے مہینہ میں پڑھنا سنت ہے،اگر چہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ روز میں پوراقرآن مجید پڑھ لیا جائے تو ہاتی دنوں میں بھی تراور کا پڑھنا سنت ہے۔

### تراوت مين جماعت

تراوح میں جماعت سنت موکدہ علی الکفایہ ہے اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔

### تراوی دو دورکعت کرکے پڑھنا

تراوی دو دو رکعت کرکے پڑھنا جاہے، چاررکعت کے بعداس قدراتو قف کرنا چاہیے جس قدر ونت نماز میں صرف ہوا ہے، لیکن مقتر ہوں کی رعایت کرتے ہوئے دفت کم بھی کیا جاسکا

( بہٹی گوہر)

### تراوت كى اہميت

رمضان المبارك ميں تراور كى نماز بھى سنت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دينا اور نہ پڑھنا

گناہ ہے، (عورتیں اکثر تراوی کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں)ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

رمضان المبارك كى را توں بيس قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد

"الله تعالى فرمضان كروزول كوفرض فرمايا، اور مل في فرمضان كى شب بيدارى كو فرمان كى شب بيدارى كو فرمان كى شب بيدارى كو فرمان ياك برد صف سنف كے فرمان كاك تم الله تعالى كي تعم سے كاك تم الله تعالى كي تعم سے كاك تم الله تعالى كي تعم سے كاك تم الله في الله تعالى كي تعم سے كاك تم الله في الله تعالى كي سبب وہ بھى سنت بنايا (كرم وكده ہونے كے سبب وہ بھى

ضروری ہے) جو تھی ایمان کے ساتھ اور تواب کے اعتقاد سے رمضان کا روز ہ رکھے اور رمضان

کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناموں ہے اس دن کی طرح نکل جائے گا، جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔"

(نسائی،حیواۃ المسلمین)

### أعتكاف

احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ، چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا ساخیمہ نصب

رمضان کی ہیں تاریخ کو فجر کی نماز کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد ہیں تشریف کے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہرتشریف لاتے تھے۔

(معارف الحديث) جس نے رمضان كے آخرى عشرہ ميں دس دن كا اعتكاف كيا تو وہ اعتكاف مثل دو جج اور دو

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ " شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کی آخری دى راتون كى طاق راتون يس-" ( مح بخاري، معارف الحديث)

شب قدر کی دعا

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے یں نے وص کیا۔ " بجھے بتائے کہ اگر جھے معلوم ہو جائے کہ

کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالى سے كيا عرض كروں اور كيا دعا ماتكوں -آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔ -95 OPE"

اللهم انك عفو ......تحب العفو

فاعف عنى رجمہ:۔ اے اللہ! آپ معاف کرنے والے ہیں (اور) عفو کو پیند کرتے ہیں للبذا جھ ころうりいと

(معارف الحديث)

دمضان کی آخری دات

معرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وآلدوسلم نے

رویوں "درمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا

\*\*\*

عمروں کاہوگا (لیعنی اتنا تواب ملے گا)۔ (بيبيل،معارف الحديث) حضرت عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنها

ے مروی ہے ، فر مایا۔ \*\* معتکف کے لئے شرعیِ وستوراور ضابطہ بیہ ہے کہندوہ مریض کی عیادت کو جائے اور ند تماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر لکے، نہ ورت ہے متعاربت کرے اور اپنی ضرورتوں کے لئے بھی معیرے باہرنہ جائے ،سوائے ان حواج کے جوبالكل تاكرين -

(جیسے رفع حاجت، پیشاب وغیرہ) اور اعتكاف (روزه كے ساتھ ہونا جاہي) بغير روزے کے بیں۔

(سنن الي داؤد، معارف الحديث)

اعتكاف مسنون

حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم س بالالتزام رمضان المبارك كي ترى عشر في ميس اعتكاف كرنا احاديث صححه مين منقول ہے اور يمي سنت موكده على الكفايه ب كم بعض كے اعتكاف كرينے سے كى طرف سے كفايت موجاتى

اعتكاف اورمعتكف كيمسنونه اعمال

دس دن کا اعتکاف سنت ہے اس سے کم کا نقل ہے، عورت کے لئے اپنے مکان میں اعتكاف كرناسك ب-

حالت اعتکاف میں قرآن شریف کی تلاوت یا دوسری دین کتب کا مطالعه کرنا تھی پندیدہ ہے۔

(بہتی زبور)

مادان وينا (12) جون 2016



روزه کی فرضیت

ا جری میں جنگ بدرے پہلے تدریجا اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو آیے بندوں پر فرض كرديا، يبلي روزه ركف يا صرف دوسر كو ر کھوا دینے کا اُختیار تھا اور خودر کھنے کی ترغیب دی كى تفى جوروزه ركهنا جابتاركم ليتا اور جو چهورنا عابتا مجمور دیات اور روزه کی جکدفدریددے دیتا جبيها كيسورة البقره كي آيت فمبري ١٨ بي صراحت ہے،''اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے موں پھر نے رہیں تو وہ فدید دیں، ایک روزے کا نديدايك مسكين كوكهانا كهلانا باورجوايي خوشي ے چھے زیادہ بھلائی کرے توبیاس کے گئے بہتر ہے اور اگرتم روزہ رکھوتو بہتم ارے حق میں بہتر ہے۔" پھر دوسری آیت سے علم منسوخ ہو گیا اور

"جو شخص بھي اس مهيندكو بات اس كولازم ے کہ اس مینے کو پورے روزے رکھے۔ (البقره ١٨٥) اس كے بعد پر ساملام كا ايك

اہم رکن بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیر مایا۔ "اسلام كى بنياد بالح چيزوں يررسي كئ ہے كلمة شهادت كى كوابى دينا، تماز قائم كرنا، زكوة ادا كرنا، بيت الله كانج كرنا اور رمضان كے روزے ر کھنا۔" ( بخاری و مسلم ) کتاب و سنت کی کئی نصوص سے روز ہ کی فضلیت معلوم ہوتی ہے جو رمضان المبارك كے روزوں كے لئے ترغيب

ب، الله تعالى في فرمايا-

يقيينا مسلمان مرداورمسلمان عورتيس بمومن مرد اور مومن عورتنس ، فرمال بردار مرد اور قرمال بردار عورتیں، کے بولنے والے مرد اور کے بولنے والى عورتس، مبركرنے والے مرد اور مبركرنے والی عورتیں، عاجزی و انکساری اختیار کرنے والعمرد اور عاجزي اختيار كرنے والى عورتين، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتيس، روزه ركنے والے مرد اور روزه ركنے والی عورتیں، این شرمگاموں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت كرنے والى عورتيس، الله تعالی کو کشرت سے باد کرنے والے مرداور ذکر كرتے والى عورتيں ..... الله نے ان كے لئے بخشش اور بہت بواجر تیار کر رکھا ہے۔" )سورة الاحزاب-٣٥)

روزہ جہم کی آگ سے ڈھال ہے

رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرماياء جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے روايت

"روزہ ڈھال ہے، بندہ اس کوآگ سے و حال بناليما ہے۔" بخاري ومسلم كى ايك دوسرى روایت میں ہے، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

"جو بنده ایک دن کا روزه الله تعالی کی راه میں رکھتا ہے، اللہ عزوجل اس کے چرے کوستر

عامناهه هنا (18) جون2016

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





عقیرہ بیں کفروشرک کی ملاوٹ نہ ہو، اخلاص و للہیت ہو، ریا کاری نہ ہواور اس کا روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، رمضان المبارک کا چا تد طلوع ہونے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے یا شعبان کی گفتی تمیں دن پورے فرض ہو جاتا ہے یا شعبان کی گفتی تمیں دن پورے کو بعد رمضان ہو جاتا ہے، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" "اس وقت تک روزه نه رکھو جب تک جاند نه دیکھ لواگر جاند چھپا دیا گیا ہوتو شعبان کی گنتی تمیں دن کمل کرو۔" (متفق علیہ)

رمضان کے احتقبال کے لئے رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روز ہ رکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے۔

رمضان ہے ایک دن یا دودن پہلے روزہ نہ رکھو مگر ابیا مخص رکھ سکتا ہے جومثلاً ہرسوموار، جعرات کوروز ہرکھتا تھا۔''

### روز ہے کا وقت

جب فجر صادق طلوع ہو جائے تو اس وقت اگر کھانے پینے کالقمہ یا پانی وغیرہ کا گلاس بکڑا ہوا ہے اوراڈ ان فجر شروع ہوگئ تو وہ چیز کھانے پینے کی رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے عدید ہیں۔ سرفاریت ہے۔

حدیث سے ٹابت ہے۔ زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحری کھائی، پھر ہم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہیں نے سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔"اس ایک روزے کی وجہ سے۔ سید اور میں میں میں میں اور ترال میں الدور

ابوامام صدی بن مجلا رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا۔

کرتے ہیں کہ میں نے کہا۔ ''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جس کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔'' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

''روزے کو لازم بکڑو کیونکہ اس جیما (جنت میں داخل کرنے والا) عمل کوئی ہے ہی نہیں،روز واور قرآن سفارش ہوں گے۔''

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لئے سفارش کریں گے، روزہ کیے گا اے پروردگار! میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے اور قرآن کیے گا میں نے اس کو میان سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے اور قرآن کیے گا میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا، میری سفارش اس کو اس کو رات سونے سے روکے رکھا، میری سفارش اس

کے بارے میں قبول فرہا۔'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ '' دونوں کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔''

روزہ چھلے گنا ہوں کا کفارہ ہے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''جس نے ایمان اور ثواب کی نبیت سے رمضان کاروز ہ رکھا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔'' (منفق علیہ)

151

روزہ کی جوفضلیت کتاب وسنت بیں وارد ہوگئی ہے بیصرف اس کے لئے ہے جس کے

ماهنامه هنا (14) جون2016ء

يوجعا-

کرے یا جہالت والاعمل کرلے تو اس کو کہو کہ ہیں روز ہیں ہوں۔" ( سیح این خزیمہ )۔ اس لئے ایسے ہرے افعال کرنے والوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خت عید آتی ہے۔

### قرآن ، تقوى اورروزه كاتعلق

اس قوت واستعداد كااوران اعلا صلاحيتوں کا سرچشمہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع بی میں بدوائع کر دیا کداس کتاب سے وہی سے راہ دیکھ سکتے ہیں ،راہ پرلگ سکتے ہیں اور راہ پر چل سکتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہوں، حدى معمقين، دوسرى طرف روزے ركھنے كا مقصد، یا یوں کہیے کہروزوں کا حاصل یوں بیان کیا کہ تعلکم تنقون تا کہتمہاے اندر تفوی پیدا ہو۔ ان دونوں آيوں كوملاكر يره هيا آپ ورآ اس راز کو یا لیس کے کرروزے سے قرآن مجید کا ا تنا كمرالعلق كيوب إورنزول قرآن كے مينے كو روزوں کے لئے کیوں مخصوص فرمایا گیا، اس ماہ کی بابر کت کھڑیوں سے زیادہ موزوں وقت اس بات کے لئے اور کون سا ہوسکتا تھا کہ روزے کے ذریعے جس سے قرآن کی راہ آسان ہواور قرآن کی امانت کا پوچھا ٹھا ناممکن ہو؟

### شب قدراوراعتكاف

"بيده مبارك رات ہے جس ميں قرآن ميدنازل ہوا، بيرات اپنى قدر وقيمت كے لحاظ ہے، اس كام كے لحاظ سے جواس رات ميں انجام پايا، ان خزانوں كے لحاظ سے جواس رات ميں ميں تقسيم كيے جاتے ہيں اور حاصل كيے جا سكتے ہيں، بزاروں مهينوں اور بزاروں سالوں سے بہتر ہے، جو اس رات قيام كرے اس كو سارے

''سحری ختم کرنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیات کی تلاوت کے بقدرتھا۔ (تر ندی) اور روزے کا وقت سورج کا غروب ہونے تک ہے، جب سورج غروب ہوگیا تو روزہ افطار ہوگیا، رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''جب ادھر سے رات آگئ، اُدھر سے دن چا گیا اور سورج غروب ہو گیا تو روزہ دار کاروزہ افطار ہو گیا، (لیعنی افطاری کا وقت ہو گیا) (بخاری ومسلم)۔

روزه دار برکون ی اشیاءترک کرنالازمی

### 4

روزہ صرف کھانے پینے اور جماع کوترک
کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں زوزہ داروہ
ہے جس نے اپنے جسم کے تمام اعضاء کواللہ کی
بخاوت و نافر مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مخالفت سے اور محر مات کے ارتکاب سے
روک لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا۔

" جموث كى بات اور اس برعمل ترك نه كياء الله تعالى كوكوئى ضرورت نہيں ہے كه اپنا كھانا چيا جھوڑ دے۔"

کیونگہ کھانا پیا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ کھانے پینے کوچھوڑنے کے ذریعہ تمام محرمات کوچھڑانا مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''روز ہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روز ہ لغو اور بے ہودہ اعمال اور عورتوں کی طرف رغبت جھوڑنا ہے، اگر کوئی آپ سے لڑائی

ماهنامه هنا (15) جون2016ء

گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے، جس میں دعائیں تبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بھلائی ما تکی جائے وہ عطا کی جاتی ے۔"(مسلم:جابر)

اگرآپاس دات کے جرسے مروم دیں او اس سے بوی بدسمتی اور کوئی مہیں ہوسکتی (ابن ماجد:السين مالك)

بدرات کون می رات ہے؟ مدہم کونین طور یر مہیں بتایا گیا ،احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، لینی اکسوی، تینوی، مجیبوی، ستائیسوی یا انتيوي، بعض احاديث مين كها كيا ب كربي آخری عشرے کی کوئی ایک رات، یا رمضان المبارك كى كوئى بھى رات ہے۔

عام طور پر سمجها جاتا ہے کہ بیستائیسویں رات ہے اور اگر اس قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کائی ہے، بیضرور ہے کہ بعض صحابداور صلحاکی روایات سے ستائیسویں رات کی تائید ہوتی ہے، اس رات کا واضح تعین نہ کیے جائے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔

اس کو پوشیده رکھنے کاراز سے کہآ باس کی جنتو اور تلاش میں سر کردال رہیں، محنت كرير، اين آتش شوق كو جلنا رهيس، آخرى عشرے کی ہرطاق رات میں اے تلاش کریں، اس سے زیادہ ہمت ہوتو اس عشرے کی ہررات میں اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہوتو رمضان کی مردات ميل-

جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب اور بیاری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کوخوش کرنے کے لتے اور اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں، ہرونت ہمہ تن جبچو بنا رہے، منگسل

كوشش ميں لكا رہے، كام سے زيادہ، ارادہ اور سلسل كوشش ب جوالله تعالى كومطلوب ب، اكر معلوم ہو کہ بیرات کون ی ہے توسعی و جد کی جو كيفيت مطلوب إدهاته ندآئ كا

اس رات کے قیام سے وہ سارا خرو برکت تو ماصل ہوگا ہی جو کی جھی رات کے قیام سے عاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خرو برکت میں کئ گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خرو برکت کے دروازے بھی کھول دیے -しきこし

بورا رمضان المبارك جارى امت برالله تعالی کی اس حصوصی رحت کامظیرے کداس نے مارے لئے كم ونت اور مخفر عمل ميں وہ تواب اور اجرر کھا ہے جو دوسری امتوں کوطویل مدت اور بہت مل سے حاصل ہوتا تھا، ارشاد نبوی صلی اللہ عليدوآ لدوسكم كےمطابق اس كى مثال اليي ہےك "امت مسلمہ کوعفرے مغرب تک محنت کریے اس سے لہیں زیادہ مزدوری ملی ہے جتنی يبود يول كوفجر عظرتك اورعيسائيول كوظمرس مغرب تك، كام كرك على " ( بخارى: ابن عمر ) سب قدر مارے رت کی اس خصوصی رحمت کاسب سے برا ثبوت ہے۔

تبوليت دعا ك خصوصي كمزى تو برشب آتى ہے، لیکن شب قدر میں اس کھڑی کا رنگ ہی چھے اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تا ثیر بی جدا ہوجاتی ہے، وہ کھڑی تہ معلوم کون می ہو، اس لئے تی كريم صلي الله عليه وآله وسلم في حضرت عاكشة كو ايك مخفر مربهت جامع دعا سكيماني هي، جواس رات میں آپ بھی کثرت سے ماسی -الهم انك عفوتحب العفوفا عف عني (احمه: تننی)

يرے اللہ! تو بہت معاف كرنے والا

مجھے جائیں تو اعتکاف کی نیت کرلیں، کہ جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ کے لئے زی فارغ کردیا ہے۔

### انفاق في سبيل الله

الله کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بوی عبادت الله کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو کچھ الله تعالی نے بخشا ہے وہ سب خرچ کرنا ، وقت بھی اور جسم و جان کی تو نیس بھی ،لیکن سب سے بوھ کر مال خرچ کرنا ، اس لئے کہ مال دنیا میں سب سے بوھ کرمجوب اور مرغوب ہوتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ساری

کرور یوں کا سرچشہ ہے۔
انسانوں سے زیادہ فیاضی اور تی تھے، کیلی جب
رمضان المبارک آتا تو پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی تاوت اور داد و دہش کی کوئی اختہا نہ رہتی،
آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیاضی میں بارش
آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیاضی میں بارش
لانے والی ہواکی مانند ہو جایا کرتے تھے قید یوں
کور ہا فرماتے اور ہر مانگنے والے کوعطا کرتے۔
اللہ تعالی نے ایک آیک دانے اور ایک آیک
سات سوگنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور ریبھی فرمایا
کہ جس کو وہ چاہیں گے اس سے بہت زیادہ بھی
عطا کریں گے، ہیدوعدہ اس کے کلام میں ہے جس
عطا کریں گے، ہیدوعدہ اس کے کلام میں ہے جس

ہے، معاف کرنے کومجوب رکھتا ہے، ہیں جھے معاف کردے۔''

اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں، دس دن کا ممکن نه بهوتو تم مهت کاسهی، اعتکاف، قلب و روح ، مزاج وانداز اورفکر وعمل کولکہیت کے رنگ میں ریکنے اور رہا نیت کے سائیے میں ڈھالنے كے لئے المير كاظم ركھتا ہے، اس طرح شب قدر کی جنجو کا کام بھی آسان ہوجاتا ہے،اعتکاف ہر محض کے گئے تو ممکن نہیں ، کیکن اس کی اہمیت اس سے طاہر ہے کہ اس کوفرض کفار قرار دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتكاف كيا ہے اور اس كى برى تاكيد فرمائى ہے۔ حفرت عاكثة بتاني بي كد" جب رمضان كا آخرى عشره آتا تؤرسول التُدصلي التُدعليه وآليه وسلم ائي كمركس ليتي، راتول كو جاتيني اين كفر والوں کو جگاتے اور اتن محنت کرتے جنٹی کئی اور عشرے میں نہ کرتے۔" ( بخاری و مسلم )

ر سے ہیں یہ رہے۔ رباری وہ ہے کہ آپ کھے امالی اور جہ ہے کہ آپ کھے امالی دوح ہے کہ آپ کھے امالی دوح ہے کہ آپ کھے امالی دوح ہے کہ آپ کھی امالی دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دلچی سے کٹ کراپے آپ کوصرف اللہ کے لئے وقف میں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں، اعتکاف کا حاصل ہے ہے کہ پوری زندگی ایسے سمانچ میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل

ہوں کہ ہو مکن نہیں کہ آپ میں سے ہر مخص دی دن کا اعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنی استطاعت کی صد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ تواب حاصل کرلیں، وہ بیہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد

معند حنا (17) جون2016ء

اہتمام کریں۔

خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے بیں عبادت و ذکر کا وہ اہتمام فرماتے تنے جو دوسرے ایام بیں نہیں فرماتے تنے۔

روسوں اگر چہ لیلتہ القدر کا واضح تعین نہیں کیا گیا گر مشہور قول بہی ہے کہ بیدر مضان کی ستا بیسویں رات ہوتی ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ قیام وجود اور ذکر وسیح کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''جب لیلتہ القدر آئی ہے تو جر آبل طائکہ کے جمر مث میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر بندے کے لئے دعائے رحمت ومغفرت کرتے ہیں جو کھڑایا بیٹا خدا کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ (بیہتی)۔

اس رات میں علاوہ اور عبادات کے بید عا پڑھنا بھی مسنون ہے۔

"اے اللہ! تو بیہ معاف فرمانے والا اور بوی ہی کرم والا ہے، معاف کر دینا تھے پہند ہے، کس تو میری خطاؤں کومعاف کردے۔"

### تمييوين شب

رمضان المبارك كى تيبويں شب كو آتھ ركعت نماز چارسلام سے پڑھنى ہے، ہرركعت بيں بعد سورة فاتخہ كے بعد سورة قدر أيك أيك مرتبه، سورة اخلاص أيك أيك بار پڑھے اور بعد سلام كے ستر مرتبہ كلمہ تجيد پڑھے اور اللہ تعالى سے اپ كنا ہوں كى بخشش طلب كرے، اللہ تعالى اس كے گناہ معاف فرما كر انشاء اللہ تعالى مغفرت فرمائے گا۔ وظیفہ:۔

انفاق في سبيل الله متقين كي لازي صفت ہے، تقوی کی بنیاد شرط ہے اور تقوی پیدا کرنے کے لئے ناگزیر ہے،رمضان میں انفاق،روزے ے ساتھ مل کر، حصول تقوی کے لئے آپ کی كوشش كوكى كنا زياده كاركراور بارآ وربناد فكا پس آپ زمضان میں این مھی کھول دیں، الله كردين كى اقامت وتبليغ في لت ، اقرباك لئے، تیموں اور مسكينوں كے لئے، جتنا مال جھى الله كى راه مين تكال علين، تكالين، بعوك اور بیاس برداشت کرتے ہیں، تو کچھ تھی اور تخی جیب تے معاملے میں بھی برداشت سیجے ، لین جو کھے دیجے صرف اللہ کے لئے دیجے ، کی سے بدلے اور شکر مے کی خواہش آپ کے دل میں بنہو۔ "جمم تم سے نہ بدلہ جائے ہیں، نہ شکر۔" اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال تکالیں، برمایه کاری کریں اور اسے ہی ہاتھوں سرمایداور لقع دونوں ضائع کردیں۔ زکوہ مجی پورا حساب کرے ای یاہ میں

ُ ذکوۃ مجھی پورا حساب کرکے اس ماہ میں نکالیے، اس طرح با قاعدگی بھی آ جائے گی اور نواب بھی آپ کوستر گنا ملے گا۔

### ليلتهالقدر

رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو تر آن نے لیلتہ القدر کہا ہے اور اسے بڑار مہینوں سے زیادہ افض قرار دیا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں لیحی اکیسویں، تیکسویں، اور اخیس سے کوئی ایک رات ہے، اخیسویں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس رات کی واضح تاریخ کا تعین نہ کرنے میں اس رات کی واضح تاریخ کا تعین نہ کرنے میں عشرے میں خاص طور سے ذکر وعبادت کا زیادہ عشرے میں خاص طور سے ذکر وعبادت کا زیادہ

مسته هنا (18 جون2016ء

تيسويں شب كوسورة يسين ايك مرتبه ،سورة رحمٰن ایک مرتبہ پڑھنی بہت الفنل ہے۔ بجيبوس شب

ماہ رمضان کی مجیس تاریج کی شب فدر کو چاررکعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسورہ فاتجہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص یا چ یا کے مرتبہ ہردکعت میں بڑھنی ہے، بعد سلام کے كلمه طيبه ايك سومرتبه يرهنا ب، درگاه رب العزت سے انشاء اللہ بے شارعبادت کا تواب عطا

پچیرویں شب کو چار رکعت تماز دوسلام سے يره ع برركعت مل بعدسورة فاتحد كے سورة قدر تين تين بار، سورهُ اخلاص تين تين بار يرجعه، بعدسلام کے ستر دفعہ استغفار پڑھے، پینماز بخشش کے لئے بہت الصل ہے۔

پیدوین شب قدر کو دو رکعت نماز پرهنی ے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے، سورہ قدر ایک ایک مرتبه، سورهٔ اخلاص پندره پندره مرتبه بڑھے، بعد سلام کے سر مرتبہ کلمہ شہادت بڑھنا ے، یہ نماز واسطے نجات عذاب قبر بہت الصل

ماہ رمضان کی پچیسویں شب کوسات مرتبہ مورة دخان يره هے، انشاء الله تعالى الله ياك اس سورہ کو پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ -1861

بجيبوي شب كوسات مرتبه سورة فتح يزهنا واسطے ہرمراد کے الفتل ہے۔

ستائيسو ين شب

ستائيسويں شب قدر کو ہارہ رکعت نماز تین

سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ كے سورة قدر ايك ايك مرتبه، سورة اخلاص بندره پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے، بعد سلام کے سر مرتبہ استغفار يرص، الله تعالى مد تماز يرصف واليكو نبيول كى عبادت كالواب عطا فرمائے گا، انشاء

ستائيسويں شب كودوركعت نماز يڑھے ہر ركعت ميس سورة فاتخدك بعدسورة فدرتين مرتبه سورة اخلاص يايج يايج مرتبه يرجع، بعد سلام کے سورہ اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھ کر گنا ہوں کی مغفرت مائلے ، انشاء اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناه الله یاک معاف فرمائے گا۔

ستائيسوين شب كوجار ركعت نماز دوسلام سے پڑھنی ہے، ہردکعت میں بعد سورہ فاتھ کے سورهٔ کاثر ایک ایک بار، سورهٔ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھے بیانماز پڑھنے والے یہ سے اللہ یاک موت کی حق آسان کرے گا، انشاء الله تعالی اس پر سے عذاب تبریجی معاف ہوجائے گا۔

ستائیسویں شب کودورکعت نماز پڑھے، ہر ركعت بيس بعد سورة فاتحه كے سورة اخلاص سايت سات مرتبہ بڑھ، بعد سلام کے سر مرتبہ بیا کے

عظم پڑھنی ہے۔ اشتغفر اللہ العظیم الذی لاالہ الاحو الحی

القيوم والوب اليه انشاء الله تعالى اس تماز كو يرصف وال این مصلی سے نہ انھیں کے کہ اللہ یاک اس کواور

اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کرمغفرت فرما نیں کے اور اللہ تعالی اینے فرشتوں کو ہم دیں مے کہاس کے لئے جنت آراستہ کرواور فرمایا کہ

وہ جب تک تمام بہتی لعمتیں اپنی آتھوں ہے نہ د مکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آ سکے گی،

واسطے مغفرت مینماز بہت ہی الفل ہے۔

ماستابه هنا 19 جون2016ء

### صدقةفطر

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تفالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخص کو بھیجا کہ مکہ المکر مہ کے گئی کوچوں میں منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، دو مد (تقریباً دوسیر) گیہوں کے یا اس کے سوا ایک صاع (ساڑھے تین سیر سے کچھے زائد) کی دوسرے غلیہ یا محجور تین سیر سے کچھے زائد) کی دوسرے غلیہ یا محجور وغیرہ کا اور بیصدقہ نماز عید کوجانے سے قبل دے دینا جا ہے۔

((12)

### خوشی منانا

حضورا كرم صلى الشه طيه وآله وسلم في ارشاد

قرمایا۔

دختم سال میں دو دن خوشی منایا کرتے ہے، اب اللہ تعالی نے ان سے بہتر تم کو دو دن عطا فرمائے ہیں عید الفطر اور عید الفحیٰ اور ارشاد فرمایا کہ بیدایام کھانے پینے اور ہاہم خوشی کا لطف الفحانے اور جاہم خوشی کا لطف الفحانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔''

رمضان السبارك كےعلادہ دوسرے ايام

### کروزے

حضورا کرم صلی الله طبہ وآلہ وسلم کی عادت روزے بہت رکھنے کی تھی، بھی بھی آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی کئی دن روزے رکھتے تھے، حضور اکرم مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کا معمول (روزے کے معاملے ہیں) بھی، عجیب نرالا تھا کہ مصالح وقتیہ کے تخت ہیں خاص ایام کے روزے رکھتے اور بسااوقات افطار فرماتے۔

حضرت عبدالله بن شفیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے حضورا کرم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے

رمید در در اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مجھی متواتر روزے رکھتے تھے اور ہمارا خیال ہوتا تھا کراس ماہ میں افطار ہی ہیں فرما کیں گے اور ہمارا خیال ہوتا تھا ایما مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کراس ماہ میں روزہ ہی شرکھیں گے، لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان المبارک کےعلاوہ کسی ماہ تمام ماہ کے روزے ہیں رکھے، (ایسے ہی کسی ماہ کوکائل افطار میں گراردیا ہو، یہ بھی نہیں کیا)"

(ابودادُد، شاكرتنى)

### ہر ماہ میں تین روزے

حضرت معاذه رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں معنی فیصلہ معاذه رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ بیس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے پوچھا۔

د حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہرماہ بیس تین روز سے دکھتے ہتھے۔''
انہوں نے فرمایا۔

د'ر کھتے ہتھے۔''
بیس نے مکرر پوچھا۔
د'مہینہ کے کن ایام بیس رکھتے ہتھے۔''
انہوں نے فرمایا کہ۔
د'مہینہ کے کن ایام بیس رکھتے ہتھے۔''
انہوں نے فرمایا کہ۔
د'اس کا اہتمام نہ تھا، جن ایام بیس موقع

存存存

مادنان ونيا

موتاركه ليخ



آج ہمیں ایک بڑا ساجہازی سائز کا کارڈ ڈاک میں ملاہے جس کے ایک طرف تو ہمارا پت لکھا ہے ، مکری منظمی وغیرہ القابات کے ساتھ دوسری طرف کارڈ چھا پنے اور بھیجنے والے کا نام

خدمت عوام پارٹی (غیرسیاس) اس کے نیچ چند سوالات بھی درج ہیں۔ ا کیا آپ ادارے یا محکمے کا سامان اسٹیشنری وغیرہ اپنے ذاتی استعال کے لئے گھر تو نہیں لے جاتے؟

ا کیا آپ این دفتری اوقات کوخوش کیوں یا دوستوں کی خاطر تو اضع میں تو ضائع نہیں کرتے؟ سے کیا آپ دفتر کا کام ختم ہو جانے سے پہلے محسک تو نہیں جاتے؟

۴۔ کیا آپ اپنے دفتر کا کام جان یو جھ کرتا خیر سے تو نہیں کرتے؟ ۵ کما آپ کمیء زیرامجترہ کوا سزیر کاری شلی

۵۔کیا آپ کسی عزیز یا محترمہ کوایے سرکاری میلی فون سے مفت کال کرنے کی اجازت او نہیں دیے؟

٢- آيا آپ اپ وفتر من كام كرنے والى خواتين كو اس ثقاه احرام سے ديكھتے ميں جيسے اپنى خواتين كو؟

ے۔ کیا تنخواہ لیتے وفت آپ کا ضمیر تو مجھی ملامت نہیں کرتا؟

بعض لوگ منفی ذہنیت کے ہوتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، چنانچہ پہلے پانچ سوالات کی حد تک ہمارا جواب اثبات میں ہے، بے شک

اپ ادارے کی اسٹیشنری لے جاتے ہیں لیکن اس پر ذاتی استعال کی تہت نہیں لگا کتے ،ایک تو اس لئے کہ زیادہ تر بچوں کے کام آتی ہے، یااس پردھو بی کا حساب لکھتے ہیں، سودھو بی کی ذات اور ہماری اپنی ذات میں فرق ہے، اگر اس اسٹیشنری سے خطوط لکھتے بھی ہیں تو ہر چند کہ خود لکھتے ہیں لیکن وہ جاتے تو دوسروں کے نام ہیں، دوسر سے لوگ ہماری ذات کی تعریف میں کہتے آ سکتے

دوسرے سوال میں لفظ ضائع کے استعال پر جمیں اعتراض ہے، بلکہ ہم اس پراحتیاج کرتے میں ،خوش کپیوں اور دوستوں کے لطف ضحبت سے دماغ تازہ ہوتا ہے اور اگلے روز کام کرنے کے لئے آدئ تازہ دم اور مستعد آتا ہے، اگرا گلے روز مجی وہ احباب آجاتے ہیں تو اس سے اگلے روز سمحیر

اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خصر سے تیسرے سوال کا جواب تو اثبات ہی میں ہے، لیکن تفسیخ کا لفظ یہاں بے کل ہے، ایک سینما میں کوئی صاحب فلم دیکھ رہے تھے، وہ تھی کوئی تعمیری شم کی، چنانچ خرائے لینے لگے۔

یاس والے نے بیزار ہوکر ان کو جگایا اور ملامت کی کہ بھلے مانس خرائے لے کر دوسروں کی نیند میں خلل کیوں ڈالٹا ہے، چیکے سے نکل جانے میں بھی کچھاس نئم کی مصلحت ہے، کوئی دیکھے لے اور پوچھ لے اور باز پرس کرنے گئے تو خود ہی

سوچیے اس میں کتنا وقت ضائع ہو گا اور وہ سرکاری وقت بی ہوگا۔

چوتھے سوال کا جواب بھی ہاں ہے اور عكمت اس ميں يہ ہے كم اگر جعث يث كام كرديا جائے تو چر دفتر کی ضرورت میں رہتی ، تاخیر میں کی فائدے ہیں، ایک آدمی کا کام کرنے کے لئے یا چ آدی رکھ جاتے ہیں، ملک میں بے روزگاری کم ہوتی ہے، تاخیر کے اسباب معلوم كرنے كے كئے كميش بينفتا ہے،اس ميں نياعملہ ومله جرتی موتا ہے اس سے بےروز گاری مزید حتم موتی ہے، یانجویں سوال کے جواب میں ہم کہیں گے، یہ بھی کوئی یو چینے کی بات ہے، جب کی محرّمه كوہم خود مفت كال كرتے ہيں ، اگر وہ خود آ كرمفت كالكرلية كيامضا نقهب

اب ریا سوال مبرا، وفتر میں کام کرنے والی عورتیں اگر معمولی صورت کی یا مسن ہیں تو اخلاق کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کو ما نیں بہنیں ، بٹیاں سمجھا جائے ویسے آج کل کھر گھاٹ لیعنی کھراور دفتر میں چندال فرق مہیں رہا۔ مغرب میں تو عام بات ہے، کہ اگر کوئی سیرٹری خوبصورت ہے تو معتقبل قریب میں اینے انسر کی گھروالی بن جاتی ہے ادر گھر اور دفتر کے بردے اٹھ جاتے ہیں، ساتویں سوال کا جواب ہے کہ جی جیس ، ملامت جیس کرتا ، کیا مجال ہے کہ کرے، البتہ شخواہ نہ لیں تو ضرور ملامت کرتا

بيسوالات توضمني بين كجهابميت نبين ركهته، اصل چیز خدمت عوام یارتی ہے، بلکہ اس کا غیر سای ہونا ہے، ویے۔

ستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد ہم نے بہت ی بار ثیوں اور جماعتوں اور تح یکوں کو غیرسیای سے شروع ہو کرسیاست کا

پنجا پکڑتے دیکھا ہے، خود اس سوالنامے میں ساست کے جرافیم بہت ہیں ،کل اسی او گوں کے یاؤں جم گئے تو جھنڈا لے کرنگل آئیں گے کہ دفترول میں کا بلی اور نے ایمانی اور عدم کار کردگ دور كرنے كے لئے جميس اين صفول كومنظم كرنا جاہیے اور عوام کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح کے لئے الکے الکیش میں کھڑا ہونا جا ہے، الکشن کی بات آئے گی تو دائیں بازواور بالنيس باز واوراسلام اورسوشلزم كاقضيه ضرورا عطف گا، ہم نے تو اس سوالنامے کے بے سوچے مجھے جواب دے دیے، قارئین کواحتیاط جاہیے کیونکہ بات سے بات تعتی ہے اور غیرسیای سے سیای بنتی ہے، سرچشمہ باید گرفتن برمیل، ایک بزرگ بازار میں جارے تھے، ایک نوجوان نے آئیس سلام کیا، وہ جیب رہے اور جواب نہ دیا، بزرگ کے ساتھیوں نے کہا۔

" بھلاآپ نے بیفیرشرع حرکت کیوں کی سلام كاجواب دينا جاني تفا؟"

دوتم نہیں سمجھتے میں سلام کا جواب دیتا تو وہ اینا تعارف کراتا اور کہتا، حاجی صاحب آیئے وائے فانے میں چل کر جائے علی اس کی عائے فی کراہے جانے بلانا میرا فرض ہوجاتا، اس کی میرے کھر میں آمد ورفت شروع ہوجالی، میری ..... ایک جوان بئی ہے میں ایے اوباش نوجوان کواین بنی کارشته بر گزیمیں دے سکتا۔"

**ተ** 



### کیوں آج سفر کی تھانی ہے تخسین اخر ، فیصل آباد

اب بارحنا ملا ونورشوق سے کھولا مگر برقتمتی سے صفح تمبر 11 سب سے پہلے نگاموں کی زدین آیا، "موسم یاد کی اداس ہوا" میری ایک ظم کا عنوان، جب میں نے بیظم الصی فی تو جانے س مود میں تھی شاید بہت ادایں شاید سی کی یاد میں ۋەب كرىكىمى جى جىرامىدىنە تى كەنوزىية يى سردار محمود صاحب کی جدائی کا نوحه کھیں گی تو میری اس نظم کا عنوان شعار لے کر، یقین مانیں جس طرح ان كالقظ لفظ درديس دويا موا، جذبات ش بھی ہوا اور آنسوؤں میں پر دیا ہوا تھا پڑھے کرمیری اپنی آنکھیں بھیگ گئیں، ایک تو خبر اتنی ثم ناک، بے شک بیدونیا فائی ہے، یہاں سب نے علے جانا ہے، بحثیت مسلمان جوای دنیا میں آیا وہ فنا موكرد ب كابيهاراعقيده ب، مرسب باتس اين جگہ،سب نظریے برحق،سب جملے سر اتھوں پر مر کھاوگ جو بہت اسے ہوں، دل کے قریب ہوتے ہیں ،ان کے ساتھ بہت خلوص اور اپنائیت كارشته مو دوہ جب يوں چپ چاپ چلے جاتے میں تو ان کاعم ایسا ناسور بن جاتا ہے جورستا ہی رہتا ہے، موسم کوئی سابھی ہواس پر کھر عرابیں آتا، فوزيرآ يى كاتوا تنائاتم كزرا تها،ان كے ساتھ بس ایک خون کا رشته نبین تها باتی تمام رشیم تو تنے، انہوں نے تو دھی ہونا ہی تھا مرہم جیسے لو کو

جن کاان سے روزانہ کا لمنا لمانا بھی نہ تھا، گر محبت
کا رشتہ تھا، آواز کا رشتہ تھا، ہمارے جذبات و
احساسات بھی ای ڈور سے بند ھے ہیں جن سے
ان کے خونی رشتوں کے، آہ، کیما برقسمت
خاندان ہے کہ جس کے تمام جراغ ایک ایک
کر کے روثنی چھوڑ گئے اور جانے گئے گھروں اور
دلوں میں اندھیرا کر گئے۔

جب میں نے نیا تیا لکھنا شروع کیا اور میرے پاس فوزیہ آئی کا ذاتی تجبر ہیں تھا ہی مردار محدوماحب کے آفس کا تمبر تھا جس پرفوزیہ آئی سے بات چیت ہو جاتی تھی، اکثر ایسا ہوتا بین فون کرتی تو سردار صاحب اٹھاتے اور جس اپنائیت سے بات کرتے مجھے خود پر بہت رشک اپنائیت سے بات کرتے مجھے خود پر بہت رشک معتبر کردیا کہ بیل اب اس ادارے میں اس طرح اثنا وہی ہوا ، بہت نفیس انسان تھے، بہت محبت کرنے والی ہی تھی ، گر بقول انشاء ہی ۔ جات کے دور تکر کے بنجارے کیوں آئی سفری شائی ہے ۔ اس اور راہ تھی انسان تھے، بہت سے بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی انسان تھے ہوں یہ بارش کیچڑ سرد ہوا اور راہ تھی نہ چاہے ہوں ہے ، شاید جانے والے بی مرضی سے تھوڑی جایا کرتا ہے ، شاید جانے والے بی مرضی سے تھوڑی جایا کرتا ہے ، شاید جانے والوں کو یوں مجھوڑ جا تیں گر، اور اس مگر کے آگے بہت سے سوال ہیں جن کے دا ہیں جن کے دا ہیں جن کے دا ہیں جن سے جواب ہیں جن کے دا ہیں بیل سے ہیں۔

میمضمون ان الفاظ پرسیٹتی ہوں کہ خداوند کریم ان پر مغفرت کے تمام دروازے کھول دےاورائیں اپنی بناہ میں لے لےاورلواحقین کو

مبرجمیل عطا کرے اور آئی فوزیہ آپ کو اور سردار محمود صاحب کے اہل خانہ کو بھی خدا پاک تقویت دے بے شک اچھے لوگوں کا اس دنیا ہے چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، گر دل کو سنجالنا پڑتا

سے مسلم کے چاپ بیٹھی ہے آمحفل کا جی شاد کریں وہ لوگ کہ تیرے عاشق ہیں کے روز تجھ کو یاد کریں وہ شورٹھکانے ڈھونڈ چلے وہ منزل منزل جھوڑ آئے اب آس لگائے بیٹھے ہیں کب دستک ہوکب تو آئے اے دورٹگر کے بنجارے

سإس كل، رحيم يارخان

مجھر شے کی سند کے محتاج نہیں ہوتے كجراشة اور تعلق اليخ آب بي جرجات مين بنا بتائے ، بنا پوتھے ، بنا اجازت کئے احر ام ،عزت اور اپنائیت کی ڈوری میں غیر محسوس طریقے سے الرے لئے اہم بھی ہوجاتے ہیں ان کا پتا ہمیں اس وقت چالے جب اجل الہيں ہم سے چين کیتی ہے دکھ اور اذبیت کا اس کھے ہونے والا احساس آنسوؤں کی صوریت آجھوں کے ساحل عبور كرتا بوا اس كا اظبار كرتا جاتا ہے، ايما ہى رشتہ مارا مجھلے سولہ برس سے انکل سردار محمود صاحب كے ساتھ ان كے ادارے كے ساتھ جڑا ہوا تھا، منی کے جنا میں صفحہ نمبر چھ پر ''آہ مردار محمود' کی سرخی کسی بریکنگ نیوز سے کم نہ تھی جارے لئے اس بارسال 2016 علم وادب سے تعلق رکھنے والی معزز،معتبر، باوقار، خوش اطوار اور ملنسار شخصیات سے جدائی کا سال بن کر طاوع موا اورجن شخصیات سے آپ کا براہ راست کی حوالے سے تعلق رہا ہوان کی موت کی خبر سننا، پڑھنا اور سہنا آسان تبیں ہوا کرنا۔

۔ انگل سردارمحمود صاحب کے انتقال کی خبر بھی ہمارے لئے پچھالی ہی تھی۔ ''اوہ نو، اف، نمردار انگل آپ بھی چلے گئے۔''

اناللہ وانا الیہ راجعون یہ جملے تنے جو سردار انکل کے انتقال کی خبر پڑھ کر بے ساختہ ہماری زبان سے ادا ہوئے ختم

ایک اجھا اور معتبر تعلق ختم ہو جائے یا ٹوٹ
جائے تو دل دکھ سے اور آئکھیں آ نسوؤں سے بحر
جایا کرتی ہیں ہمارا حال دل بھی بچھ ایسا ہی ہے
اس وقت لکھنے کو الفاظ بہت ہیں مگر احساس کو
الفاظ میں سمونے کا ہمرتب ہے ہمر ہے بس ہو
جاتا ہے جس کا کوئی بیارا دنیا سے چلا جاتا ہے،
مردار محود صاحب حنا ڈائجسٹ کے بائی جنہیں
ہم ہمیشہ انکل کہ کر مخاطب کرتے ہتے، فوزیہ آئی
سردار انکل کا حال احوال ضرور پوچھتے اور ان کو
سمام کہنائیں بھو لتے ہتے ہم۔
سمام کہنائیں بھو لتے ہتے ہم۔

ملا اہبی ہیں ، وہے ہے ہے۔ اے دورنگر کے بنجارے کیوں آج سفر کی مفانی ہے آمحفل جپ جپ بیٹھی ہے آمحفل کا جی شاد کریں دہ لوگ نے تیرے عاشق ہیں کہ روز جھ کو یا کریں

سولہ برس کا ناطہ 2016ء ٹیس تمام ہوا،
بظاہر کیونکہ اچھارشتہ، ناطہ اور تعلق بھی ہیں مرتا دعا
بن کر زندہ رہتا ہے ہمیشہ، ہمیں یاد ہے جب ہم
نے پہلی بار حنا کے آفس نون کیا تھا تو ایک بھاری
بارعب بزرگی کا لہجہ لئے مردانہ آواز نے ہماری
ساعتوں کوخوش آمد بد کہا تھا، ہم اتنی بارعب آواز
من کر لیمے بھر کو تو گھبرا گئے تھے، کہ یہ کون
صاحب؟ ہم نے جلدی سے سلام کیا اور اپنا
تعارف کرایا تو وہ خوشگوار لہجے ہیں بولے۔

ان سےدرخواست کی

"انكل! بهم ايني ناول كوكتا بي شكل مين شاكع كروارے إلى بم نے سب سے زيادہ ابھى تك حنا کے لئے لکھا ہے اس لئے ماری خواہش ہے كرآب مارے طرز تحرير برائي رائے لكھ ديجة ر ہمارے گئے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ "سردار

الکل ہنس کر ہوئے۔

س کر ہوئے۔ ''دیکھیں سیاس گل! میں لکھاتو دوں گا کوئی مئلتهين ہے مگر ميں تنقيد زيا ده لکھتا ہوں اور آپ نے ابھی اشارٹ لیا ہے لکھتے میں، میں بہیں جا بتا كرآب ميرى تفيدك وجدے وس مارث مو جائيريوس اى لئے معذرت جا موں گاباتى آپ حنا میں محتی میں قارعین آپ کو پڑھتے ہیں پیند تے ہیں تو ایس کا مطلب کی ہے کہ آپ اچھا سے بیں تو شائع ہور ہی ہے تال \_ "ببت شكريه انكل!" نم نے خوش موكر كما

" ت کہیں تو میں کی بوے ادیب سے آپ کی کتاب پرتجره وغیره لکھا کردے سکتا ہوں يهال لاجور ميں بہت سے اديب ميرے علقہ احباب مين شامل بين آب مسوده مجھے ججوا دين میں ان کو دے دول گا وہ پڑھ کر پہلی فرصت میں بى رائے ديں مے اس لئے آپ كوتين جارمينے انتظار كرنا بوگاء اگرا تنالمباا نظار كرعيس تو تحيك

سردار الكل كي إس برخلوص پيشكش برجمين د لی مسرت مونی تھی مگر ہم اتنا نمیا انتظار مہیں کر عكة تصالبذا بم في شكريه ك سأته سردار الكل ہے اپنے لئے دعاؤں کی درخواست کی تو ہولے۔ ' فضرور کیوں نہیں ، خوش رہیں اللہ آ پ کو بہت کامیاب کرے۔ "انہوں نے فورا ہی دعا کا مچول تو ڑا اور مارے ہاتھ میں تھا دیا اور آج ب ''اچھا اچھا سیاس صائبہ! بات کر رہی ہیں كياحال بين؟" "الحدالله! بالكل تحيك مول آب كون

صاحب ہیں؟" ہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو

کے۔ "سردارمحود بات کررہاہوں۔" "مردار الكل! كي بين آپ؟ فريت سيسي"

"جي الحيد لله، قرماييخ-"

مردار انکل کا بارعب انداز تھا مگرہم اب ا بنی گھبرا کہٹ بھول نچکے تھے کیونکہ یہ جومعلوم ہو گیا تھا کہ بد سردار محبود انکل ہیں ہم جن کے وُ الجَسْتُ مِن لَكِينَةِ بِين -

"الكل! بلقيس صاحب سے بات موسكى

ہے؟ "ہم نے پوچھا۔ « « بلقيس صاحبه تو اب بهاب مبين موتين ، نوز پیشفیق ہوتی ہیں وہ آج آفس نہیں آئیں کوئی

پيغام ہوتو بتا ديں؟"

"انكل! ہم نے اسپے ناول كے بارے میں پوچھنا تھااس سے۔"ہم نے مرعابیان کیا۔ " محک ب نوز به صاحبه ای سی گی تو میں انہیں بنا دوں گا، ہاں مرفوز پیاور بلقیس صاحبہ آپ کی بہت تعریف کرتے سا تھاان کا کہنا ہے کہ ساس کل کامیڈی بہت ایکی تھتی ہیں ان کے جملوں میں بے ساختگی اور برجنتگی ہے میاڑ کی ایک دن بہت آ کے جائے گا۔

ہم تو اتن تعریف من کرشاداں ہو گئے تھے، ای طرح بھی جب ہم فوزیدآئی سے بات کرنے کے لئے حناکے آفس فون کرنے تو وہی رعب دار آواز شفيق لهج مين هارا استقبال كيا كرتي تهي، پھرجن دنوں ہم اپنی پہلی کتاب شاکع کروانے کی بلاننگ كرر ب خفي م في محمود الكال كوفون كيا اور

عاد ديا ( 25)

دعا کا دبی ہتھیلیوں پر جلا ہوا ہے محبتون كاايك اور دربندموا عقيله بإشى ، لا بور

بیغالبًا1999ء کاذ کرہے جب میں نے نیا نياتخ يركى دنياجل قدم ركها تفاه ميراايك افسانه تفا التي چاندني" جے ميں نے بدى بى محنت اور يورى لكن سے لكھا تھا، لكھ كركائى دفعہ إے ميں نے خود پڑھا پھراسے اپنی بڑی بہن عقیلہ کو تقیدی جائزہ لینے کے لئے کہا۔

عقیلہ نے کائی اچھاریسپولس دیا میں بہت خوش مونی اوراہے کئی پرے میں بھیجنے کا سوجاء د بن مي ببلا نام"حنا والجست"كا بى آياءأبا جی (عامر حسین شاہد) سے بات کی تو انہوں نے بوی محبت سے پوسٹ کرنے کی ذمدداری لی یوں وه میرا پہلاانسانہ پوسٹ کر دیا گیا۔

دس بارہ دن بعد میں نے حنا کے آفس میں بڑے ڈرتے ڈرتے فون کیا، نا جانے کیسے لوگ موں، کیما کی میو کریں، میں نے انہوں اپنا نام بتایا اورانسانے کے بارے میں یو چھا۔

وه آواز اتن تنفيق ، اتن مهريان كه ميرا دُريل میں جیسے اڑن چھو ہو گیا، ان کے اپنے انسانے كے بارے يس كے ہوئے الفاظ آج بھى ميرى ساعتوں میں کوئ اٹھتے ہیں اور مجھے اک نیا ولولہ اورآ کے لکھنے کا حوصلہ ساملیا ہے ، انہوں نے کہا۔ "بياا كيا آب اس سے پہلے بھى كسى پے میں محتی رہی ہو؟" میں نے جواب دیا۔ " دونیں سرا بیسب فرسٹ ٹائم ہی ہے، یہ تحریر میری زندگی کی پہلی تحریر ہے۔ " میں نے جواب دیا۔ "بياً! من نے بہت سارے لکھنے والے

وقت آیا ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کے پھول انہیں والیس لٹانے کے لئے وللیرونم دیدہ سے بیٹھے بیں، اب وہ اس جہاں میں ہیں جہال صرف دعاؤں کے چھول ہی ان کی روح کوسکون دے سكتے ہیں ،معطر كر سكتے ہیں ،مبكا سكتے ہیں ،مغفرت اور بلندی درجات کی دعاؤں کے پھول، است برس کی وابستی کا بہترض بھی ہے ہم پر اور ہارا فرض بھی ہے کہ سردار محود انکل کی معفرت وروح کے سکون کے لئے قرآن یاک پڑھ بخشیں۔ الله تعالى ان كالل خاندكوان سے جڑے مر فرد کومبر و حوصله عطا کریں اور ان کو جنت القردوس مين اعلى مقام دے آمين -محبت،احساس،رعب ودبدیے،خلوص میں گندھے اس انسان کی نذر چند احساسات، جو داول میں یا دبن کررہ گئے ہے۔ دل کے پیڑ کا یا یا زرد ہوا ہے آنکھ کا دریا ہتے ہتے سوکھ گیا ہے جس کی آس میں چھی او کر آتے تھے وہ بوڑھا برگد آخرش دم توڑ گیا ہے دنیا جانے کتنے رنگ دکھاتی ہے؟ اس متی کا رنگ تو جاہت میں رنگا ہے

مان، مجروسه، رعب، محبت، حکم و ادا كياكيا نداك آن مين كل أب روژه كيا ب حنا میں آتے جاتے ہم یہ سوچے تھے ان کی اک آواز میں لمحہ جی افعتا ہے جانے والے لوٹ کے آنا مجول کے ہیں لین ان کے گھر کا در تو کھل ہوا ہے جنت کے جن رستوں پر وہ چلے گئے ہیں ان رستوں کا بھید کسی پہ کب کھلا ہے؟ سردار جو اپنے کنے کو اکیلا چھوڑ گئے ہیں میری طرح سے ان کا بھی دل دکھا ہوا ہے ابدی دنیا میں آپ کو سارے سکھ ملیں کے

ساتھ لے کر چلنے والا صرف ایک ہوتا ہے اور وہ
سردار محمود صاحب تھے، میری دعاہے حنا دن دگی
اور رات چگنی ترتی کرے اس پر بھی بھی برے
وقت کا سابیہ نہ پڑے اور خدا انگل سردار محمود
صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے
ساحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے
گھروالوں کو صبر جمیل عطافر مائے۔

اور ایک بات خدا ان کے لگائے ہوئے اس تجرکوا تناتو انا کر دے کہ صدیوں تک لوگ اس کی چھاؤں سے خود کو مستفید کرتے رہیں آمین۔

### اے دورگر کے بنجارے

ام سعدی، مکتان

بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہاہے کہ ایک اور چراغ جلا کے روشنی کرنے والے ہاتھ منوں مٹی تلے جاسوئے۔

مردارمحودصاحب کاجانا بہت بڑاالمیہ ہے، پہلے ابن انشاء مجرمحود ریاض صاحب اور اب سردارمحود صاحب، اللہ باک انہیں ایے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اوران کے اہل خانہ کومبر دے۔

وہ تو چلے گئے دنیا والوں اداس کر کے لیکن آسانوں میں ان کا شانداراستقبال ہوا ہوگا، بے بہا خوش آمدی کہا ہوگا اور جب جب حنا ڈائجسٹ پہلشرز ہوگا اس میں شائع ہونے والی بہترین کمانیوں سے کہیں کوئی ایک نیکی کاعمل کیا جائے گا، کہیں کوئی مسکرا ہٹ گا، کہیں کوئی مسکرا ہٹ کا کہیں کوئی مسکرا ہٹ کھلے گا تب بھی اس کا جرسردار محمود صاحب کوئی

کے لئے کہ یہ دکھ صرف حتا ہے وابستہ لوگوں یا سردارصاحب کی فیلی کا بی نہیں بلکہ وہ سب لوگ جو حتا کو پڑھتے ہیں ان کو بھی دکھ ہے اللہ تعالی سردارمحودصاحب کی فیلی کومبردے آجین۔ بہد بہد

دیکھے ہیں،لیکن کمی کی پہلی تحریر ہیں ایساسلجھا پن میری نظروں ہے نہیں گزرا، ایسی مکمل اور جامع تحریر، کمی تنم کا کوئی جھول نہیں۔''

ہاں اور آیک ہات، انہوں نے کہا کہ حنا کے اطاف میں شامل آیک لڑی کوآپ کی تحریر نے

رلادیا ہے۔

بہ الفاظ ہی کمینٹس میرے لئے کی اعزاز سے کم نہیں تھے، ان کا ایسا کہنا میرے لئے اس قدر موثر ثابت ہوا اور آگے لکھنے کا ایسا حوصلہ بلاجو آئے تک قائم ہے، اگر وہی شفیق ہتی میرے الفاظ کی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ گوادی تو شاید آج طیبہ ہاخی کہیں گم نامی کی زندگی گزار رہی ہوئی، ایسے لوگ جو دوسروں کے لئے جراغ رہی ہوئی، ایسے لوگ جو دوسروں کے لئے جراغ کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے چلے جانا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے چلے جانا کی مائند ہوتے ہیں ان لوگوں کا دنیا سے جلے جانا انہیں کروٹ جنت تھیب کرے آئین ہوتا، خدا انہیں کروٹ جنت تھیب کرے آئین

کی موت کا مجھے پہتہ ہی نہ چلتا۔ ادب کے حوالے سے میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں لیکن نے لکھنے والوں کو جتنا اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کرتے تھے، ایسا ہنر شاید ہی کی میں ہو۔

ان کی موت کی خرسے اک شاک سا پہنچا، حتا بہت اچھا جارہا ہے اور ہمیشہ اچھا جاتا رہے گا کین اب وہ ایک ایسے باپ سے محروم ہو گیا ہے جس نے اسے انگلی کی کر کر چلنا سکھایا تھا جس کی راہ نمائی میں آج وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کی الگ بچپان بن گئی ہے۔ جہاں اس کی الگ بچپان بن گئی ہے۔ ایک ادارے کو چلانے میں بہت سارے ایک ادارے کو چلانے میں بہت سارے

ایک ادارے کو جلانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ان سارے لوگوں کو

والمناقب هيئا (27) جون2016ء



بچھٹی قسط کا خلاصہ

بالآخر محبت کو فتح نصیب ہوئی اور غانیہ کا ستارہ چک اشا، گاؤں ہے تاؤ بی کی بیاری کی اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانیہ خواب کی ک کیفیت کے زیر اثر ہنوز غیر بھینی کا شکار ہے، کیا واقعی وہ اتی خوش قسمت ہے ۔۔۔۔۔؟
منیب چوہدری دوسری مرتبہ اس سلح تجربے سے گزرنے پہآبادہ ہیں، کوئی داہ فراد نہ پاکروہ غانیہ سے شادی سے منکر ہونے کا کہتا ہے، غانیہ کی پہلو تھی کوا پی تو بین محسوس کرتا وہ سرتا پا تھرد خضب ہے۔
مخصب ہے۔
حدان ماں کی کی کا شکار بچہ ماما کی آمد کا س کرخوش ہے مگریہ خوش بہت سے سوالوں کے جواب نہ ملئے پادھورے بن کا شکار ہے۔

ساتوين قبط

ابآبآگے پڑھئے

# DOMNICATION EROMS DEFICION ER



جو چشم سرزن چوذره جیرال مهیشه گربید عشق آمد (کسی جیران ومرتعش شمع کی مانند میں عشق آتش میں گربیکرتی پھررہی ہوں) وہ رورہی تھی،اس کی آنکھوں میں اضطراب وحشت اور سرخی تھی، ملال، پچھتا ڈا اور ہے کسی ان اور ناکامی، اب وہ اک اجڑی بچھڑی عورت تھی، وہ شنمراد یوں جیسا غرور تمکنت اور شان سے جہ مفقہ بتر ایس زلز سے اتھوں سے جس تصویر کوسید ھاکیا، وہ ہوش ریا شخصت کے

وہ رورہی کی، اس کی اسوں یں اسطراب وست اور سری کی ملان ، پیماو ارور ہے کا مجبوری اور ناکامی ، اب وہ اک اجڑی بچھڑی عورت تھی ، وہ شہرادیوں جیسا غرور تمکنت اور شان اشدہ آج مفقو دتھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے جس تصویر کوسیدھا کیا، وہ ہوش رہا شخصیت کے مالک پہلی نظر میں پندآ جانے والے بے خدخو بروچیرے کے مالک شخص کی تھی ، وہ .....جس سے اس نے عشق کیا تھا، وہ جس کو بروی مشکل سے حاصل کیا تھا، بڑے جتنوں سے ..... جو دوسری دنیا کا شہرادہ تھا، جو نصیب کی یا وری سے ماتا تھا، جے اس نے خود ..... اپنی جمافت سے کھوڈ الا۔

یکا یک ازدل دو چشم جادو بعد فریم بیرد سکین

(ابنی چٹم فسوں گرکے طلسم ہزاراتر ہے اس نے یکا کیک میرے دل و دماغ کا سارا قرار چھین لیا) وہ پچکیوں سے رونے لگی، اس بے درد کی تشبیه آنکھوں کے آئینوں میں ایسے بھی تھی کہ کوئی اور بھا تا ہی نہ تھا، اس کی نگا ہیں و جا ہت کے اس نمو نے کو بےخود دیکھتی تھیں اور بھی تھٹی نہ تھیں، سیر نہ ہو یا تیں جواس کی دسترس میں رہ کر بھی ہمیشہ اس کا بن کر نہ رہ یایا۔

کے بڑی ہے جو جاسائے بیارے پی کو ماری بیتاں سکھی بیا کوجو میں ندیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں

اس نے ایک بار پھر اضطرابی وحثی کیفیت کے زیر اثر پوتل اضالی، کمرے میں صرف ایک لیپ چل رہا تھا، جس کی ملکجی روشنی میں کمرے میں موجود ہرشے کے سائے لیے ہوکر ساری فضا کو پراسراراورسوگوار بنارہے تھے، تنہائی کا جان لیوااحساس تھا جواس کے رگ و بے میں محشر برپا کر دہا تھا، وہ بری طرح بھر رہی تھی، لہورنگ آنکھوں میں غضہ دکھا ضطراب مترشح تھا، ماضی ایک بارپھر اس کی آنکھوں میں ڈو لئے لگا، چند ون با چند ماہ قبل، جب نصلے کی تیرانی اس کے حلقوم میں نہیں اتری تھی، تب جب اس کے حلقوم میں نہیں اتری تھی، تب جب اس کے حکمان تلک بھی نہ تھا، وہ ایسا کر گزرے گا، وہ تو مان کی بھین کی الیمی بلندی ہے کھری تھی، جہاں سے کرنے کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا۔

بلان پیروں ما بہاں سے صاحب! ڈیڈ کومیری ضرورت ہے، بین بھی ان کے بغیر نہیں رہ گئی۔''
د' جھے واپس جانا ہے صاحب! ڈیڈ کومیری ضرورت ہے، بین بھی ان کے بغیر نہیں رہ گئی۔''
د' میر بے بغیر رہ لوگی؟'' صاحب ہولے تھے، ان کا انداز سردمبر تھا، گر اس کے احساسات
سکہ سلیمان کی سردمبری نہیں پہنچ سکی تھی، پہنچتی بھی کسے، اسے تو خود پہا ہے جس بہانی دولت پہ
اپنے نب پہنپ مان تھا اور اپنے بجن پہنچ تا بھی کسے، اسے تو خود پہانچ حسن بہانی دولت پہ
الہرا سرخ کرتا پا جامہ، کہنی تک آتی آسٹین اور ان سے آگے کلائیوں تک سونے کی چوڑ ہوں ہے
المرا سرخ کرتا پا جامہ، کہنی تک آتی آسٹین اور ان سے آگے کلائیوں تک سونے کی چوڑ ہوں ہے
المرا کی کا جال ہوں کی کی رہتی مونی
الموں کا جال وہ اپنے سحر انگیز سحر ہے آگاہ تھی گر بیزعم دھرا رہ گیا، فیصلہ کن لمحہ سامنے آن کھڑ اتھا،



جدائی ﷺ میں دراڑیں ڈالتی گئی اور اسے خبر نہ ہو پائی کسی بھی بربادی و تباہی کی ، ایسے دیے پاؤں طوفان آیا کہ وہ بچاؤ کی کسی تذہیر پہنھی قادر نہ رہی۔

"میں جارہی ہوں، مجھے معلوم ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔"

اس نے فیصلہ سنا دیا، اس کا اعتباراس کا مان اسے کہتا تھا وہ صرف اس کا ہوا ہے، اس کار ہے گا، اس کے سامنے ہارے گا، اس کے سامنے سر جھکائے گا، گر فیصلے کی صلیب اس کے سنے میں گڑھ گی اور وہ الگلا سانس نہ لے کی، اس نے جانا، زندگی تنتی تائی ہے اسے ہلکا جس نے لیا، بخت حمالت کی، پھر بدانے ہیں، پر حمالت کی، پھر بدائی ہے سبق خود اپنے انداز میں پڑھاتی ہے، بدانداز بہت اذبیت تاک ہوتے ہیں، کی مطرح گراتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر گراتی ہے کہ برتن کی طرح گراتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر گراتی ہے کہ برتن کی طرح گراتی ہے تھی رے شکیر ہے کہ برت کی وہ وہ کی میں دوبارہ سے گوندھ چاک پہنچ شاد بی ہے، رنگ وروش کر کے بیل بوٹے سیاکے دوکان میں سیاد ہی ہی مرائس تو جزی تھی، وہ لا کھ خود کشی کرتی، خود کو سیاد ہی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہی ہیں ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہی ہی ہو ہو گئی ہی ہو گئی ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہو گئی

### \*\*\*

ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو کیا ہے سزا سے توید پوچھا راہ وفا میں ہم پہ جو گزری وہ پوچھ لو منزل سے کیا معاملہ ہوا سے نہ پوچھا جات کی داستاں تو ہے ذاتی معاملہ تو اسے ذاتی معاملہ تو ہے ذاتی معاملہ رہے میں کون کون ملا پوچھ عشق سے مس کس کس کس کا ساتھ جھوٹ گیا ہے نہ پوچھا کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے سب کو ہے خبر کیا ہم نے زندگی کو دیا سے نہ بوچھا

کیا زندگی نے ہم کو دیا ہیہ نہ پوچھنا رات کی قیامت ہرپاتھی، وہ کیسے ہتی کیسے کئی، یہ بس وہ جانتی تھی یا اس کا رب،صرف دکھ دینے والاتو بین آمیزاخساس ہی ہمراہ نہیں تھا،اک ملال بھی تھااک پچھتا دًا بھی تو اک عہد بھی تھا، اک عزم بھی،وہ اب خاموش نہیں رہے گی، یہ بھی ظلم کی اک صورت تھی اور اللہ ظلم سہنے والوں کو پہند نہیں فریا تا۔

راًت جانے کب کیے آنکھ لگ سکی تھی اس کی ، اب اٹھی تو آدھے سے زیادہ لحاف صوفے سے پنچ لٹک رہا تھا، وہ اک کونے میں سکڑی پڑی تھی ، ذرا ساکسمسائی تو لی ف کا یہ کونہ بھی سرک

يدنه هنا (31 جون2016ء

گیا،سردی کا احساس اتنا گہرا تھا کہ خود بخو دآ تکھ کھل گئی، نگاہ بے خودی و بے اختیاری کے عالم میں پیرا میزائشی

''کیا میں ایسا کرسکوں گی؟''اس نے سوچا خود سے سوال کیا اور خود ہی خاکف بھی ہوئے گی، اسے اس محص کا تفقر اور آنکھوں کی برودت یاد آئی، اسے لگا وہ اس محص کا تفقر اور آنکھوں کی برودت یاد آئی، اسے لگا وہ اس محص سے نہیں لڑسکے گی، وہ بنا مقال بلے کے ہی ہارشلیم کر رہی تھی، بیا حساس تکایف دہ تھا، اتنا تکایف دہ کد آنکو کہ بھی کب بری خود فراموشی کی کیفیت نے اس پہآشکار نہ ہونے دیا، نہ برخبر ہونے دی کہ اندر آتا منیب اسے اس کی آنکھوں سے بہتے بیل روال سے تھٹکا ہے، اپنی جگہ پرساکن ہوگیا ہے، کچھ دریروہ ایونمی اس کی آنکھوں سے بہتے بیل روال سے تھٹکا ہے، اپنی جگہ پرساکن ہوگیا ہے، کچھ دریروہ ایونمی اس کے چہرے کو دیکھا رہا، جومظلوم ومعصوم تھا، جاذبیت میں اپنا ٹائی نہ رکھتا تھا، مگر پھر بیہ چہرہ اپنی خدو خال بدل لیتا، بیمزید نم آنکھیں اپنی محراکیزی کھوکر کسی اور آنکھوں میں ڈھل جا تیں وہ آنکھیں ، جو دھوکہ دیتی تھیں ، اعتبار ریزہ ریزہ کرتی تھیں ، دکھ دیتی تھیں ، ہاں جن سے است نفرے تھی ، اس وقت بھی اس کا د ماغ تناؤ کا شرکار ہوتا جا گیا۔

'' بیضج صبح تمس کا سوگ نثروع ہو گیا یہاں؟'' ننگ کر کہتا وہ اس کے سریہ آپڑھا، عانیہ نے ہڑ بڑا کر چیرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر چیرہ جسے دیکھی کر ہی منیب کا پارہ چڑھا تھا، اس ونت کھی اس کی نظامہ خشمکہ تھید

نظریں حشملیں تھیں۔ ''منہیں اتنی مبلدی اپنی فلطی کا احساس ستانے گئے گا، بیلو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔'' وہ پھنکارا، اس کے کہج میں عجیب سائنسٹجرتھا۔

سے جاؤگی، مجھے ہوں۔ اور خوشی ہوگی۔ مجھے اتن ہی زیادہ خوشی ہوگ۔ مجری کا ثدار اللہ میں سررگوں کو کا شام جنتی جلدی یہاں سے جاؤگی، مجھے اتن ہی زیادہ خوشی ہوگ۔ مجری کا ثدار انظریں سررگوں کو کا ثنا سنگلاخ لہجہ، سفا کا نہ الفاظ کا استعال وہ اس خوبی اور بے زاری سے کرتا کہ جسے اپنے سینے میں دل نہ ہو، یا جس کے لئے کررہا ہے اس کا دل پھر ہو، پھر کا کلڑا ہا او قات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان تھن اپنی انا کی تسکین اسے اس عمل پہنونی عمل پہ اکسائے جاتی ہے، وہ بھی



ایسے ہی مجنونا نہ احساسات سے مغلوب تھا، ورنہ اک وفت تھا جب وہ سرنگوں اور کوئی اور زور آور تھی، تب وہ اس کی کوتا ہیوں سے مجھونۃ کرنے پہمی آ مادہ تھا، تب ہات برواشت کرنے کی تھی، گر اب وہ گر ارہ بھی نہیں کر پارہا تھا، ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، جو بے زبانوں کوزبان والے ہی نہیں زبان دراز بھی بنا جاتے ہیں گر انہیں اپنی غلطی کا پھر بھی احساس نہیں ہو پاتا، وہ پھر بھی دوسروں کو ہی غلط ٹابت کرنے یہ تلے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔

''نیب صاحب! میں مہاں سے جانا نہیں چاہتی، جانے کو یہاں نہیں آئی، گرآپ نکال دیں تو ظاہر ہے رہ بھی نہیں سکول گی، دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس شادی کورو کئے کو اگر آپ زور آور با اختیار مرد ہو کر پھینیں کر سکے تو میں اک بہر حال کمزورلؤی تھی، اگر آپ پہ بھیتے ہیں کہ میں لفس کے ہاتھوں مجور ہو کر آپ کے گھر تک چلی آئی ہوں تو یہ آپ کی وجی کا اس کے ہاتھوں مجور ہو کر آپ کے گھر تک چلی آئی ہوں تو یہ آپ کی وجی کا اس کے ہاوجود میں لیول ہے، میں اس محبت کے سواکوئی نام نہیں دول گی، آپ جھے ہرانا چاہتے ہیں، تو آپ جھے ضرور ہرا دیں گے، وجہ میری کمزوری ہیں آپ کی خدوجہد کروں گی، باتی جو تسمت اور میرے اللہ کومنظور آپ اس کے باوجود میں آپ کی حدوجہد کروں گی، باتی جو تسمت اور میرے اللہ کومنظور ہوا میں اسے قبول کروں گی۔ "

وہ اک دم سامنے ڈٹ گئی، جو پچھ رات بھر سوچا تھا، د ماغ میں پکا تھا، ابلتار ہا تھا، سب اک دم سے سامنے ڈھیر کر دیا، مذیب سیجے معنوں میں بھونچکا تھا، جس سے جواب میں ایک لفظ کی تو تع نہ بھووہ آپ کو کھری کھری سٹا دے، آپ پہ فر د جرم عائد کر دے، سز اتبجو ہز کر دے تو ایسی ہی کیفیت بوئی ہوگی جواس وفت مذیب کی بوئی، اس سے قبل کہ دو سنجلتا غانیہ بلیف کر کمرے سے ہی تک گئی، وہ ہونٹ بھینچے مضیال بھینچ کھڑا رہ گیا، کیا شک تھا اگر وہ اس وفت سامنے ہوتی تو اس کا خون پی جاتا، گلا کھونٹ دیتا، مگراس گستاخی ہے تھی درگز رہے کام نہ لیتا۔

\*\*\*

کنیر کے ولیمہ پہ جانے کو منیب نے کوسٹر کا انتظام کیا تھا، بھا کی ساری فیملی اور پانچ انراد وہ خودشہرے چاچواور فضیہ وغیرہ تو اپنی گاڑیوں پہآئے تھے،سفرتو لمبانبیں تھا مگران او گوں کی تیاری ہی ختم ہونے میں نہآتی تھی، منیب کا موڈ آف ہونے لگا، اب تو اباجی کو بھی فکرنہیں تھی ،سمن میں چاچو کے ساتھ محفل جمائے ہیٹھے حقہ گڑ گڑائے جاتے، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، جس سے بھاپ اٹھ اٹھے کے بھی تھم گئی، مگران کی با تیں ختم ہوئی تو اس پہتوجہ جاتی ۔

ولیمہ کی تقریب کے لئے غانیہ نے امال کا پند کیا ہوا تیز جامنی رنگ کا جوڑا استری کیا تھا،
جس پہسلور میکش اور سلور ہی موتی ستاروں کا بہت جھلملاتا ہوا کام تھا، جیولری میں صرف بڑے
بڑے سلور جھکے یا نازک ساسلور گلوبند، مگر امال کو پھر بھی اس کی تیاری ادھوری لگتی تھی جھی اسے
جوڑیاں نگن وغیرہ پہننے پہاصرار کر رہی تھیں، جبکہ غانیہ متامل تھی، منیب اسے ٹوک چکا تھا، وہ اس
تخص کے مخالف کیسے چل لیتی ، جبکہ اس کے ساتھ زندگی کا طویل سفر لے کرنے کا عہدیا ندھے تھی،
امال کے اصرار کے باوجود جب وہ بہانے بنا کر انہیں بہلانے کی کوشش میں مصروف تھی ، منیب کو
گھرسے تاؤ آنے لگا۔



''اتی ضدی کیوں ہوتم؟ جہاں باتی سولہ سنگھار کر لئے ہیں چوڑیاں پہننے میں کوئی حرج ہے؟" کسی ضروری کام سے وہ بہت عجلت میں اندرآیا تھا، گراسے ضرور ڈانٹ ڈالا، اصل غسہ آد اس کی صبح کی زبان درازی کا تھا، جو ہر حال لکانا تھا، غانبہ نے گردن موڑ کر عاجز اندا نداز میں اے دیکھا،جس کی نظروں کی خفاتیش اس کا چبر چھلسانے کے دریے تھی۔ م ..... مَراّ پ نے خود منع کیا تھا.... کہ .... جیواری نہ پہنوں۔' ایکتے ہوئے ہی مگراس نے بات ممل کرلی منیب کی اسے دہمتی آتھھوں میں گویا خون اتر آیا۔

''شٹاپ''اس کا ہاتھے غانیہ پہاٹھتا اٹھتا رہ گیا۔ ''تم جتنی فرمانبردار ہو،جتنی مظلوم ہو،سب پتا ہے جھے۔'' وہغرایا ، غانیہ ہم کررہ گئی تھی۔ ''جابل عورت ہوتم ، ورنیہ اک مجھدار خاتون کومعلوم ہوتا ہے کہ سسراتی تقاضے کیے نبھانے میں اور شوہر کی مرضی کا خیال کیونکر رکھنا ہوگا، مگرتم تو اینے دکھوں کی تشہیر کی عادی ہوتم بیسب کیوں كروكى بهلا؟ "وه چراہے جھاڑ جھياڑ رہا تھا،اس كى كوتا بيال گنوار ہا تھا، وہ نم آتھيں جھكائے بيا لعنت ملامت سبتی دراز کھول کر چوڑیوں کا ڈبہ نکال رہی تھی، عجلت و کھبراہٹ میں چوڑیاں پہنتے جانے کیے اس کا ہاتھ زخی ہو، مگر منہ سے کراہ بھی نہ نکل۔

منیب باہر چایا گیا تو غانیہ ہائی جیل کا جوتا ہمن کر کمرے سے نکل آئی، تیار حالت میں اس کی منتظر بھر جائی اور تائی ماں نے اک ساتھ اسے باہر آتے دیکھا، مگر واری صدیحے صرف اماں ہوئی

'' ماشاء الله، چیتم بدور'' انہوں نے والبانہ انداز میں اٹھ کراس کا ماتھا چو ما، وہ بے دلی سے

يديوم سامتكرائي-· • چلیں \_'' سہبل کلائی پہرسٹ واچ با ندھتا ہوا واپس آ گیا۔ " كا كا كدهر ٢٠ نصه بتر بينه كلى گذى وج ؟" تا وَ جَى كوسب كَ فَكَرْتُحَى ـ '' ہاں جی ہاں جی،سب بیٹے گئے،آپ بھی آجا تیں اباجی۔''سہیل کے سلی دلانے بداباجی

تھنٹوں کے ہاتھیوں کا دباؤ ڈالتے بامشکل اٹھے،سردی شروع ہوتے ہی انہیں جوڑوں کے درد کی شکایت ہو جاتی تھی، سہیل کمروں کو تا لے لگا چکا تھا، جابیاں بغلی جیب میں ڈالتے آ مجے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، غانیہ ان سب لوگوں کے ہمراہ بیرونی دروازہ یار کر کے گاڑیوں تک آئی، جہاں سب انہی کے منتظر تھے، کوسٹر کی فرنٹ سیٹ پہ منیب کی گود میں بیٹھا حمدان غانبہ کو دیکھتے ہی کچل کر اترا تھااوراس کی جانب بھا گا۔

'' بارمن! بینے کہاں جارہے ہو؟'' منیب بخت چڑا تھا، بچے کی اس حرکت ہے۔ "" تا ہوں بیا! مما ہے ل نوں۔" وہ کمی بھر کو تھم کر جواب دیتا بھر سے احتیاتا کودتا آ کر غانیہ کی ٹاکلوں سے لیٹ گیا۔

''میری پیاری مما!'' و ومعصوم تھا، محبت کے خزانے لٹانے میں بلا کا فیاض ، اس کا ہاتھ پکڑ کر ونور جذب ہے چو ما، غانبے کی بے ساختہ نگاہ اٹھی ، وہ مخص ہونٹ بھنچے نظر آیا ، نگاہ حیار ہونے پیاز حد نا کواری سے چمرہ کھیرلیا، غانیے چرے پاک رنگ آ کرگزرا۔



''میں رات کوآپ کے ساتھ سونا چاہتا تھا، بٹ چاپو کہتے تھے آپ کی طبیعت ٹھیکے تنیاں، آرام کرنے دوں،آپ کوکیا ہوا تھامما؟ اور چاچو سے بولیں میں آپ کوڈ سٹر بنہیں کروں گا، بلکہ سرد باؤں گاتو آپ کوبہت آرام ملے گا۔''

عانیہ نے جھک کراہے پیار کیا تو حمدان نے لیمے کے تو قف کے بغیراس کے گلے میں باز و حمائل کر دیئے تھے، ٹی پنک ہائی نیک نما جری پہ بلیک ہٹر والا بہت خوبصورت ما جیک بلیو جینر میں ملبوس وہ باپ کا دوسراعکس لگنا تھا، سرخ وسفیداور بے تحاشاحسین ، غانیہ نے اسے اٹھا کرگاڑی میں اینے براتھ بٹھالیا۔

" "آب منح آ جاتے ہارے پاس، ناشتا اکٹھے کرتے۔" وہ اسے بہلا رہی تھی، حمدان کی

'' نیکسٹ ٹائم ایسائی کروں گامما، اب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، بلکہ پہا ہے کہتا ہوں یہاں آئیں ہمارے پاس بیٹھیں۔'' اسے ٹی فرمائش سوجھ گئی، ظاہر ہے غانبہ اس بات کا کہا جواب دیتی ، اسامہ وہیں سے پکارنے لگا، سہیل مسکرا دیا تھا، بھر جائی کے ماتھے کی شکنیں البتہ ہو ہے لگیں۔ ''جاوے اولیں، اپنے اب دے کول بیٹھ، استھے جگہ ٹیس ہے گی۔'' انہوں نے بڑے بیٹے کو جھمو کا جڑا، جوابا اک طوفان برتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، اولیں بہت برتمیز بچے تھا، بہن بھائیوں کو بنا قصور فلطی کی دھنگ کے رکھ دینا ماں باپ تک کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ بولا تو تھان کی نیب کے بھارتی کی بیٹا ہوا، اولی خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ بولا تو تھان کی نیب کے بھارتی کی اس بات تھا، وہ بولا تو تھان کی نیب کے بھارتی کی نیب کے بھارتی آداز ازخود دیب گئی۔

"پپاسنتے بی بہیں ہیں۔" وہ بسورا، غانیے نے اس کے سرکوسہلایا۔ "ایسے بی ٹھیک ہے بیٹے! یہاں ویسے بھی جگہ کم ہے۔"

''یارٹن ،ادھرآؤ آپ۔'' منیب کا لبجہ بخت تھا، ٹنیبئی تھا، صاف لگنا تھا،اس کے ضبط کا پیانہ چھلک گیا ہے ،حمدان نے گردن موڈ کر گاڑی کا درواز ہ کھولے منتظر باپ کو بسور کراور پچھ خفا نظروں سے دیکھا۔

''سوری پیا! گر مجھے مما کے باس ہی رہنے دیں، پلیز نیور مائینڈ۔'' بچے کے انداز میں لجاجت بھرگئی،حمدان کے جواب سے معنی خیزیت بھا بھوہی احذ کرسکتی تھیں،انہوں نے ہی ٹھٹھا بھی لگاما۔

ت المالے وقے، مانڈ کیے نہ کرے، تو اس کی پوری پادھی پہ قبضہ جماکے بیٹے گیاہے، اک شخصے سے جو جھلک نظر آئی تھی، وہ بھی گوا دی، اینا وڈا ہو کے گود میں چڑھا بیٹیاہے، جا پراں بیٹھ۔''انہوں نے اک طرح سے حمدان کو دھکا ہی دے دیا، جو عانبے کو قطعی نہیں بھایا، جبی چرکر رہ گئی۔

" بی میں کہا اور جمان کے عمال سے جمدان کو بچاتے اسے منیب چوہدری کی حشکیں نگاہوں کا خیا اور جمان کے گرد بازو مجھی لپیٹ لیا، بھر جائی کے عمال سے حمدان کو بچاتے اسے منیب چوہدری کی حشکیں نگاہوں کا خیال ندرہ پایا، جہاں قبر برس رہا تھا، مصلحت آمیز خامشی کے ساتھ وہ لب بھینچے واپس اپنی جگہ پہ آیا، امال بہوگی پوتے کے لئے محبت پہ نثار ہوتیں دعاؤں کے ڈونگرے برسار ہی تھیں۔



''جیتی رہ دھیئے ، دودِ هوں نہاؤ ، پوتوں مچلو، سدا سہا گن رہو۔''سہیل نے اپنے برابرنشست سنجالتے بوے بھائی کومیکرا کرشوخ تظروں ہے دیکھا، جس کے تاثرات میں قبر کے سارے رنگ چھلک رے تھے،اس کی بور پور میں زہردوڑ رہا تھا۔

(بیمیرے بینے کے ذریعے جھ تک پہنچنا جا ہی تھی، مگر غانیہ بی بی میں تہمیں کامیاب نہیں

" ساری دعائیں ہی آپ کے فائد ہے کی ہیں، کچھ مسکرا ہی دیں ذرا سا۔" سہیل نے چنگلا چپوڑا تھا، منیب نے چونک کراہے اک نظر دیکھا اور سر جھنگ دیا، سہیل کھڑ کی ہے باہر متوجہ ہو گیا، جہاں دھند دھیرے دھیرے از کرسورج کی کرنوں کوراستہ دین محسوس ہو کی تھی ، ماحول اجلا تو ہوا

تھا مگر دھند کی اجارہ داری ابھی ختم نہ ہو کی تھی۔

"مما! جوزف ہے نا میرا روم مید، اس کی مما کے پاس اک بہت چھوٹا بے بی بوائے آیا ے، جوزن نے اسے بردار کی پکر بھی دکھائی تھی جھے، بٹ جھے بے لی بوائے سے زیادہ بے لی كرل اچھى للتى ہيں، آپ بس مير بے لئے بے بى دول لينا او كے؟ "حمدان، غاصيك كود ميں چڑ حا بیشااس ہے مسکسل مخاطب تھا، اس کی مجھی چوٹو یوں سے کھیلنے لگنا مجھی جسمکوں کو چھیٹر تا ، اے بھی بن الرياجيسي بيمما بهت پياري لگ ربي تھي، غانيہ سي مجري سوچ ميں لگي تھي، اس فريائش پي تفني بنكارا بجرا، اس کی غائب د ماغی صاف محسوس ہوتی تھی، گر منیب چوہدری ضرورسرتا یا جھکس کررہ گیا تھا، اس بهآگ لگانے تیل ڈالنے کو مہیل کی معنی خیز کھنکاریں اور ہسی۔

بیا پنا کامریڈ خاصافات ہے بھی،آپ کے صے کی یا تیں بھی خود کرنے لگ گیا ہے، لھ فكريه ہے آپ كے لئے تو۔" اس كى مسكرا ہث جو بے حد شرير تھى مجلى جاتى تھى ، منيب كے ضبط كى

انتا ہوئی،گاڑی ایک جھکے سےرک "اتر و،ضروری نہیں ہے کہتم نضول بکواس کرواور میں برداشت بھی کروں۔"اس کا برہم لہجہ مہیل کے اوسان خطا کر کے رکھ گیا ، دانت بھینچ غراغرا کر کہتا آ داز کا دالیوم نیچار کھے آرڈر کرتا وہ ہر

حر کسی لحاظ کے موڈ میں نہیں تھا، تہیل نے بے حد عاجز انداز میں اے دیکھا۔ و موری ویرے، میں تو مذاق کررہا تھا۔'' وہ نفت سے چور مرخ چیرے سمیت کہنے یہ مجبور

كوسرٌ وه خود ڈرائيومبيں كرر ما تھا، البيتہ ڈرائيورضروراس كے تھم كاغلام تھا، اس عزيت افزائي ہے اور کوئی باخبر ہوا ہو یا نہ ڈرائیورضرور باخبر تھا، ڈپی دارمظر کا نوں کے گرد لید مسکراتی موجھوں کے ساتھ اے دیکھنا گو کہ وہ اس گوشالی کی اصل وجہ ہے آگا ہیں تھا ، مگر اس ہے کیا فرق پڑنا فیا اس طرح اچا تک کوسٹر رکنے پیداماں اور بھر جائی کے ساتھ اباجی اور غانیہ بھی چونک گئی تھیں ، بھا البت سیٹ کی بیک سے سر میکے خرائے لینے میں مکن تھے مکن رہے۔

"اوکی ہویا؟ گذی تے خراب نیس ہوگئ؟" ڈرائیورسگریٹ سلگائے اطمینان سے سوئے لگا

ر ہاتھاءا ہا جی کی للکاریہ سنجلا ''او کچھٹیں باہئو۔''سگریٹ منہ میں دبا کروہ پھرگاڑی بڑھا چکا تھا۔ ''او پچھٹیں باہئو۔''سگریٹ منہ میں دبا کروہ پھرگاڑی بڑھا چکا تھا۔

36

حمدان غانیہ کومیسر پا کرا تنانہال تھا کہ ہر بات اس سے کر لینے کامتمنی نظر آتا تھا، غانہ بھی اس کی معصومانہ ہاتوں سے لطف کشید کر رہی تھی، جبھی پوری توجہ اس کی جانب مرکوزتھی، معاکسی احساس کے تحت اس کی کمی بلیس آخیس، بیک و یومرد بیس سے اس کی نگاہ منیب کی محرطراز نگاہوں سے تکرائی تو سینے بیس موجود دل اس بھر پور توجہ کومحسوس کر کے بے طرح دھڑ دھڑ ایا، پلیس لرز کے بے ساختہ جھیس، پھر جب بھی بے ساختہ و بے اختیار اس کی نگاہ آخی، وہ اسے اپنی سمت متوجہ ہی میں ان اس کے حسن سے گھائل ہوجا، ملا، دل بجیب سے احساسات سمیٹ لایا، یہتو یا نے والی بات نہھی وہ اس کے حسن سے گھائل ہوجا، ملا، دل بجیب سے احساسات سمیٹ لایا، یہتو یا نے والی بات نہھی وہ اس کے حسن سے گھائل ہوجا، اس کے علاوہ دومری وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی اس بہرے داری کی ۔

وہاں ولیمے کی تقریب کے دوران اس کی توجہ کا مرکز وہی رہی تھی، غانبیہ کنفیوژ تو تھی ہی کچھاور بھی اعتاد سے عاری نظر آنے لگی، کنیز کے مسرال میں بھی اسے خصوصی توجہ سے نوازا گیا تو وجہ اس کانئی دلبن ہونا ہی نہیں وکیل ہاؤ کی دلبن ہونا اور شہر کی بے حد حسین لڑکی ہونا بھی تھہرا تھا، وہ گاا ب کی الیمی منہ بندگی تھی جو ہر کسی کی توجہ وستائش کا ہاعث تضہرتی ہے، غانبیاش توجہ پہاس ستائش کو پا کر ہرگز خوتی نہیں تھی، بلکہ اک بے چینی محسوس کر رہی تھی ، منیب نے حمدان کو دوبارہ اس کے پاس

والیس پہ کنیز اوراس کا شوہر بھی ان کے ہمراہ تھے، کنیز کی خوشی اس کے چرہے وآ کھوں سے ہی نہیں اس کی بات ہواری ہوتا جارہا تھا،
ہی نہیں اس کی بات ہے بات پھلتی بنسی سے بھی عمیاں تھی، غانیہ کا دل بہت بھاری ہوتا جارہا تھا،
گر جہنے تک وہ تھن سے چورتھی مگر کمرے میں آ کر جا درا تارے بغیر بیگ میں کپڑے رکھنے تکی،
وہ جاتی تھی رہم کے مطابق مما پیا اے ساتھ لے کر جا تیں گے، اگر مذیب کوئی عار نہ بھوتا تو وہ بھی ضرور جاتا اور حمدان بھی، کیکن وہ صرف ابنی تیاری کر رہی تھی، کہ یہ بہت تکنے سہی مگر حقیقت تھی کہ حمدان کے حوالے سے کسی معمولی فیصلے کا بھی اختیار اس کے پاس تبیں تھا، دو جوڑے کیڑوں کے حمدان کے حوالے سے کسی معمولی فیصلے کا بھی اختیار اس کے پاس تبیں تھا، دو جوڑے کیڑوں کے ساتھ اس نے سوئیٹر اور گرم شال رکھ کے بیگری اختیار اس کے پاس تبیں تھا، دو جوڑے کیڑوں کے ساتھ اس نے سوئیٹر اور گرم شال رکھ کے بیگری زیب بندگ، انجی سیرھی بھی نہیں ہو گرفتی کی بنیب

'' یہ بیگ'' منیب نے جوتے کی نوک سے بیک کوہکی سی ٹھوکر لگاتے استفہامی گرمر دنظروں سے دیکھا، غانیہ ہراساں ہوئی ،اس سوال کا مقصد سمجھ ہیں آیا، جبکہ وہ سب جانتا بھی تھا۔ ''مم …… جمھے جانا ہے ممایپا کے ساتھ۔''اس شخص کی نظریں ایسی تھیں، تا ثرات ایسے تھے کہ غانیہ کی زبان لڑ کھڑا گئی، بات مکمل نہ ہو تکی ،اس نے تھوک ڈکل کرصاتی ترکرتے اس شخص کواک نظر دیکھا، جس کے چہرے یہ خوفناک تا ثر تھا، بلاکی سر دہبری تھی۔ دیکھا، جس کے چہرے یہ خوفناک تا ثر تھا، بلاکی سر دہبری تھی۔

بیست سے سوال تھا کہ زہر بلاختر، جو اس بے دردی سے اس کے سینے میں گاڑھا کہ دہ اگا سانس لینا بھول کرفق چہرے ہے اسے دیکھنے گلی، جو پھڑ کا بنا تھا، جہاں کوئی نرمی نہ تھی، کوئی گنجائش نہتی، جھی اے مزید کا نٹوں پہھیٹنے میں تامل نہیں کیا۔

''جمیشہ کے لئے جانا جا ہتی ہوتو مقرور چلی جاؤ، جمعے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔'' اس کا لہجہ سنگلاخ سفاک اور تنگین تھا، غانیہ کولگا وہ ابھی چکرا کے گر جائے گی ،ایسا ہی بے جان ہوتا جار ہا تفااس كاجم ، وه يكدم في بيشائل.

''کیا کہدرہے ہیں آپ؟'' منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ و بے اختیار رو دی، اس مخض کو کموں میں جان نکالی لینے کے کتنے فن آتے تھے، ہرستم نئے انداز میں ڈھا تا تھا، ایسے کہ وہ گمان تك نەكرىيارىي بولى-

وہ دھاڑا اور غضبناک انداز میں محور مار کر بیک دور پھیک دیا، اس کے

" پوچھاتم نے مجھ ہے؟ اجازت لی؟ تم بساؤگ میگھر؟ صلاحیت ہے تم میں اتن؟ گھروں کو

بسانے میں ہمت اور قربانی دین برقی ہے اور تم ......'' ''آئی ایم ساری، مجھ سے تلطی ہوگئ، معاف کر دیں منیب!'' ڈری مہی روئی کا نیتی لڑک ہاتھ جوڑ کرمعانی مانگتی تھی،منت کرتی تھی،منیب کے اندر جانے کب سے بھڑ کتی آگ بداس عجز و انکساری و گڑ گڑا ہے نے پانی کے چھینٹوں کا اثر ڈالا ،تسکین کامعمونی سااحساس کہیں اندر بسی بے چینی واضطرار میں اترا، اس پر سکنے اور کڑی نگاہ ڈالنا معانی کے اشارے کو اک لفظ ادا کئے بغیر وہ بليك كر پر باہر چاا كيا، غانية أنسو بو پھتى اللى، تفوكر سے الث جانے والے بيك كوسيدها كركے ز ہے واپس نکالے ، الماری میں پہنچا دیے ، بیک بند کر کے بیڈ کے بیچے رکھتے وہ یکسر فراموش کر چک تھی کچھ در قبل ویہاں ہے جانے کو کتنا بے چین تھی ، اس مخض کے غیض بھرے انداز نے اے

"مم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں غانیہ! شام ڈھل چی ہے، موسم بھی خراب ہورہا ہے۔"

صوفے پہلیمی وہ کسی سوچ میں کم لکتی تھی ، جب فصہ نے آ کراہے ہڑ بڑا ڈالا۔ میں ساتھ مہیں جاسکوں کی فضہ! تم یہ ہات ذرا طریقے ہے مما پیا کوسمجیا دو ،ایکچر تیل حمدان کواک آ دھ دن تک ہاشل واپس جانا ہے، کنیز مجھی کل جلی جائے گی تو .....اچھانہیں لگتا۔''وہ ایسے فرائے سے بولی، کویا پہلے سے سوچ کر پیٹھی ہو کیا وضاحت پیش کرنی ہے، فضہ اسے دیکھتی روگئی، اس کے بدل جانے بہت بدل جانے کا اسے پھر سے یقین ہوا تھا،نظریں نا جا ہے ہوئے بھی

شاکی بن سمیث لا میں۔ تم اک دن میں ہی برگانی ہوگئیں غانیہ! آئی تو میں بھی بہت تھوڑے دنوں کوتھی اور جانا بھی بہت دور تھا مگر خیر ..... بیتمہارے سے ال کا معاملہ ہے تو ہمیں ہی سمجھونة کرنا پڑے گا، کوشش کرنا میرے واپس جانے سے پہلے اک چکرضرور لگا لو۔'' فضہ نے حی الوسیج اپنا لہجہ زم رکھا تھا، شکایت کارنگ نہیں آنے دیا ،اس نے باوجود غانیہ کا دل بھرا گیا تھا، وہ اٹھ کر بے ساختہ اس کے گلے لگ

میں ضرور آؤں گی۔ "بہت جا ہا مگراس کی آواز پھر بھی نمی سمیٹ لائی ، جے محسوں کرتے ہی فصه نے انداز تبدیل کیا

'' بھتی تمہارے وکیل صاحب نہ روکتے تو چلو ہم کچھ اکٹھا وقت گزار لیتے ،گر اب مجوری ہے، ملکیت کے سارے اختیارات ان کے قبضے میں ہیں، کی بناؤ تو انہوں نے بی روکا ہے نا



تہیں؟''غانبیہ کچھنیں بولی، ہونٹ کیلتی آنسو پیتی رہی، فضیہ نے بغور دیکھااور گال تھیکا تھااس کا۔ "خوش نظر كيول مبيريا آتي موعانيه! حالا نكه محبت كي فاتح موتم تو\_" 'میں خوش ہوں۔'' وہ منصی آواز میں سلی دیے گئی۔ "اگرتم حمان اور کنیز کے بہانے کے سوا منیب صاحب کا کہتی کدانہوں نے روکا ہے تو مجھے ضرورت نہ پڑتی بیرسب کہنے کی غانیہ؟" فضہ نے تاسف سے وضاحت کی، غانیہ ایک دم کنفیوژ . دورئیلی انہوں نے ہی روکا ہے۔ " جھی لرزتی پکوں کے ساتھ وہ لا چاری کے عالم میں یقین مونپ رہی تھی۔ ''اور کیا کہا تھا مجھے بتاؤ'' فضہ مائل بہ شرارت ہوئی ،مسکراہٹ دبائے اے بے اوسمان کیا، غانيها يك دم جھينپ كۇ "اب تم بھی تک کروگی مجھے؟" " كهال جي بتم نے تو سارے حقوق ہي وكيل صاحب كوعنايت كرديتے، ہماري مجال-" غانيه کارنگ سرخ پڑاتھا، جانے کس جذبے کے تحت۔ " تم خوش ہو غانبی؟ من پند ساتھی عورت کی سب سے بڑی خوش بختی کی علامت ہوا کرتا ہے۔'' فضہ کے سوال نے اسے کم صم کرڈ الا ،جبھی محض سر ہلانے یہ اکتفا کر پائی۔ ''وکیل صاحب بھی اتن ہی محبت کرتے ہیں تم سے جنتنی تم کرتی ہو؟'' فضہ کے انداز ہیں پھر شرارت اتري\_ "اب تمهيل ديرنبيل موري ؟ جاؤتم \_" وه بري طرح كنفيوژ مو كي تحي جمبي اسے دھ كا ديا ، فيذ \_ محَى توحمدان آحميا تھا، وہ اس كابرى طرح ايسرلگنا تھا۔ ''تھنک گاڈ کہآپنہیں کئیں، ورنہ پیا تو مجھے جانے بھی نہ دیتے آپ کے ساتھ۔'' وہ آتے الاسے لیٹ گیا۔ ' میں آئپ کوچھوڑ کر مجھی نہیں جاؤں گی میری جان!'' جوایا وہ اس کے رمیٹی بالوں والاسر وارفکی سے چومنے لگی، بےلوث محبت، بےلوث خدمت کے جذبے کوجنم دے رہی تھی، وہ اس بچے کی خاطر ہرمشکل سینے کاعزم باندھ لیتی تو مجھی نہ تھکتی۔ " آپ نے کہا جان اور پہا مجھے یار من کہتے ہیں،ممایار من کا کیا مطلب ہوا؟ جبکہ نام تو میرا حمدان ہے،منصف حمدان ہے نا؟" وہ اچک کراس کی گود میں گھس گیا تھا، ننھے منے معصوم ہاتھوں مين اس كا چره تفاع سوال يسوال داغنے لگا۔ الى بينے بہت بيارانام كآپ منصف حمدان، دنيا كاسب سے بيارانام ـ"وه اسے خوش كرنا جا التي هي جمران والعي ملكصلان لكا ''تو پھر پیایارمن کیوں کہتے ہیں؟ اس کے مینگو کیا ہوتے ہیں؟'' " بیارے کہتے ہیں بینے!اس کے مینگرآپ اپ پہاسے پوچھا۔" " كيول ..... آپ كونبيل آتے؟" وه مايوس موا، غانية مسكرا دى، سر كوفى ميں ملا ديا۔ يامناب هـنا (39 مون2016

" بیں آج آپ کے ساتھ سوؤں گا، آپ بھی یہاں آجا نیں ناں۔ "وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پرزبردی لے آیا، غانبیخا کف بھی ہوئی مجور بھی نظر آنے گی۔

" بیٹے آپ لیٹ جاؤ، مجھے نمیاز پڑھنی ہے ابھی۔"اس نے پہلو تھی کی ،حمدان کا مندلئک گیا۔

''ا چھا۔۔۔۔۔۔نماز پڑھ کے آ جا ئیں، میں ویٹ کررہا ہوں آپ کا۔'' ''او کے بیٹا۔'' غانبہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس پہلحاف درست کیا اور وضو کرنے چل گئی، وضو کر کے آئی تو حمدان بچھے کے سہارے بیٹھا نیند کے جھونکوں کے باعث بار بار إدھر اُدھراُدھک جاتا، چونکٹا زبردی آئکھیں کھولٹا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا، غانبہ بے اختیار مسکرا دی، بڑی دل آویز اور پر شفقت تھی بید مسکان، اس دوران می اور پیا آ کراس سے طے، مما قدرے اداس کیس اسے، بے چین بھی۔

'' بیٹے آپ کیٹ جاؤ، میں نماز پڑھلوں۔'' اس نے پکڑ کرلٹانا چاہا،حمدان کی آٹکھیں بٹ سے کھل گئیں،فورا ہی تن کر بیٹے گیا۔ ''جلدی پڑھ لیں۔''

''ہاں پڑھ رہی ہوں۔'' غانیہ نے جائے نماز بچھا کرنیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو حمدان سوچکا تھا،اسے معصوم فرشتے پہٹوٹ کر پیارآیا، جھک کراس کی پیپٹانی چوم رہی تھی جائے کس جذبے سے مغلوب دوآنسوؤں کے قطرے بے تالی سے پھیل کر بچے کے گلائی گال بھگو گئے، وہ مان تو بن گئی تھی، گر مامتا کے خزانے سے انمول موثی بے بہالٹانے پہ قادر نہیں تھی، اس کی مامتا کو یا بندیوں کی ان دیکھی زنچروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔

444

غضب ہے جبتو دل کا یہ انجام ہو جائے کہ منزل دور ہو اور رائے میں شام ہو جائے یہ عالم ہو تو ان کی بے حجابی کی ضرورت کیا نقاب اشخصے نہ پائے اور جلوہ عام ہو جائے ابھی تو دل میں بلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے

رات کو وہ دانستہ کمرے میں تاخیر ہے آیا، شاہداس کے سامنے سے گریزال تھا، اا زم آئ آئ انہا رہا ہی بیٹھک میں حقہ گر گراتے کھانسے نہ جاگ رہے ہوتے، چائے کے دوگ اور بے تحاشا سگریٹ بی کروہ بالآخرا تھ کھڑا ہوا، اسے یقین تھاوہ سو بچی ہوگی ،سوتو وہ واقعی ہی بچی تھی مگراس کا اطمینان پھر بھی رخصت کر کے رکھ گئ، اپنے معمول کے کام نیٹا کراس نے بستر کا رخ کیا توغیر ارادی نگاہ اس پہاٹھ گئ، صوفے پہوہ ممل بے خبری کی گہری نیند میں گم تھی، لحاف آ دھے سے زیادہ سرک کر نیند میں گم تھی، لحاف آ دھے سے زیادہ سرک کر نیخ فرش پہؤ چر تھا، رہتی بالوں کا سیاہ آبٹار کچھ سینے پہکھرا تھا تو بچھ لئے بازو کے ساتھ فرش پہڈ چر تھے، وہ بالکل بے خبر تھی، مارا کی سے فور سے بے نیاز ہوا خود کو اپنی انا کو طور پید عافل، مگر اسے خود میں محوومی کر لیا تھا، پچھا سے کہ وہ خود سے بے نیاز ہوا خود کو اپنی انا کو



فراموش کر گیا، اس کی نگاہ میں گہرائی وآئے ہی نہیں مردانگی کے رنگ بھی انز نے گئے، خوابیدہ حسن دو آتشہ تھا، مذیب چوہدری کے حواس سلب ہونے گئے، اب اے نہیں معلوم تھا کہ وو ایسے ہی ساحرانہ حسن کی مالک تھی یا وہ پہلی بارا سے دھیان سے دیکھ رہا تھا، یا اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اندر سے اٹھتے سوالوں نے پریشان کر دیا۔

(اس کے بال استے کیے ہیں) وہ یک نگ اسے دیکے رہا تھا، بالکل سفید رنگت سرخ یا تو آق ہونٹ آنکھوں کے پوٹوں پرتخبری ہلکی ہلکی سرخی، فیدرت نے اس کی آ رائش کا سامان اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اسے مصنوعی سہاروں کی حاجت ہی نہتی جسے، اس سادگی ہیں بھی ایسا قیا مت خبز حسن رکھتی تھی، کہ وہ مکنکی باند ھے دیکھتا جاتا تھا، اس نے کہا تھا، وہ مت بھولے کہ اسے اس کاحسن متاثر نہیں کرسکتا، اب وہ اسی حسن کی آگ میں جل رہا تھا، جسے اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تو دانستہ اس سے نظریں جرا کر إدھراُدھر دیکھنے لگا، مگر إدھراُدھر کچھ بھی ایسا قابل دید نہ تھا ماسوائے

اس کے چرے کے، نگاہ بھٹک کر چروہیں انگی۔

رات کے دوسرے پہر کی فسول خیزی اس پھر دل شخص کے دل کے تاروں کو چھیٹر نے لگی تھی، ا ہے خود پیاختیار کھوتانمحسوں ہوا، جووہ کھونائبیں جا ہتا تھا، تمرجیسے بے بس تھا، کسی نا دیدہ جکڑن میں جکڑا جا چکا تھا،ای بےخودی کی کیفیت میں وہ اس پہ جھکا اور بہت تریب ہے ایے دیکھا،تو بہتر الليزي كي اورشدت سےاسے جكڑنے لكى ،كوئى طويل مسانت اس نے طے كى تھى ، نەميلول آھے تک سفر کمیا پھر بھی اس کے حلق میں کانے چھنے لگے، سانسوں نے ماحول کے ساتھ کوئی گئے جوڑ کر لی تھی گویا، رات کی میتنهائی اور دلکشی اسے بہت پیار ہے من مانی پیدا کسار ہی تھی ، اس کا دل شداد ب ے جایا، استحقاق کا احساس اندر ہے پوری شدت سے الدر ہا تھا کہان خودسا ختہ فاصلوں کوسمیت دے اوراس ساحرہ کوان جادوگرنی کواسینے بازؤں میں بھرے جس نے اسے اپنے سحرا پے نسوں میں با ندھ لیا تھا، پینجوا ہش اتنی شدیت رکھتی تھی کہوہ خود کواس کی ست ہاتھ بڑھائے سے روک نہیں سکا، گرایک انا بھی تھی، زخی بلبلاتی انا، جومز پ کر جاگی اور بڑے دھڑے ہے اس احساس کے دامن کو پکڑ کرزور دار جھ کا دیا، وہ چونک گیا، اے یادآیا، بروقت یادآیا، اے بیافاصلے برقر ارر کھنے ہیں، ورنہ نیناں کی طرح و واس کے سامیے بھی پہپا ہو جاتا ہار جاتا ،اس کی ہار ہی عابیہ کی جیت تھی اوراب کے اسے ہار کی طور بھی منظور نہیں تھی، وہ اس لاکی کو جما کر دوسری نیناں کی گئے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس کے اندرے وہی نفرت اندی اور پورے وجود میں پھیل کی، بھینچے ہوئے ہوئوں کے ساتھ وہ ایک جھکے سے سیدھا ہوا اور آیے بستر پہ جانے کی بجائے دروازہ کھول کر باہر نکایا جاا گیا، غانیہ ہنوزای بے خبری کے عالم میں تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی اس کی موجودگی کی وجہ سے کیے يل صراط سے گزر كيا ہے۔

\*\*

اس نے مین لائٹ آف کی اور نگلتے ہوئے دروازہ آہٹگی سے بند کر دیا، اس کا رخ اپنے کمرے کی بجائے لان کی طرف تھا، سیاہ تاروں مجری رات کی چا در پورے آسان پر پھیل پھی گی گی، فضامیں پھولوں کی مہک رچی تھی اور بلکی پھلکی خنگی اس باس کو چہارا طراف پھیلا رہی تھی۔



مراس وقت اس کا ذہن اس کی حسیاست ہراحساس پر خوشبو سے بریگانے تھی، وہ پشت ہے ہاتھ باندهے گھاس ير بهلتا تھااس كاسابيدراز تھا۔

ہ مرسے میں ہے ہوں میں ہوں ہورور ہوں۔ ''روشن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مون ، بالکل ٹھیک نہیں ، ہاسپول میں ایڈ مٹ کرانا پڑا ہے ،تم فی الفور آجاؤ ، بلکہ میری اصلاح ہے بچی کو اس کی ماں کے حوالے کر دو ، اتنے چھوٹے بچے کو ماں ے الگ کردینا زیاد تی نہیں ظلم عظیم ہے۔'' کل شِیام اسے آیا کا فون آیا تو وہ میکدم کتنا مجرِک گیا تھا۔

"اييا بھی سوچيے گا بھی نہيں آيا، ميں اپنى بكى بداس عورت كى جھلك نہيں برنے دول گا، آپ دین کی بات کرتی ہیں۔"

رہے ں ہوے رہا ہیں۔ اب وہ کتنا عرصہ ہوا ان ہے بھی درنتی وتخق سے بات کرنے لگ گیا تھا، انہیں دکھ کے ساتھے ساتھ غصہ بھی آیا۔

" پاگل مت بنومون ، بچی کوخدانخواسته بچه موگیا تو بتم اس کی مال ....."

"مرکئی ہے اس کی ماں اور اگر روشن کی زندگی ہوئی تو اے پھے مہیں ہوگا، آپ مربیثان نہ ہوں۔'' ان کی بات کاٹ کر وہ دوٹوک دینگ کہتے میں کہہ گیا، آیا سششدر ہوتی رہ گئیں، اتنا ستگدل ایناسفاک تو بھی نہیں رہا تھا وہ ،ان کی آجھیں ڈبڈیا کئیں۔

"اكريتي كومال سے ملے تہيں دو كے تو بينے كا مند دكھائے كى وہ تہيں؟ وستبردار ہو جاؤ كے سیتے ہے۔"اس کے فیصلہ کن انداز سے نالاں وہ ڈانٹ کر بولیس اور مون چونک کررہ گیا،اسے یاد آیا چھلے دو ماہ سے وہ اپنے بیٹے سے تہیں مل سکاء آیا سے سلسلہ منقطع کرکے اس نے ادھر رابطہ

بحال کیا تھا، بات دانستہ ملازم سے کی اور بہت آسانی وسہولت سے ایٹا مدعا کہد ڈالا۔

" میں ایز دیسے ملنا چاہتا ہوں مجھ دنوں میں آؤں گا، اپنی مالکن کو بتا دینا۔" اور مالکن کی جراُت مہیں ہوسکتی تھی اے انکار کر دیتی ،سوالیا ہی ہوا ، ادھر سے ازن ل گیا،مون کے کشیدہ اعصاب په عجیب ی تسکین غالب آئی۔

(تواکر نکل کئی ہے محترمہ کی۔) سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ جیے خود سے سلگا۔

(اتنى ي نرى پہلے برتي مولى تو آج اس مجھوتے يہ مجور ندموتى تم) دومنظرب موتا وحوال بکھیررہا تھا،تصور میں وہ لڑکی زہردی جلی آئی،جس کے وجود میں زل صبحوں کی تازگی تھی،ساون کی دھوپ جیسی تیزی،سرما کی خوشگوار شاموں کا گلال گھلا تھا، جوہستی تھی تو ہیتے جھرِنوں کا بیا ترنم محوجتا تھا،مندر میں کھٹنیاں بجتی تھیں، جوخفا ہونا ،اس سےخفا ہونا جانتی ہی نہھی، جوشکوہ کرتی تھی تو ایسے گویا اس کا ناز اٹھار تی ہو، اسے یاد آیا اک باراس نے شکوہ کیا تھا۔

"میں دوپہر سے بالکونی میں کھڑی آپ کا انظار کر رہی تھی صاحب! میں نے آپ کو نیچے فث یاتھ یہ آتے د کھ کر ہاتھ بھی ہلایا تھا، مرآپ نے میری جانب دیکھا بی ہیں، مجھے معلوم موگیا تها، آپ کو بور بی لباس نہیں پنداس لئے میں نے آپ کے لئے شرقی لباس بہنا تھا، میرے كانول ميں جھكے تھے، جن يہ فانوس كى رنگ برنكى روشنياں منعكس ہور ،ى تھيں۔'' وہ جوابا مسكرايا تھا،اس کی مسکراہٹ شوخ تھی، دلنواز تھی۔



AND AND THE SECOND SECO

''کوئی بات نہیں، تب نہیں دیکھا، اب تو دیکھ رہا ہوں، اس وفت بھی تم نے مشرقی لباس ہی پہنا ہوا ہے۔'' وہ اسے بہلا رہا تھا، وہ بہل بھی گئی تھی، وہ ایسی ہی تھی،معصوم سادہ بے ریا، شد ت پہند، بہت حد تک جنونی۔

"ایےلباس آپ کو کیے لگتے ہیں صاحب؟" وہ اشتیاق سے مجل کر پوچھرہی تھی ، جب مون نے اس کےلباس پید دھیان کی نگاہ کی ، وہ سیاہ رنگ کے ایک دیدہ زیب لباس ہیں ملبوس تھی ، جس کا گلا کول شیشوں کے بلو جی کام سے مزین تھا، جہاں وہ بیٹھے تھے، میز پدگلدان میں بہت سے مجھول نفاست سے جائے گئے تھے، گلدان کے دونوں جانب بلور کا ایک ایک تم دان رکھا تھا، جن میں درجنوں موم بتیاں روشن تھیں، شمعوں کی لوتھر تھراتی اوران کا ساریاس کے بلوچی لباس کے گول شیشوں میں منعکس ہوکر جململ جھلمل کرنے لگتا۔

''بہت اچھے خالص پاکتانی۔'' ''ایتے ہی خالص صاحب جتنے آپ خالص پاکتانی ہیں؟''اس کی مسکراہٹ میں شرارت کی

مریوں ہے۔ اس نے سرجھ کا، گویا ہر یا دجھ کی، رات کا بچپلا پہر تھا ہر سو ہو کا عالم، اس کی تھی ہو ئی آتھیں لیے بھر کو بند کیس، جو یون جلتی تھیں گویا کسی نے جلتے انگارے رکھ دیے عول ، اندر بھر بنون کی تھنٹی نگ رہی تھی ، اس نے قدموں کا رخ موڑ لیا، نون نج نج کر بند ہوتا پھر بچنے لگنا، یہاں تک کہ اس نے ریسورا ٹھالیا۔

ومون!"

"اليام عليم!"

''وعلیکم السلام، جیتے رہو، بہنوں کوتو ساری عمرا بی شکل کوتر سایا ہی تھا،اب بٹی ہے جسی یہی سلوک کرو گے؟ آئے نہیں تم؟ ماں تو بدنصیب میسرنہیں تکر باپ تو.....'' دون کا بین میں میں میں اور اور اس میں میسرنہیں تکر باپ تو .....''

'' میں کل آؤں گا آیا! اُنشاءاللہ'' انہوں نے ان کے شکوؤں شکایت پہ بند با ندھانا جا ہا۔ '' اور دوسری بات کا جواب بھی دے دو،مہر بانی ہوگ۔'' وہ کلس کر کہدر ہی تھیں۔ '' کون سی بات؟'' وہ میکسر بھولے بیٹھا تھا، آیا کوغضب کا جلال آیا۔

"شادى كاكما تفاكه...."

" مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی آبا۔

''جانتی ہوں، تگر بچی کو ہے ماں کی ضرورت۔''انہوں نے تڑ خ کر کہددیا، وہ سر جھٹک کررہ گیا، بھلاسو تیلی مال کوشو ہر کے بچوں سے کیاغرض، آیا کیوں نہ جھتی تھیں یہ بات۔ ''اگریتر نہ ڈیٹر میں جہاں میں اور میں میٹر جنٹ کیا اور

"اگرتم نے شبت جواب نیادیا مون تو میں اپنی مرضی کی لوک ہے .....

'' آپایسنا'' وہ بولا، ہات قطع کی تو اس کی آ داز بہت دوٹوک لہجہ تمبیرتر اور د ہاؤ والا تھا۔ ''میں آ رمی چھوڑ چکا ہوں، بہت اہم فیصلہ کرنے جار ہا ہوں، جھے اس تسم کی نضولیات میں ڈال کر ڈسٹر پ نہ کریں پلیز۔''

« کیساً فیصلی؟ " وه مششدر جو نمیں ، ذرا سا گمان شادی کا بھی آیا ، مگر وہ خود ہی تو لفظ نضولیا ت



کهدکراس مگان کورد بھی کرچکا تھا۔

ہم وہ میں است میں آنے کا فیصلہ، میں اپنی یارٹی بنار ہا ہوں ۔'' فیصلہ آشکار ہو گیا ، وہ سر پکڑ کر ببیٹھی رہ گئیں ،انہیں لگا وہ ہالکل ہی ہاتھوں سے نقل گمیا ہے دیواندلڑ کا۔ سام سام سام

وہ عجب مشکل میں آپڑا تھا، بلکہ شدیداذیت سے دو چارتھا، اس کے گمان تلک بھی پہیں تھا وہ معمولی تالڑی اس جیسے مضبوط اعصاب کے بند ہے کوایے بھی آزمائش سے دو چار کرسکتی ہے، اس رات کمرے سے جس حالت میں نکلا تھا وہ دوبارہ جاتے خوف آتا تھا، تچی بات ہے بیخوف اسے اپی ذات سے تھا، اس رات سردی بھی تہرکی تھی، دو بل رکنا دشوار تھا، کجا پوری رات گزارتا، اس کچھ نہ سوجھا تو بھینیوں کے باڑے میں آگیا، جہاں ایک بوسیدہ کمرہ اور پرانا بستر موجود تھا، جب تک ابا جی کودل کی بیاری لاحق نہیں ہوئی تھی، ڈھور ڈگروں کی تگرانی کو وہ وہاں سویا کرتے، جب تک ابا جی کودل کی بیاری لاحق نہیں وہاں سویا کرتے، بیاری کے بعد اس نے بینی سے آئیں وہاں سونے سے منع کرتے نوکر کا انتظام کر دیا، جو نہ صرف بھینیوں کے لئے چارہ کا فنا دودھ دو ہتا تھا بلکہ داسے کی تکرانی پہنے مامور ہوا۔

می گوکدابا جی بہت بزبزائے تھے، اے سنائی بھی تھیں کہ وہ شوخا ہو گیا ،نوکر رکھتا ہے، بیسہ جو پر

بہت آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

وہ کان کیلئے رہا، ظاہر ہے اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اب وہ بدکا م بھی کرنے سے رہا تھا، سہیل ویسے بھی ذراست تھا، جھی تو نہ پڑھ سے اتھا ڈھٹک ہے نہ کوئی نوکری کریایا۔

بیاتی تغلیمت تھا کہ ان دنوں تجھینے وٹ کا رکھولالڑ کا آج کل ماں کی بیاری نے باعث دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، وہ رات وہاں منیب کی بسر ہوگی باڑے میں ،گر کب تک پر

ا گلے دن وہ منہ اندھیرے ہی اپنے تئیں سب کی نظرے نئے کر انکا تھا مگر قسمت کہ پہلاسامنا ہی سہیل سے ہو گیا، جو دودھ کی بالٹی کپڑے باڑے کے دروازے پید کھڑا اسے دیکھ کر اچنہے میں

" آپادھر کدھرسوری سے سورے ۔ " بغیب جھنجالایا گر بولا پھیٹیں ، با ہرسرزی کا حیاس گہرا تھا، وہ مجدوالے بل کی طرف ہولیا، دور سے نظر آتے مجد کے بنیار دھند لے غیار میں پراسرارلگ رہے تھے، نماز گو کہ لیٹ ہو چکی تھی گر وہ قضا پڑھ کر ہی گھر آیا تو رخ سیدھا کچن کی جانب تھا، جہاں اماں کی بجائے وہ معروف نظر آئی ، جس بے بیخے کو بھا گنا وہ رات سے خوار ہوا جاتا تھا۔ "اماں ……کہاں ہیں آپی" اس پہ تھیلی قبر بھری نگاہ ڈالٹا وہ وہیں سے بلٹ گیا، خانیہ حمدان کے لئے دودھ کرم کر رہی تھی، اسے دیکھ کر جائے کا پانی بھی دوسری سائیڈ پہر کھ دیا، اس کی نظریں ہی غانیہ کو گڑ بڑا کے رکھ جاتی تھیں۔

''''ناشته بنادین فٹانٹ۔'' آئبیں دیکھتے ہی وہ عجلت ہیں نظر آنے لگا۔ ''اتنی جلدی کا ہے کی پتر؟'' امال کی جیرانی دیکھنے والی تھی ، و پھنویں اچکا کر آئبیں دیکھنے لگا۔

"ليٺ بوجاؤل گاخواه مخواه-"

"توكياتو كم به جار ما بي "انهول في منك كرسوال كيا، منيب كى بييثاني بشكنيس آئيس-



'' کیانہیں جانا تھا <u>بچھ</u>؟ آپ کی مبو کے اعزاز میں مستقل کھر بیٹے جاؤں؟'' بدمزاجی کا عالم د کینے والا ہوا، وہ تو ان کے گلے پڑ گیا تھا، امال بو کھلا نیں۔ '' اِچھا اچھا، بناتی ہوں، جا تیار ہو کے آ۔'' انہوں نے جان چھڑوائی اور کچن کوہولیں ، وہ غصے میں سر جھٹکتا اندر آیا تھا، بیاطمینان کافی تھا کہوہ فساد کی جڑ کمرے میں موجود نہ تھی۔ ' آپ کی چشیاب ختم ہوگئی ہیں یار من! آپ جانتے تھے یہ بات پھر بھی تیار نہیں ہوئے۔'' " میں ایب ہاسل مبیں رہوں گا پیا! ادھر ہی اسکول پڑھوں گا،مما جوآ گئی ہیں۔" بچہنت نے تھلونوں میں مکن رہ کر بولا ،منیب کا البتہ د ماغ تھوم گیا۔ ''واٹ نان سنس منصف حمران آپ نضول بات کا کب پیچھا چھوڑ و گے، آپ کو وہیں چلنا ہے، وہیں رہنا ہے، کچھ تبدیل نہیں ہوانہ ہوگا، انڈر اشینڈ؟ ' نیالفاظ زم تھے، نہ لیجہ پھر پچہ کیے منجلا رہتا، باپ کی بے اعتمالی کہاں دیکھی تھی، اتناسہا اس قدر تھبرایا کے زارو قطار بچکیوں سے رو يرا، غانيه جودوده كا كلاس اس كے لئے لائى تھى، منيب كے روئے بيرشاكى ومتاسف ہوئى ب ا فقتیار آئے بردھی اور روتے ہوئے حمدان کواسے ساتھ لگالیا ،سرچو ما، پیار کیا۔ ريليس بيني ايدويكيس مماآپ كے لئے كون سافليور وال كردودھ لائيس، بي كے بتاؤك نے گردن موڑ کراس مداخلت پہاہے کھا جانے والی تحصیلی تندنظروں سے گھوڑتے حمدان کو كلائى سے پكوكرايك جھكے سے اس سے الگ كرديا۔ تم .....تم بوتي كون بومير \_ بين كو مجه سے بد كمان كرنے واليں ؟' اس كى آ تھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، غانبی تھرای گئ، جیرت سے پوری تھلی آنکھوں سے اسے د کھ میں مبتلا ہو ''شٹ اپ'' وہ زور سے دھاڑا،حمدان سہا ہوا کھڑا تھا،تکر تکر دونوں کو دیجھیا " آسندہ ہمارے ﷺ آنے کی کوشش نہ کرنا ، اپنی او قات مت بھولوتم ، زبردی ہماری زندگی میں شامل ہونے والی بے مایا عورت ہوتم .....مت بھولا کرو۔'' وہ غراغرا کر کہدر ہا تھا، غانیہ کھڑی کھڑی شل ہوگئی، ایک بار پھراتی تفتحیک، اس کا دل چاہاڈ وب مرے، بیا مت ڈانٹیں اتنی زور ہے مما کو ..... پلیز ۔'' حمدان سسکیاں بھرتا ہوا منمنا رہا تھا، مگر وہ مخص بھلائمی کی سنتا تھا؛ غانیہ اک لفظ مزید ہولے بنا آنسو چھپاتی تیزی سے کمرے سے نکل کئ۔ "اورتم ....." و ه انكلي إلها كر تنبيه ك انداز مين حمدان سے مخاطب موا۔ " كل تيار رہنا، نو آر گومنٹ او كے۔" بچەمزىدىم كيا، منيب قہرسامان تاثرات كے ساتھ كيڑے لئے واش روم ميں تھس كيا، تيار موكر آيا تو حمان صوفے په بيٹا تھا، معصوم چيرے په آ نسووں کے نشان تھے، اس کا دل ڈول گیا، اس عورت کی وجہ سے آپے بینے سے حتی برتی پڑی " ارمن!" وہ جوتے اور موزے اٹھا کر بیڑے کنارے ٹکٹا بھاری آواز بیں اے پکار رہا تقابه ماهناس هنا (45) جون2016ء



# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





''جی پا!''حمران نے کمی پلکیں اٹھا ئیں ، باپ کودیکھا، جو ہونٹ بھینچے تھا۔ ''پیا کو غصر آگیا تھا ہینے ، سوری آئندہ آپ کوئیں ڈانٹیں گے۔'' حمدان ایک دم دوڑ کراس کے پاس آگیا، بازو سے چہرہ نکا کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی لاڈ کا پیار کا اک انداز تھا۔ ''مگر آپ نے مجھے تو نہیں ڈانٹا پیا، مما کو ڈانٹا ہے ، ان سے سوری کرلیں، انہیں منالیس پلیز۔'' وہ اس کا بھی باپ بن بیٹھا، ایسا ہی نا در مشورہ دیا تھا، منیب قدر سے کھسیانا نظر آیا، اگلے لیے پھر پھر یلا تاثر چہرے کا حصہ تھا۔

"ابھی پیا بہت جلدی میں ہیں، والیسی پہآپ سے بات کریں گے او کے۔" وہ اس کا گال پیار سے چھوتا اٹھ کھڑا ہوا،حمدان نے اس کا ہاتھ بکڑ کر بوسہ لیا،مسکرانے لگا۔

میں ''آپ والیس یہ مما کے لئے ریڈروز کیتے آئے گا پیا ، وہ مان جا نیس گی ، میرا دوست ہے نا جوزف، وہ کہتا ہے اگر کوئی روٹھ جائے تو ریڈ روزز دے کر منا لو، ایسے مان جائے گے۔'' معصومیت سے کہتے اس نے چنگی بجائی ، منیب کے بھینچے ہوئے ہونٹ مزید مختی سے باہم ہوست ہوئے ، وہ محض اس کا سرتھیک سکا۔

''آپ دودھ پی لو، بواکل ایک ضرور کھانا۔'' حمدان نے سر ہلا کرتائید کی تھی، اپنا بیک اٹھا تا وہ پین میں آیا تو پھر اس سے سامنا ہو گیا، امال ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھیں، جائے کی پیالی، الله انڈے، دلی تھی کا پراٹھا، اچار، رات کا سالن، منیب کی نظر نا چاہتے ہوئے بھی چائے جمان کر پیالیوں میں نکالتی غانبہ یہ پڑی، آنسوؤں کی تی سے بھی چہرہ سرخ ڈوروں والی متورم آئکھیں سرخ ہوتی ستواں ناک گلائی مائل سفید چہرے کی چیکی رنگت نے اسے پھر ڈسٹر ب کہا، اتنا مرخ ہوتی ستواں ناک گلائی مائل سفید چہرے کی چیکی رنگت نے اسے پھر ڈوروں میں جگڑتا الجھتا محسوس ہوا، وہ خود کو آسانی سے دسٹھال نہیں سکا۔

'' تو بیٹھ کے کرناشتہ میں تیرے اب اور دادی کو چا دے آؤں۔'' امال اسے دیکھ کر بولیں اور دونوں چاہئے کی بیالیاں اٹھالیں، وہ خاموش رہا، امال کے جانے کے بعد بھی اس طرح بھرایا ہوا ساکن بیٹھا تھا، غانیہ نے اپنا کام کرتے اس کے اس انداز کو تیر آمیز انداز میں دیکھا، البتہ کچھ بوا ساکن بیٹھا تھا، غانیہ نے اپنا کام کرتے اس کے اس انداز کو تیر آمیز انداز میں دیکھا، البتہ کچھ بولی نہوئی ہواں نے اسے کی کا گاس منیب کو دینے کی ذمہ داری سونی تھی، جو اس نے پوری کی، گاس بھرا اور جھک کراس کے سامنے سے ناشتے کے لواز مات کے ساتھ رکھ دیا، ابھی سیرھی نہ ہوئی کے منیب نے اس کا ہاتھ اچا تک بہت درشتی بہت جارانہ انداز میں جکڑ لیا۔

''کیا میمکن ہے کہ میں گھر لوٹوں تو تمہارا بید مکارمنوں چرہ مجھے نظرینہ آئے۔'' عانیہ جواس اچا تک حملے سے بی سلنجل نہ پائی تھی ، الفاظ کی سنگ ہاری پہ گھائل ہوتے آنسوؤں سے نم چہرہ کو اضا کرزخی نظروں سے اسے دیکھا تھا، کتنی ہے بس تھیں پر نظریں آگر وہ بھتا ، مگر وہ بجھتا کہاں تھا۔
''نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ بید میرے بس میں نہیں ہے۔' وہ جوابا بھرائی آواز میں کہتی آنسورو کئے کو بونٹ بھینچ گئی جو پھر بھی بہر نظلے تھے، تو بین مذکیل کا ہر نیا انداز اس کے ابدر نے دکھوں کوجنم دیتا تھا، منیب نے بے حد نظر سے اس کا ہاتھ جھٹا اوراٹھ کرآ ندھی طوفان کی مانند کی سے نقل گیا، عانیہ سسکیاں رو کئے کومنہ پر ہاتھ رکھے بیھی تھی۔



\*\*\*

وہ غصے میں طیش میں تیز تیز چلنا بسول کے اڑبے پہنچا تو پہلی بس پھر بھی نکل چکی تھی، چھپر ہونل کے سامنے سڑک پدرات بھر گرنے والی اوس کی ٹی تھی، مسافر پھی جائے تی رہے تھے کچھ پی چکے تھے اور سگریٹ کے سوئے کیتے بس کا انتظار کرتے تھے، اس نے بھی تبی شغل اپنایا، یعنی سوٹے لگانے کا، دھوال اڑاتے اس نے نگاہ تھمائی، دھند آلود کیے راستوں کے پار کچے اور شم بخته مكانات كاأك سلسله دهند لے غبار ميں كم ہوجاتا تھا، تا كے والے كا تھوڑا ہنہنا تا يا چھپر ہول كا ما لک اینے چھوٹو کو دبکتا تو ماحول ایک دم گرما جاتا، ورنه خاموشی تھی، سڑ کیے سیدھی اور پیاے تھی، مزید دی منٹ کے انتظار کے بعد دور سے دھند میں بس کی ہیڈ لائیٹس جملتی نظر آنے لگی تو منتظر ما قرابینے اپنے میشاغل ترک کرتے سوک کی جانب آتے بس پہ لیکنے کو تیار ہو گئے ، بس کیلی مڑک یے پیٹیلتی آ رہی تھی،سال خوردہ بس کے کھڑ کیاں دروازے سب بجتے تھے سوائے ہارن کے۔ '' آ وَ وَكِيل مِا وَ'' كِنْرِيكِتْرا سے بِهِجِاتِنَا تِھا،مرعوب بھی لگنا تھا، ہمیشہ پرٹو وکول دیتا، یعنی سیٹ ضرور دیا کرتا، مسافر کنڈ بکٹر مہیں تھے، نہ اس کو پہچاہتے تھے، نہ اس سے مرعوب ہی تھے، جبی رحکم يل كرت أك دوسرے سے آ مے ج سے جاتے ، اك نوعمر لاكا بھا گا آيا اور اپنے سامان كاتھيلا کھڑکی کے رائے پھینک کر پھرتی سے بس میں سوار ہوگیا۔

بنیب بہت سکون ہے اندرآ کر بیٹھا تھا اور اپنا دھیان جمانے کو اخبار کھول لیا پھراس کا سارا دن بھی خیالت میں گزرا، وہ جیتا ہوا کیس اینے کمزور دلائل کی وجہ سے ہارنے کے قریب ہوا تو جھنجھلا ہٹ بڑھ گئ، بیسب اس نضول بکواس لڑک کی دجہ سے ہور ہا تھا، بیاس کا پختہ یقین تھا، والیسی بدرکشہ ڈرائیور سے کرائے کی وجہ سے جھڑا ہوتے ہوتے رہا، بس کوجیتی بوی مشکل سے پکڑ سکاء اس کا ایک پیر یا تیدان په دوسراز مین په بی تفاجیب سر په د بی دارمفلر کید کند میشر نے سرال خوردہ ہتی اور بھی بس کے سائیڈ پر زور سے ہاتھ مار کر چاایا اور ڈرائیونگ سیٹ کے کنارے بر براجان بس معمر ڈرائور نے بوری طرح رکنے ہے بیٹتر ہی بس مجر دوڑا دی، وہ کرتا کرتا ہیا، جیسے تیے اندر پہنچ کیا سگریٹ نہیں تھی ، ایک دومسافر اگر اتر نے تو دی اور پڑھ جاتے ، لوگ اگ دوسرے میں تھنے ہیں دھنے پڑتے تھے، تل دھرنے کی جگہیں تھی مرکنڈ یکٹر کابس نہ چانا تھاراہ چلوں کو بھی بس اٹھا کربس میں سوار کر لے ، سواری چڑھانے تک جو کنڈ بکٹر میٹھی زبان کے پھول برساتا نہ تھکتا تھا، مسافر کے اندر قدم رکھتے ہی آئیسیں ایسے ماتھے پیدر کھ کے جگہ نہ ہونے کی شکایت مدسوار یوں کے ملے برتا کہ اس کا تربوز جیسا سر دو فکڑے کرنے کومنیب کا بے اختیار دل جا ہے

خدا خدا کر کے بس شہر کے مضافات سے نگی تو رش بھی قدرے کم پڑا ، اسے سیٹ بھی جیسے تیے مل گئی ، مگریه اطمینان اور سکون کا عالم زیاده طوالت اختیار نہیں کر سکا اور خاک میں مل گیا کہ بس جلتے چکتے ایک جھٹے سے رک گئی، کنڈ میٹرنے باہرنکل کرسرسری طور پیانجن کا معائنہ کیا۔ ''بس خراب ہوگئ ہے، آ گے نہیں جاسکتی۔'' کہہ کراس نے شلوار کے نیفے سے ایک سگریٹ

نکالا اور سلگا کرزمین براینے بیٹے گیا جیے اس کا اس بس سے بھی کوئی تعلق ندر ہا ہو، مسافروں کے



بربرانے سے مکسر بے برواہ ہوکر، منیب کا د ماغ کھول تو پہلے ہی رہا تھااب تو جسے عنیض سے بری حالت بونے لکی ، اک بارتو جی میں آئی جا کر کنڈ میٹر کو پھیٹٹی لگا دے مرخود پر ضبط کرنا بڑا ، دو گھنٹے مزید خجل خرایی کے بعد وہ شوگریل کو گئے سیلائی کر کے واپس گاؤں جانے والی فرانی میں لفٹ لے کر پہنچا تو رات ممل طور یہ بھیگ چکی تھی ،سردی اے ہی نہیں وہ چھینکوں ہے بھی بے حال ہور ہا تھا، لہلہاتے کھیتوں اور سروی قطاروں سے پرے گھر میں وہ بقینا اس کی منتظر تھی بیسوچ ہی اس کے حزید تنای کو بردها ربی تھی، موسم کی شدت کا اثر تھا کہ چوک اور گلیاں سنسان پڑی تھیں، گلی نیم تاریک تھی، کمی کسی گھر کے آطمے بلب روش تھا، بس دروازہ یہ دستگ دینے کی بجائے اس نے درواز ہے کے دونوں پٹوں کے درمیان میں موجود خلا میں بمشکل انگلیاں گھسا کرخود ہی زنجیر گرا دى، ملكے سے چھنا كے كے ساتھ زنجير دروازے سے كرائى تو ديوار كے ساتھ اپ مند سے اپ بدن كو كلحاتي بلي نے ايك دم كمي قلام مح تجري إور ديوار پر چڑھ كئى، برتن دھو كر اسٹينڈ پارگاتي غانيہ جو ای کی آمد کی بے چینی سے منظر تھی، کچن کی کھڑی ہے ہی اتے آتے دیکھ کربے اختیار ریکیس موئی، منیب کمرے میں جا چکا تھا اس کی ہمت نہیں تھی پیچھے جانے اور نے سرے سے تو بین کرانے کی جبھی وہیں کھیری رہی ہمجن میں تین چار پائیاں بچھی ہوئی تھیں، شام میں امال نے جو یہاں بیٹ کر سبزی بنائی تھی، ان کے بیچے کھی اجزا وہیں بگھرے تھے، اس نے چاریا ٹیاں ایک ایک کرکے کیٹری کرکے دیوار سے رنگا میں اور جھاڑوا تھا کر فیرش صاف کرنے گی، وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی بھا کے بچوں نے مل کر گھر کا خوب حشر کیا تھا، کیڑیے واشکے مشین میں کم اور باہرزیادہ لٹک رہے تھے، وہ ایک کے بعد دوسرا کام سرانجام دے رہی تھی جب کمرے سے چیزیں پینجنے گی آواز آئی پھروہ خود باہرآ گیا تھا، پہلے بے کارمصرونیات میں کمن غانبے کو چیھتی نظروں سے کھوراِ پھر عصیلے و برہم انداز میں اماں اور حمدان کو زور زور سے آوازیں دیں، غانبہ کے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا ( جھاڑن ) چھوٹ گئی، کام بھولے وہ متوحش و ہیں کھڑی اسے دیکھے گئی، اتنی ہمت اب بھی مفقود کھی کہ خود آ کے برا مد کرمخاطب کر لے

''اس گھر میں کئی کو ہوش ہے کہ میں صبح کا دفع : دا ہوا اب اوٹا ہوں تو بھے بھی کس چیز کے۔ ضرورت پڑسکتی ہے، حد ہے بعن بے حسی کی بھی۔'' کمرے ہے ہاہرآ تیں امال پہنظر پڑتے ہی وہ برس پڑا تھا، مشمکیں نگاہیں پھر بھی غانبہ ہے ہی تھیں، جس کی گھبراہٹ ظاہر ہے مزید ہوتھی تھی، امال نے استعجابی و متخبر نگاہوں سے پہلے اسے پھر غانبہ کو دیکھاا ور قدرے جھنجھلا نیں۔

''کی ہوگیا پتر ، کیوں جی رہا ہے؟''اماں کے رسان سے کئے گئے سوال پر منیب کا پارہ مزید چڑھا، ہامشکل خودکو کچھ بخت کہنے سے ہازر کھ سکا۔

''حران کو بھیج دیں میرے پاس ، اور پھی بہیں چاہیے۔'' اب کے وہ بولا تو لیجہ شاکی اور عجیب سے ہے۔'' اب کے وہ بولا تو لیجہ شاکی اور عجیب سی بے بسی لئے تھا، جسے امال نے محسوس کیا ہو یانہیں ، غانبہ ضروراضطرار ب کا شکار ہونے گئی۔ ''بھیجتی ہوں۔'' امال وہیں سے بلیٹ گئیں، مذیب پہلے ہی کمرے میں پھر سے گھس چکا تھا، وہ ہاتھ سلتی ہوئی مضطرب ہے چین بچن میں آئی تھی ، روئی تازہ پکائی ، سمالن گرم کیا، بڑے سے اگر لے جائے سے بل جائے کا یائی رکھ دیا، غانبہ اندر آئی تو مذیب کمرے میں نہیں تھا، اسے قدر سے سکون جائے سے بل جائے کا یائی رکھ دیا، غانبہ اندر آئی تو مذیب کمرے میں نہیں تھا، اسے قدر سے سکون ہوا، جھک کرٹرے رکھ رہی تھی جب وہ شخص واش روم سے برآ مد ہوا۔ ''کھانا کھالیں۔'' اسے دیکھے بغیر وہ منمنائی ، منیب نے جواب میں اسے سکتی نظروں سے سر

" مل می فرصت؟" بالآخر صرتمام ہوا، وہ بھٹکارنے لگا۔

''جی!'' غامیددھک سے رہ گئی، تو وہ اس کی توجہ کا طالب تھا، اسے یقین آکر کیے دیتا، منیب خود بھی چونک گیا، یہ کیا کہہ جیٹھا تھا، اسے خود پہ غصہ آیا، جسی ہیر برش زور دار آ داز ہے ڈر لینگ نمیل پہر شخ دیا، تب ہی حمدان دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا تھا، دونوں کی توجہ ہٹ گئی۔ '''ہے رہے المر میں تاری کا وہرٹ کرتے کرتے سوگیا تھا۔''یاب سے لگ کروہ

''آپ بہت لیٹ آئے پپا! میں آپ کا ویٹ کرتے کرتے سوگیا تھا۔'' باپ سے لگ کر وہ بسور نے میں مصروف ہوا، غانیہ چکے سے باہرنکل گئی، چائے بنا کر لائی تو دونوں باپ بیٹا کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی کمن تھے۔

"میں نے مما کے ساتھ ل کر جانے کی ساری تیاری کمل کر لی ہے پیا۔" بچہ چیک کر بتار ہا

تھا، منیب نے چونک کراسے دیکھا۔

، سیآپ کے ساتھ جارہی ہیں؟'' غانیہ پیاک طنز میدنگاہ ڈال کروہ طنز سے ہی بولا تھا،حمدان '' سیآپ کے ساتھ جارہی ہیں؟'' غانیہ پیاک طنز میدنگاہ ڈال کروہ طنز سے ہی بولا تھا،حمدان

پہلے تو جیران ہوا کھرای قدرافسردہ۔ ''کون مما؟ یہ کیسے جاسکتی ہیں ساتھ پیا ہما کوئی ہاشل میں تھوڑی رہتی ہیں ،گھر پہاپنے بچوں کا ویٹ کرتی ہیں ان کے لئے کھانا لکاتی ہیں ،مما بھی گھر پہ میراویٹ کریں گی ، ہے نامما۔''

''بالکل بیٹے۔''وہ مسکرائی اور دودھ کا گائی میز پہائی کے نزدیک رکھ دیا۔ ''دودھ پیئے بغیر آپ نے ہرگز نہیں سونا او کے۔'' چاہے کا گک ساتھ بیں پینا ڈول اس مخص کے پاس رکھتے وہ حمدان سے مخاطب تھی، جبکہ پینا ڈول دیکھ کر منیب چونک کراہے دیکھنے لگا، اس کے سر میں شدید درد تو تھا، وہ دوالینے کا سوچ بھی رہا تھا، گراہے بنا کہ کیسے معلوم ہو گیا، وہ نہیں سمجھنے سے قاصر رہا نہیں جانتا تھا، محبت ایسا طاقت ور جذبہ ہے جو بنا کہے سب احوال سے آگاہ کر دیا کرتا ہے،اب وہ الج ہوئے انڈے چھیل رہی تھی، نظاست سے سلیقے سے کا ٹ رہی تھی، نمک کالی میرچ مجھڑک کراسی خاموش ہے بیمروکر کے اٹھ گئی، خاموش محبت، خاموش خدمت، تنی اثر بذیر

ہو علی تھی کوئی نہیں جانیا تھا، مگروہ مگن تھی، بنار کے بنا تھے۔ ''آپ کہاں جارہی ہیں مما، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔''

منیب نے جائے بھی تی ،انڈے بھی تھا گئے ، دوابھی کے لی ،اب و دہنتظرتھی پچھلے دنوں کی رونین کے مطابق وہ جائے تا کہ غانبہ اطمینان سے لیٹ سکے،مگر وہ بستر میں گھسا تھا تو نکلنے کا نام م

مہیں لے رہا تھا،اس پہتمدان کی ہے ہیں۔ ابھی کل ہی اماں نے کمرے میں دولجاف دیکھ کرایک اٹھوالیا تھا، یہ کہہ کر کہ دوسرے لحاف کی کوئی ضرورت نہیں، میں کمرے میں کوئلوں کی آنگینٹھی رکھ دیا کروں گی، ٹھنڈ خود بخو دختم ہو جائے گی،انہوں نے ایسا ہی کمیا بھی تھا، مذیب کی عدم موجودگی کے باعث غانیہ کوکوئی مسئلہ بھی در پیش نہ ہوا،گراب مسائل ہی مسائل تھے، حمدان ہی اسے نہیں پکارر ماتھا، وہ صوفے پہ بغیر لحاف کے کیے



کونکرسو پاتی ، وہ جنتی البھن بیل تھی ، وہ مخف اس قدر لا پر داہ اور مطمئن نظر آتا تھا۔
''مما آبھی جائیں۔' حمدان بسورنے لگا، وہ جمائیوں پہ جمائیاں لے رہا تھا، باپ کے ساتھ بستر بیس گھسااس کا منتظر، حالانکہ باپ کی موجودگی بیں اس کی ضرروت نہ تھی، مگر وہ چر بھی اس کی فرروت نہ تھی، مگر وہ چر بھی اس کی کومسوں کرتا اس خلا کو پر کرنا چاہتا تھا، غانیہ کو اس پل اس شخص کی خاموشی اور اس کی نظروں کی پیش سے بی بھرکے کوفت محسوں ہوئی ، آخر وہ اس کا صبط کیوں آزیانے پہتل گیا تھا، نے سرے کی پیش سے بی بھرکے کوفت محسوں ہوئی ، آخر ہے جو اب دے کر وہ گٹاخی کی مرتجب تو ہوئی تھی بہر حال۔

مب من سے بولی تھی، دل میں آپ کوسلا دیتی ہوں۔'' وہ ملائمت سے بولی تھی، دل میں منابع تھی، دل میں تعلق کی تعلق کی میں تعلق کی تعلق کے بغیر بھی وہ منیب

کی نظروں کے ارتکاز کو پوری شدت سے محسوں کرسکتی تھی۔

'' وہاں صوفے پیٹب سوتے ہیں مما! سوتے تو بیٹر پہ ہیں، آپ یہاں آ جا ئیں، آ جا ئیں، آ جا ئیں نا پلیز۔''حمدان کی پھروہی ضد، اس محض کی سابقہ خاموثی اور غانبی کا گریز اور بے بسی اپنی جگہ پہ قائم

میں آگئیں تو انہیں بھی آپ کے میں انہیں پڑھی ہے حمدان ،اگر لحاف میں آگئیں تو انہیں بھی آپ کے سیاتھ نیند آ جائے گی ، نماز پڑھ کے برامس میں آپ کو اپنے ساتھ سلاوں گی۔'' وہ اسے بہلا رہی سے اس بحث اور نیدان بہلتا ہی نبہ تھا، تب مذہب کو بہت سرد مہری سے اس بحث کوشتم سراتا پڑا۔

''کی گوا تنا مجبور نہیں کرتے ہیے ، اس کام پہ خاص کر ، جے کوئی کرنا نہ چاہے ، آپ چپ
کر کے سوجا نہیں پلیز ، پپا کی طبیعت تھ کیک نہیں ، اس شور سے ان کے سر میں در د ہور ہا ہے ۔' ای بات ممل ہونے سے بلی وہ مرتک کمبل تان گیا تھا ، غانبہ اس کی آ واز میں موجود کا نے محسوس کرتی است ممل ہونے سے بلی وہ مرتک کمبل تان گیا تھا ، غانبہ اس کی آ واز میں موجود کا نے محسوس کرتی اس کے بعد حمد ان بھی بچو نہیں بولا تھا ، غانبہ کشتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی ، جائے کرتے دان کو میڈ سے بیٹھی رہی ، جائے کرجمہ ان کو میڈ سے بیٹھی رہی ، جائے کرجمہ ان کو میڈ سے بیٹھی رہی ، جائے کرجمہ ان کو میڈ سے بیٹھی رہی ، جائے کر جمہ ان کو میڈ سے بیٹر ہا ہم زیالا ، اسے اس کے مقصد کو سیختے آ تنہیں بیدم ساتھ اس کے مقصد کو سیختے آ تنہیں بیدم ساتھ اس کے مقصد کو سیختے آ تنہیں بیدم ساتھ اس کے مقصد کو سیختے آ

''اس جھوٹی ہدردی کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہ اس محرومی کے ساتھ بڑا ہواور اس محرومی کو اس محرومی کو تبول کر دی کو تبول کر سے بیمی اس کے حق میں بہتر ہے، تم جاسکتی ہو، جو عورت اچھی بیوی نہ بن سکے وہ اچھی مال مسلم عابی خابیت نہیں ہو گئی۔'' مذیب کا انداز جننا بھی تھہرا ہوا تھا، مگر بے حد نتفا اور شاکی بھی تھا، غانبیہ اپنی جگہ یہ پھڑکی ہوگئی تھی۔

(جاری ہے)





## DOWNEOF EROM FARESTA STATE

19650

پھیچونے بات ہیں کی تھی، ہم پھوڑا تھا ماما آکھیں اور منہ پھاڑے جرت سے آہیں دیکھ ربی تھیں اور چی کو دیکھ کرتو ایسا محسوں ہور ہا تھا جیسے ممارت کی دونوں منزلیں ان کے سر پرآگری ہول۔

پاپا اور جاچو کے چیرے کے تاثرات بھی کچھالیے ہی تھے، لاریب آئی جو چکن بریانی کی چھ منہ تک لے کر جانے والی تھیں، وہ چھ ان کے اتر سے حصر کا ت

ہاتھ سے چھوٹ کیا تھا۔

ہاں بس ایک احمر تھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا وہ ایسے بھی گھریلو مسائل سے دور رہتا تھا، یہ گھریلو مسئلہ تو نہیں تھا، ماما اور چچی کے تاثر ات دیکھ کر تو لگ رہا تھا یہ کوئی عالمی مسئلہ ہے، اس گھرے صدے سے سب سے پہلے چچی باہر آئی تھیں۔

"ارے لی لی، یہ کوئی عمر ہے الی باتوں کی، اس عمر میں تو کو کوں کوشوگر ہوتا ہے دمہ ہوتا ہے اور میں تو کو کوں کوشوگر ہوتا ہے دمہ ہوتا ہے اور تہمیں محبت ہوگئی ہے۔" یہ بندوق، راکفل اور چھریاں چاتو تو یونٹی برنام ہیں لوگ تو زبان سے سامنے والے کو ایسے چھاتی کر دیتے ہیں کہ نہ وہ زندوں میں رہتا نہ مردوں میں، صدف نے دکھ سے سوچا تھا۔

'' د مانغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، یہ کوئی عمر ہے شادی کی۔'' ماما کو بھی ہوش آیا تھا انہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا تھا۔

"ناک کف جائے گی ہماری۔"

"الم اللہ میرے سرال والے کیا کہیں کے۔"لاریب آپی کی شادی کو چھاہ ہوئے تھے،
ان چھاہ میں وہ ہرچھوٹی بڑی بات پراس ایک جملے کی گردان کرتی پائی جاتی تھیں، ان کی ہر بات سرال سے شروع ہو کر سرال پرختم ہوتی تھی۔

'' تم نے ہماری دی آزادی کا نا جائز فائدہ
اٹھایا ہے ہماری محبت کا بیہ صلہ دیا تم نے۔'' پاپا
کے کیے جیلے پرصدف سوچ میں روگئی تھی۔
''کون کی آزادی؟'' کچھپھو گور نمنٹ کالج
میں لیکچرار تھی میج تو ہے کالج جا تیں اور ایک ہی ہے
دو ہے تک گھر آ جائی تھیں، پھر پورا دن گھر پر
ہوتی تھیں، ماما اور پچی کی طرح سازشی ڈراموں
میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا،سوشل لائف بھی
نہیں تھی، بس ان کا ایک ہی شوق تھا کتا ہیں
نہیں تھی، بس ان کا ایک ہی شوق تھا کتا ہیں

بی وه مرگز بھی '' جھاپھے کٹنی'' ٹائپ نزر نہیں تھیں، وہ کم کواور شرمیلی ہی تھیں، صدف کو انہیں د کیے کر پرانی فلموں کی ہیر دئنزیاد آ جاتی تھیں۔ جس بات پہ ہنا ہوتا تھااس پر بھے وصرف مسکراتی تھیں اس نے کہمی بھی بھیچو کو آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔

اور جہاں تک رہی بات محبت کی، تو اس نے آج تک پاپایا جاچوکو پھیجھو سے مسکرا کر ہات کرتے تک نہیں دیکھا تھا جبکہ میں تو جب تک آذر بھائی کے کان نہیں کھالیتی تھی جھے سکون نہیں ملتا تھا دوسال سے آذر بھائی دوئی تھے اور وہ روز ان سے بات کرتی تھی۔

" تم ہمارا تماشا ہوا دوگی، ہم کی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ " چاچو کیے دیکھا تھا بھیھو کی ان کا منہ کی آگھوں نے دیکھا تھا بھیھو کی آگھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کری دیکل کراٹھی تھیں اور بڑی خاموثی سے دہاں سے ملی گئیں تھیں۔

وہ اپنا مقدمہ لڑے بغیر چلی گئی تھیں، صدف کوان سب کے رویے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ کوان سب کے رویے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ میڈ تھیک تھا کہ چھچھو اپنی زندگی کی سینتیں بہاریں دیکھ چکی تھیں، پر کہاں لکھا تھا کہ تینتیس

مامنامه شنا (52 جون2016ء

سال کی عمر میں شادی کرنے سے بھا بھیوں کی ٹاک کٹ جاتی ہے اور بھائی کی کو منہ دکھائے کے لائن ہیں رہے۔

'' دیکھ لیا اپنی بہن کو اس عمر میں کیا جاند چ ھانے جارہی ہے۔ ' چی نے چیا کو مخاطب کیا تفاده چپرے تھے۔

" فأمامير بي مسرال والياتو بنسيل مح جه یر، پھیجو کو کیا سوجھی اس عمر میں۔" بچی، ماما اور لاريب آني كو كلف دو كلف اى تا يك يربات كرنى تھی،اس کا دل کھانے سے اچاف ہو گیا تھا، احمر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا سیل فون بھی چیک کر ر ہاتھا، وہ اینے کمرے میں جانے کے لئے کھڑی

متم کہاں چلی ، کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔" اس کے اٹھنے کا مامانے فورا نوٹس لے لیا تھا۔ "میں نے کھانا کھا لیا ہے، اینے کرے

س جارہی ہوں، سے کا بح میں تعیث ہے اس کی تیاری کرتی ہے۔" وہ جائی تھی ماما کے بیلچر سے بیجنے کے لئے نمیٹ کا بہانہ چلے گا درنہ وہ اسے غذانی می کاشکار ہونے والے یا یکے سوچھسولوگوں کی کہائی ضرور سنا تیں گی۔

" جاؤ شاباش ایھے سے تیاری کرنا۔" ماما نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سیرھیوں کی ظرف بردھ کی تھی۔

كرے ميں فيلتے ہوئے وہ مجھيو كے بارے میں سوچ رہی تھی ،اے چھی وے مدردی مى، وه جا يقى كى كى كى كى شادى موجائے اور وہ نارل زندگی گزار دیں سب کی طرح ہسیں

ير ماما، پايا ، چاچو، چاچي اور لاريب آيي اس اسٹوری میں ولن کا کردار داد کررے ہیں اور

جس کہائی میں استے ڈھیر سارے دکن ہوں وہاں ہیرواور ہیروئن کاملنامشکل ہی جیس ناممکن ہے۔ إدهر ع أدهر چكركاث كاث كروه تفك كى توصوفے پر بیشے کی تھی۔

" مجھے کھیجو کی مدد کرئی جاہے.... پر کیے؟" ووان کی مدد کرنا جا ہی تھی، مگر میں بھولہیں آربا تفاكه كيے مددكرے۔

وہ کرے کا دروازہ کھول کر باہرآ گئی تھی سب کر والے این کرے میں جا سے تھ، لا وَ بي شاموتي كا راج تها، وه چن آني اور دو کب جائے بنا کر کب ٹرے میں رکھے اور پھیمو کے کمرے کی طرف بڑھ کئی تھی ،ان کے کمرے کا دروازه بجايا

و و المان در بعد مهمو ك آواز آني تھی آواز سے اندازہ ہور ہاتھا کہ خوب زوروشور ےرویا گیا ہے۔

" مجميعو نيس مول صدف " كهدكر وه خود بى دروازه كحول كراندرا كي تحى\_

مجهج وكمرے ميں اندھيرا كيے بيقى تھيں ،اس نے لائٹ آن کی، پھپوسامنے را کنگ چیئر پر

يديس آب كے لئے جائے لائى ہوں۔" چائے کا کپ ان کی طرف بر حاتے ہوئے کہا

"اس کی کیا ضرورت تھی۔" مجھیونے کپ يرتي ہوئے کہاتھا۔

''ضرورت تھی، مجھےمعلوم تھا آپ کو اس وفت جائے اور ایک ہدرد کی ضرورت ہے۔ "وہ عین ان کے سامنے بیڈر پر بیٹھ کی تھی، پھیونے مسكرانے كى كوشش كى تھى بروہ ناكام رہى اپنى اس

" آپ فکر مت کریں اللہ سب بہتر کرے

انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے جانے کے
بعد ماما پاپا ان کے سسرال کا سوپے بغیر بھیجو کی
شادی کے لئے ہاں شہر دیں ،ان کی بھی سب کی
طرح سراتو ڈکوشش تھی کہ بھیجو کی شادی نہ ہو، وہ
اکملی ان کے تن میں اڑنے کھڑی ہوگئی تھی۔
''تم چپ کروہ تہیں اس بارے میں بولئے
کی کوئی ضرورت نہیں۔'' مجی کے انداز پر اے
غصراتو بہت آیا تھا پر وہ ٹی گئی تھی۔

''جھے تبجہ نہیں آ (ہی ، آپ لوگ کیوں ضد لگا رہے ہیں، چھپھو کے لئے رشتہ آیا ہے، ہاں کریں ان کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے گھر کی ہوجا کیں گی۔''

\* ''اس کی عرضیں رہی شادی کی اب، لوگ میں سر ''

'''لوگ ہنسیں گے ہی نا، بیننے دیں، ہمارے سی عمل سے سمی کے چہرے پر مشکرا ہث آ جائے گی، گنتی بوی ہات ہے ہیں۔'' میں نے آئییں چڑا نا ما افتا

\* ' ''فضول باتیں مت کرو، لوگ باتین بنائیں گے۔''

۔ دونوں بھا بھیوں نے نند کی شادی نہیں ہونے دی اب تک۔''

''ک....ک...کسیکون کہتا ہے سے سب؟'' چچی نے غصے سے یو جھا تھا۔

دراوگ "

''چھوڑ و تحسین لوگوں کی تو عادت ہے، پتہ نہیں کیا اول فول مکتے رہتے ہیں۔'' ہر بات پر ''لوگ کیا کہیں گے'' جیسی اسٹر و تگ ریزن دینے والی ماما کے دیورانی کوشانت رہنے کو کہا تھا، اس نے ان دونوں خود غرض خواتین دیکھا تھا وہ افسوس سے سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی،اس کا گا۔'' صدف نے انہیں تسلی دی، دوسری طرف خاموثی تھی شاید انہیں کسی بہتری کی امید نہیں تھی۔ '' جھے ایک شکایت ہے آپ ہے، آپ اپنے من کے لئے لڑی کیوں نہیں، کیوں خاموثی سے اٹھ کرآ گئیں۔''

"اپنوں سے کیے الرسکتا ہے انسان، اپنوں۔
سے لڑکر نہ تو جیت کر کوئی خوشی ہوئی ہے ناہار کر۔"
"سوری مجھوآپ کی سوچ بہت پر انی ہے،
اب وہ دور نہیں رہا، آج کوئی کی کو کسی کا حق بن مانگے نہیں دیتا، اللہ مانگے پر بھی نہیں دیتا، اس کے اپنا حق چیننا پڑتا ہے، مایا اور چاچو آپ کا کشرورت نہیں رکھے مانا کہ آپ کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ برسر روزگار ہیں پر آپ کے مان کہ آپ کو پیسوں کی کوئی کے ان اپنوں نے بھی اپنے ہونے کا حق ادانہیں کے ان اپنوں نے بھی اپنے ہونے کا حق ادانہیں

" " آپ کیوں ان سوکالڈ اپنوں کے غم میں گل رہی ہیں بیآپ کی زندگی ہے، آپ اپنا اچھا ہرا بھی ہیں۔ آپ اپنا اچھا ہرا بھی ہیں، آپ اپنی زندگی کے نیطے خود کریں، اپنی مرضی ہے۔ " میمونہ نے جیرت سے صدف کو دکھیا تھا، جے وہ بچی جھتی تھیں اسے اتنی ہوی بردی ہا تیں آگئے تھیں۔

بہمپورکو خاموش دیکھ کر وہ چائے پینے لگی تھی، جائے ختم ہوگئ تھی چہپوکسی نادیدہ تگتے پر نظریں جمائے سوچ میں گم تھیں وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔

ے اطری ہوں۔ '' آپ میری بالوں پر غور کیجئے گا، یقیناً کوئی اچھا فیصلہ کریں گی۔'' دروازے تک گئے کر اس نے مڑ کر کہا تھا اور پھر دروازہ بار کر گئی تھی۔ اس نے مڑ کر کہا تھا اور پھر دروازہ بار کر گئی تھی۔

لاریب آنی نے میکے میں اپنا قیام بوھا دیا تھاوہ حتی فیصلے کے بغیر نہیں جانے والی تھیں۔

رخ احرکے کرے کی طرف تھا اس نے کرے کا دروازه بجايا تفا\_

"كون؟"ا عرب سوال كيا كيا تقا-"ميس مول صدف" كهدر بعد دروازه کھولا تھا، احر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تفااس كاخيال تفاكد صدف آج بحي يسلح كمطرح یاما یایا کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی اور پیغام ر عربين سے مليث جائے گا۔

" بھے کام تھاتم ہے۔"اسے پول دروازہ ر کھڑے دیکھ کراس نے کہا تھا، احرے ایک طرف ہوکراسے اندرآنے کے لئے راستہ دیا تھا، سامنے كيروں كا دھر پرا تھا۔

"میں وارڈ روب سیٹ کررہا تھا۔"اس نے اس بے ترقیمی کی وجہ بیان کی تھی، وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کی گی۔

'' ہاں بولو۔''احرابھی تک کھڑا تھا۔ " بہت ضرروی بات کرنی ہے وہ یوں كر كور في المركبين موكى بيشه جاؤ "احركو بحس ہوا تھا ایسا کون ساخزانے کا راز بتانے آئی تھی

'پھیچو والے معاملے کا تو پہنہ ہو گا

' کون سا معاملہ؟'' اس سوال کرتے و مکھ كرصدف كوشد يدجيرت هوني هي كياوه اتنابي خبر تھاء آج کل ماما اور پیکی کا فیورٹ ٹا بیک یہی تھا " چھپھوشادی کرنا جا جی .....

"بال ساتفاشايدش ني" احرف اس ك بات كافح موع برے عام سے انداز يل

"تم نہیں چاہتے کہ چیوائے گھر کی ہو جائيں۔" احركوجيسے بى بات مجھ آئى تھى اس كائفى میں بلتا سررک کیا تھا۔

"پیمرا ہیڑ یک میں ہے ماما بابا جائیں مجیو جانیں۔"اترنے کندھے اچکاتے ہوئے

"وہ حاری مجھیو ہیں جمیں ان کے لئے سوچنا جاہے ہارے مال باپ کی سوچ بس اس عظتے پردک کی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔"لوگ او اب بھی چی ہیں رہتے چیھوکود کھے کر جرت سے سوال کرتے ہیں کہان کی اب تک شادی کیوں ميس موئي-"

" او تون كا كام توبا تين بنانا بار كوك تو تب س بو لتے رہیں کے جب تک ہم ان کی سیل مے،اس مر میں کوئی ایسامہیں ہے جے ان کی فکر ہو، میں جا ہتی ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، ہم دولوں مار سے ال كريهيموك شادى كروات بي-

" مجمع وشادى كس سے كرنا جا اتى بيں 

" و جھی و کے کولیگ ہیں ابراہیم انور نام ہے ان کا، ان کی میلی بوی کی ڈےتھ ہو چک ہے، انہوں نے مجھے وکو پر پوز کیا ہے۔ "ایس نے مجھے سے لی تمام معلومات اس تک پہنچانی تھیں۔

''میں مامایایا سے بات کروں گا۔'' "اس کی ضرورت میں ہے میں نے سب ہے بات کر کے دیکھ لی ہے کوئی بھی بات مجھنے کو

وولو فير المرت سواليه نظرول س اسے دیکھا تھاصدف نے اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ " كيها؟ اس كے بعد تو ماما يا يا جميں كھرے تکال دیں گے پھیچوسمیت۔"اس کا پلان س کر وه حِلاما تھا۔

" بچھبیں ہوگا،اس کے بعدان کے پاس کوئی دوسرا راستہیں بیے گا مجمیموکو دھوم دھام سے رخصت کرنے کے علاوہ "

''یہ....یہ ہیں۔... ہیں۔..کہر ہی ہیو؟۔'' آج چی سے پہلے ماما ہوش میں آئی

"وى جوآب س رى يى " رئم ايها كيس كرسكتي بور" ماما كوابھي بھي

"آپ کی ناک کشے سے بچالی بھا بھی میں نے۔''طنزیہ کیجاشارہ ماما کی طرف تھا۔

ایک ایک کرکے سب کتے سے نکلتے گئے تھ، جی جرت سے چھپوکود کھورے تھے چھپو نے اپنا مقدمہ لڑا تھا اور کیا خوب لڑا تھا صدف نے ان کی نظرا تاری تھی۔

اور پھر آیک ہفتے بعد گھر اس بڑے سے لان میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی اور پھیچوکو برے دعوم دھام سے ابراہیم انور کے سنگ رخصت كرديا كيا تقاء وه بهت خوش محى اس كى كوششول سے كھيھوكى شادى بوكى تھى۔

''اے ہیلو تھینک یو نہیں بولو کی مجھے'' مچیو کو رخصت کرکے ماما اور چی رفتے دار خواتین کے ساتھ بیقی خاندانی سیاست ڈسکس کر ربي محيس يايا اورجا چوملي سياست ادروه ان سب يے دور ہك كريمى اسے كارنا مے يرخوش ہوراى محلجي احروبال آيا تفا-

" اس في عرات مو ي في عن

" کیونکه وه تههازی مجھی اتن ہی مجھیھو ہیں جتنی میری-"

''اجیها..... سنو ایک اور شادی کروانی

'' میں نے کوئی میرج بیورونمیں کھولا ہوا۔'' چڑتے ہوئے اس نے کہدتو دیا تھا پر پھر فوراً

"اگر مرکوچهورو، بيسوچو ماري اس دراي کوشش کے بعد بھیموکی زندگی میں سنور آ جائے گ، وہ اینے گھر کی ہوجا ئیں گی۔''احمرسوج میں

کھے عجیب نہیں کے گا ہم اپنی چھپوک شادی کروائیں مے۔" کچے در سوچنے کے بعد احرنے اسے سوالیہ نظروں ہے دیکھا تھا۔ "بالكل عجب مبين كلي كاءتم بناؤتم ميرا ساتھ دو کے یائیں؟"

"ساتھ تو دوں گا مر ....."

"تم ايك مرتبه سوچ لولهيل ....." "میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اوراب جار ہی ہوں پھیچوکومنائے۔''

مجميعوفي شروع ش الكاركيا تعاير دوسرى طرف صدف تھی جس نے آئییں مناکر ہی دم کیا

مجھیموکا نکاح ابراہیم انور سے ہوگیا تھااس نکاح کے کواہوں میں احر اور صدف بھی شامل

صدف نے بھیو کے کان میں وہ تمام ڈائیلاگز انڈیل دیئے تھے جوانہیں گھر جا کر کہنے

"میں نے ابراہیم انور سے نکاح کر لیا ہے۔" پھیمونے آج تو کی میں بی بم پھوڑ دیا

بی کے سر پرتو آج کی ش عارت گرای گی مھی جیسے، ماما اور ہاتی سب سکتے میں چلے گئے تھے، موائے احر اور صدف کے جو کھانا کھانے كے ماتھ مب كے تاثرات نوٹ كرد بے تھے۔

"جہیں چا سے بات کر لین جا ہے۔" مكراتے ہوئے كہدكروہ وہاں سے چلى كئ م کھددرسونے کے بعداحرکواس کی بات مجھ آگئی تھی، وہ مسکراتا ہوا اے جاتا دیکھریا تھا، پھیجو کی لواسٹوری کاپیل ایڈ کرتے بی اس کی اپن زندگی میں لواسٹوری کی مینی اسٹارٹنگ ہوگئی تھی۔ اشارث الجها تفاتو يقيينا اينذبهي الجهابي موما

### \*\*

الچی کتابین بڑھنے کی عادت ۋالىئ ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... 🌣 خمار کندم ..... 🖈 ونیا کول ہے.... آواره گردک و انزی ..... ابن بطوط کے تعاقب میں ...... علتے ہوتو جین کو ملئے ..... 🏗 محرى محرى بجراسافر ..... 🖈 خطانثاتی کے .... بستى كاكركويين ..... عاء محر ..... بربسسه به دل وحق ..... آبے کیا پردہ ..... ☆ لا موراكيدى، چوك اردوبازار، لا ،ور ون مبرز 7321690-7310797

"ویصشادی ہے س کی؟" "جہاری؟" اس نے جرت سے اسے "كى سے كررہ ہو؟" بوك اثنياق سے یو جھا تھا۔ 

"اتنا حيران كيول موري مو، اتنا برا مول كيا يس؟"اے يوں جران پريثان ديكه كراس نے پوچھا تھا۔

"برے تو نہیں گر ....." اس نے ایک نظر غور سے اسے دیکھا تھا احر پہتر جبیں بہترین تھا دوسرى نظراس كى چى پر بادى كى -(プレックタン)

" محركيا؟" احرنے بيتاني سے پوچھاتھا وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، دومروں کے لئے خود کو بلکان کرنے والی بالرکی سیدهااس کے دل میں گر کر گئی تھی، وہ پایا ہے بات کرنا چاہتا تھا پر يهلي اس كى رائ جاننا بهى ضرورى تفا، اگروه انكاركرني تويقينا احركود كهموتا

صدف کی نظر کچی کے ساتھ بیٹی مامار پری تھی، (چی اگرمیری ساس بنیں کی تو مام بھی تو احمر کی ساس بنیں کی اور ان دونوں خواتین میں مجھا تنا خاص فرق جیس ہے، ان دونوں کی نیچر ایک ای جیسی ہے)

"بنس کیوں رہی ہو؟"اس کے چرے پر مسكرابث ديكهكراس في يوجها تفا-"اليے،ی؟"

" كچھ يوچھا تھاتم ہے؟"اے اپنے سوال كادونوك جواب جابي تفار



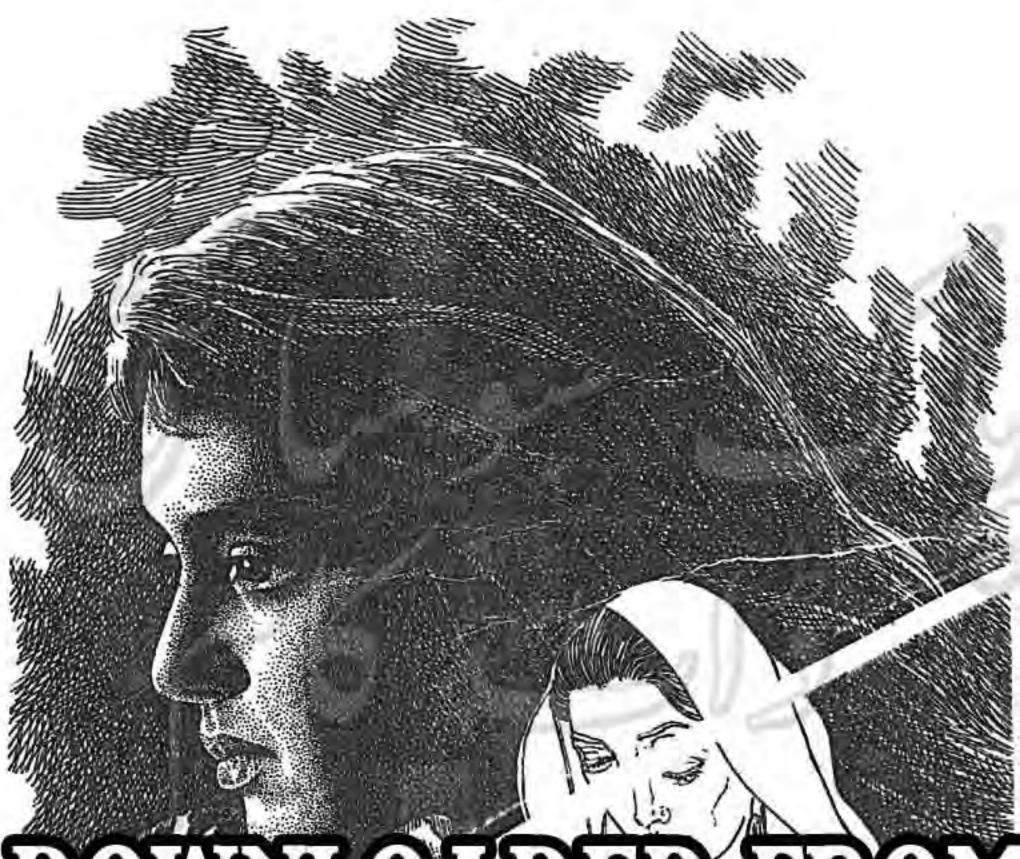



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







ای وقت پولیس کا گاڑی کا سائر ن بجنے لگا تھا جہنے ہیں ہی عافیت جائی تھی گر ایک جبتی کو میکس نے پکڑ لیا تھا دور میکس نے پکڑ لیا تھا دور میکس نے پکڑ لیا تھا دور میکس کے تھے یقینا انہیں بھی پولیس پکڑھئی تھی، پریت پچھلے پندرہ منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں منٹ کا کہہ کے ابھی تک نہیں آئی تھی فضا میں بولیس کے بیختے سائران اور مرکزی سڑک پرلوگوں میں بینز دیکھ کر پریت کو انہونی کا احساس ہوا تھا کی سیرسٹور رکھا تھا گاڑی فورا ان کی جانب موڑلی اس نے فورا سپر اسٹور جس کا نام انہوں نے اے کی سیرسٹور رکھا تھا گاڑی فورا ان کی جانب موڑلی اس خطر دیکھ کر پریت کو اپنے اوسان کی جانب موڑلی میں شرآگے کا منظر دیکھ کر پریت کو اپنے اوسان خطی میں ہوئی میں ڈالنے کی مدد سے بوش بیا کو اٹھا تے گاڑی میں ڈالنے کی مدد سے بوش بیا کو اٹھا تے گاڑی میں ڈالنے کی مدد سے بوش بیا کو اٹھا تے گاڑی میں ڈالنے کی مدد

كوشش كررب تني حواي باختدى يريت فورأ

بھیڑ کو چیرتی پیا تک پینی تھی،میکس کروک نے اسے دیکھتے ہی پہیان لیا تھا وہ یقیناً پریت ہی تھی جو اس کی ایگز پہیش والے روز اس کے ساتھ ساتھ تھی۔

ما طال ۔
" کیے ہوا یہ سب یہ پریت بے ہوش پڑی
پیا پرنگاہ جمائے پوچھرہی تھی۔
" چند ایک حبشوں نے سنور لوشنے کی

بیا پر ۱۵۰۰ ایک خبشیوں نے سئور لوشنے کی کوشش میں بیا کوزخی کر دیا ہے وہ تو اتفاق سے میں بیال وزخی کر دیا ہے وہ تو اتفاق سے میں یہاں سے گزرر ہاتھا جومیری نظر پڑگئی ورنہ شاید بہت در ہو جاتی۔'' سکیس نے ہیتال پہنے تمل سے بریت کوساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ میکس اگر آپ نہ میکس اگر آپ نہ ہوتے تو یقینا بہت در ہو جاتی۔'' ساری تفصیل ہوتے تو یقینا بہت در ہو جاتی۔'' ساری تفصیل سننے کے بعد پریت نے تشکر سے کہا تھا۔ میکس اگر آپ نہ سننے کے بعد پریت نے تشکر سے کہا تھا۔

انسانیت کے ناطے بیاتو میرافرض تھااور فرائض کی ادائیگی میں شکریہ کیسا؟" جوایا وہ بہت اپنائیت سے بولا تھاتیمی ایک ڈاکٹر اور نرس باہر نکل کران کے نزدیک آئے تھے۔

''مریض کاخون بہت بہہ چکا ہے اور ہمیں فوری طور پر بلڈ کی ضرورت ہے ہ پاڑ ٹیو بلڈ کا فوری طور پر انتظام کریں، ہمارے بلڈ بینک میں ختم ہو چکا ہے۔''

''او پازیٹو تو میرا بھی ہے، ڈاکٹر میں بلڈ دینے کو تیار ہوں۔'' وہ پریت کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیئے بغیران کے ساتھ چل پڑا پریت اس کی حرکات وسکنات اور افراتفری دیکھ کررہ گئی تھوڑی دیکھ کررہ گئی تھوڑی دیر بعد جس سکھ بھی آ گیا تھا پریت نے ساری صور تحال اور پیا کی کنڈیشن بتاتے اسے میکس کردک کے متعلق بتایا تھا۔

"بلذميس نے ديا ہے۔"جس كے كہنے ميں بے مدجرت بنہال تقی۔

''سارے چارجز بھی اس نے ادا کیے ہیں۔'' پریت نے جس سکھ کی جیرت میں مزید اضافہ کیا۔

''کیا بات ہے پریت! انسانیت کے جذبے سے الب بھری شخصیت کا مالک ہے بھر تو سب سے الب بھری شخصیت کا مالک ہے بھر نہیں۔'' اینے سادہ انداز بیان میں اس نے ایک بوٹی سادہ انداز بیان میں اس نے ایک بوٹی ہوں کا مالکہ جاتنا مرضی پڑھ لکھ جائے پر اپنے اقدار، رداج اور زبان کی اہمیت کو بھی جھی نہیں بھولتے ، جذبہ دوئتی اور ہمدری و خلوص اس تو م کی رگ رگ میں بیچے بینچے کے بھر ایمولیے۔' کر بھرا ہوا ہے۔

کر بھراہوا ہے۔ ''ہاں میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ میکس کروک کی ذات عاجزی وانکساری کا منبع ہے، آج جس طرح سے اس نے پیا کی مدد کی وہ واقعی میں قابل

تعریف و تحسین ہے۔"

ر میں ہے۔ ''پر مجھے ایک بات بہت پریثان کر رہی ہے پریت!' جس سکھنے پیثانی مسلے فکر مندی سے کہاتھا۔

"د کون می بات؟" پریت کوبھی تجس بوا

المسلمان، کیا خبرا کی کیتھولک ہے جبکہ پیا مسلمان، کیا خبرا کی مسلمان لڑکی کواجازت نہ ہو ایک غیرمسلم سے بلڈ لینے کی۔''جسی سکھنے نے ایک خاص اور اہم نکتہ اٹھایا تھا جس پر شاید ہاتی مسلمی کی سوچ ہی نہ جاتی، پریت کا جی چاہا اپنا سر

" انسانیت کا رشتہ سب اور جب کی کی اور انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے اور جب کی کی زندگی کا سوال ہوتو ایسے چھوٹے موٹے مسائل نظرانداز ہوجاتے ہیں اور پھر جتنا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں مجھے وہ خیر کا دین لگا ہے اور ایسے نازک وقت کے حساب سے بھی یقیناً کوئی تری ہوگی ان کے نہ جب میں۔"

''تو تھیک کہدرہی ہے پر بیو! 'بھی سکھ نے اس سے منفق ہوتے کہا تھا۔ ''کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے پر بیونہیں پر بیت

ں مرہ ہو ہے کہ سے پر عوبیں پر ہت کہا کریں مگر آپ بھی ناں جان بوجھ کے جھے جلاتے رہتے ہیں۔' پر بت کے خفا خفا انداز پر جس سکھ کو بے اختیار انسی آگئی تھی۔

''اوئے سنجھے جلانے کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے۔'' انہوں نے پریشان بیٹھی پریت کو چھیڑ کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔

انہیں وہاں بیٹے تقریباً ایک تھٹے سے زائد ہو گیا تھا جھی نرس نے انہیں آکر پیا کے ہوش میں آجانے کی خوشخری سائی تھی، میکس ابھی لیمارٹری میں تھا، جسی سکھ نے اس کے لئے گرما ر کھتے اجازت طلب کی تھی۔ ''ارے پہلے پیا سے تو مل کیجئے۔'' پریت نے فورا کہا تھا۔ ''ازشی او کے ناؤ؟''اس نے جاتے جاتے مڑکر پوچھا تھا، پریت نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔

公公公

یا کستان میں جینھی اماں کونجانے کیوں کل کا سارا دن اور رات ہول اٹھتے رہے تھے، ان کا دل طرح طرح کے واہموں اور اندیشوں سے تھرا ہوا ساتھا ایک دھڑ کا ساتھا جوان کے دل کو لگا تھا جانے کیوں مگریرہ رہ کران کی پیای متا پیا کے لئے روپ رہی می وہ اس سے بات کرنا جا التي تخيس، في الفور، زندگي ميس پېلي مرتبه انهيس اسيخ كسي فيصلے مر بچھتاوا ہوا تھااوروہ پا كواتني دور بیاہ کر بے حد پچھتا بھی رہے تھیں اگر وہ ان کے یاس ہوئی تو فوری طور براس کی خبریت ہے آگاہ ہوجایا کرئی مگراب وہ سات سمندر پارلینھی تھی کہ جہال دن اور رات کے اوقات میں ہی دن رات کا فرق تھا، جب پیا کے ہاں دن ہوتا ان کی رات ہورہی ہوئی اور جب وہ جاگ کردن کے امورسرانجام دے رہی ہوس تب با آرام کے مزے لوٹ رہی ہوئی تھی، شام کو واتق گھر آیا تو انہوں نے بڑی بے تانی کے ساتھا سے پیا کو کال كرنے كا كہا تھا، پھھاس انداز ميں كەخود واثق بھی تھبرا کیا تھا۔

'' خیریت چی جان!" نمبر ملاتے ہو شارجہ ات

متوحش پوچے رہاتھا۔ '' پتائبیں خبریت ہے بھی کے نہیں بیٹا، جھے تو طرح طرح کے واہمے ستارہے ہیں۔''

" اچھا آپ ہر بیثان نہ ہوں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ۔ "اس نے گھر کانمبر ڈائل کیا تو وہ بند تھا گرم کائی کے ساتھ کچھ اسٹیکس منگوائے تھے کہ خون دینے کے بعد جسم میں بے حد نقابت محسوں ہوتی ہے، پر بہت پیا کی جانب بڑھی تھی گر اس ہے کہ اس بیلے ہی بولیس اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لئے بہتے چکی تھی، وہ بیا کے پاس جانے کے بجان جسی بجائے میکس کے پاس چلی آئی تھی جہاں جسی اس کی آئی تھی جہاں جسی اس کی آئی تھی جہاں جسی اس کی ان کے ساتھ آئی تھی جہاں جسی کوشش کررہے تھے اور میکس تھا کہ ضدی ہے کی طرح سے اینٹھ رہا تھا۔

"اود کھے او پریت ہمہارے فیورٹ پینٹنگ آرسٹ تو بہت ضدی واقع ہوئے ہیں کچھ کھا رہے ہی نہ لی رہے ہیں۔" پریت کو اپنے بزدیک آتے دکھ کر فوراجس نے شکایت لگائی

' بیٹو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے میکس! دو ڈرلیس بلڈ کی دینے کے بعد پچھ نہ پچھ آپ کو لاز می کھانا پڑے گااور بیڈاکٹر کی ہدایت ہے جس پڑمل ہرا چھے اور فر مانبر دار مریض کوکرنا چاہیے۔'' وہ جسی سنگھ کے ہاتھوں اسٹیکس والی پلیٹ تھا ہے لہ اہتھی

''الیی کوئی بات نہیں پریت! کس میں نہ تو نقاجت محسوس کر رہا ہوں نہ ہی میرے دل کو هجراجث ہورہی ہے بلکہ میں تو بہت ہلکا بھلکا محسوس کر رہا ہوں بہت خوشگوار موڈ ہو گیا ہے سکون سامحسوس کر رہا ہوں۔'' اس نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہے حد دوستانہ انداز میں بتایا تھا پریت کو جیرت بالکل بھی نہیں ہوئی کہ میکش کو ایسا ہی مجسوس ہونا تھا مقابل اس کی گیند یدہ ترین ہستی جوتھی۔

''اوکے نی الوقت مجھے اجازت دیجئے کل جھے اٹلی کے لئے لکلنا ہے، ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔'' اس نے کانی کا خالی گسٹیل پر

دون2016 (61) المون2016

اس نے پیا کانمبرٹرائی کیا تو وہ بھی بند تھا۔ مبرزآف جارہے ہیں لینڈ لائن کوئی اٹھا

بے اللہ فیر کرنا میرے بچوں کے ساتھ،

ان کا نون تو جھی بھی آف نہیں جاتا آج کیوں جا رہاہے ہم نے فرحاب کا تمبر ملایا؟"

''ہو گیا ہو گا کوئی مئلہ مجی جان! آپ جانتي تو بيں پيا کي لا پرواه فطرت کو، بزي مو کي اہے کسی کام میں اور ٹیل فون کسی نہ کسی کونے یا صوفے کے نیچے برا دہائی دے رہا ہوگا، ہاں فرحاب بھائی کا ملا کر پہنتہ کرتا ہوں۔'' تھوڑی دہر بعد فرحاب سے بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے چی جان کوسلی کروائی تھی۔

' فرحاب بھائی تو کسی کام سے بوسٹن گئے ہوئے ہیں سے لوئیں گے <sub>؛</sub> میں نے ان سے کہد دیا ے کہ پیا سے رابطہ کر کے کہیں کہ آپ سے بات کر لے، ویسے وہ اسے اپنے کسی سکھ دوست کی لیملی کے باس جھوڑ کر بوسٹن گئے تھے، پریشانی ک کوئی بات جبیں۔'' واتق نے امال کونسلی دی تھی مگر ان کا وہمی دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔

公公公

'' گیٹ ویل سون بیا!''میکس کروک نے اس کے زرد سے کھنڈے خوبصورت وحمین چہرے کو محبت یاش نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا، یما کوشدید چونیں آئی تھیں جبٹی کا طرح طرح کے سٹونز سے مزین بلائینم کی انگوشی والا بھاری ہاتھ پوری قوت سے پیا کی ناک پر لگا تھا شکر تھا کہ ناك كى بذى نوشى سے نے كئ كئى مراس كى ناك دائیں تضفے سے بائیں تک مھیٹ گئی تھی اس پر اللَّيْ لِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى عِلْ كُنيتى كى جوث كا بھی تھا مگر وہاں اسٹیجر لگانے کی نوبت مہیں آئی تھی مگراس کی ناک اور سرے کانی سے زیادہ

خون بہہ گیا تھا اور اسے ری کور کرنے میں یقینا

چنددن لکنے تھے۔ دوکھینکس اے لاٹ فارابوری تھنگ!'' پیا نے بمشکل تمام خود کو بو لئے برآ مادہ کرتے کہا۔ "بياتو ميرا فرض ب بليز ايا كهركر مجھ شرمندہ منت کریں۔'اس نے مروت سے زیادہ شاید دل کی نبھائی تھی شام سے جانے تنی تی بار اسي نصل يرنظر الى كرت اس فودكوشاباش دی تھی اس نے بغیراس کے علم میں لائے اس کا بورٹریٹ مبیں بنایا تھا وہ شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بے حدیاڈ رن نظرآنے کے باوجود بھی بے حد يوزيسو اور كنزروينو خيالات كا ما لك تقاء اس کے علاوہ تمام دیگر معلومات جوزف نے اسے شام کو بتائی تھیں اس دن وہ کانٹی لینٹل ڈیپارٹمنٹ ہےلوٹ رہا تھا جب ایک آخری ہار وہ اس کا چہرہ دیکھ کراہیے جنون کو پر کھنا جا ہتا تھا كه آيا اس چرے كو يورٹريث كرنا اس كے لئے ناگزیرے یا اس خواہش سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے مگر اسے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا گلاس ونڈو سے نظر آنے والا منظرا تنا دلخراش تھا كداس كے اپنے بھی ہوش اڑ گئے تھے، وہ جبثی مردوں اور عور توں کی قطرت سے بخو کی آگاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ بیبہ کی لایج میں وہ اس کے خوبصورت وجود کا کیا حشر کر سکتے ہیں سواس نے فوراً گاڑی ہے نکلنے ہے پہلے پولیس کو کال کی تھی بہت بچین ہی میں وہ کرائے میں بلیک مبلث رہ چکا تھااوراس روزاس نے اپن ای صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے اس حبثی کو پکڑا تھا جس نے پیایر ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر اسے ہیتال لانے اور بلڈ ڈ ونبیٹ کرنے تک وہ سب کچھ میکا نگی انداز میں ہوا تھا اس کے ذہن میں اور کوئی سوچ تہیں تھی ماسوائے اس کے کہ پیا کو پچھٹیس ہونا جا ہے۔

وہ پیا کو اس حالت میں دیکھ کر نے حد يريشان تھا اس كے ذہن يربس پيا بى سوار تھى، مجهد در کواس نے سوچا کہ وہ اپناائل جانا کینسل کر دے وہ اپنی سوچ کو ممنی جامہ بہنائے ہی والاتھا کہاس کے آرگنا نزر کا فون آگیا تھا، وہ اس سے ا گریسین کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے اٹلی کے لوگوں کے میکس کروک کی اسے ملک میں ایگز یبیشن پر بے حد جوش وخروش کے بار بے میں بتا رہا تھا، اٹلی جونن پاروں کی زِرخِز زمین تھی جہاں آ رٹ سر کوں پر بھراماتا ہے سیس نے اتلی میں سو کوں پر پینٹنگر بنی دیکھی تھیں اور اس قدرخوبصورت آرث كدكيا بى كوئى آرشت ایزل پر بنایایا بوگا، وہ لوگوں کواس کی آمدے متعلق خوشی اور جوش و جذبات کے ساتھ ساتھ اس قدرا نظار برایم سوچ کومکی جامیمیں بہنا یا یا تھا وہ انہیں اٹکارنہیں کریایا تھا سواس نے اپنی ا میزیمیشن حتم ہوتے ہی وہاں سے واپسی کا قصد کرنے کا سوجا تھا حالانکہ اسے فکورٹس کے علاوہ روم میں بھی اپنی ایگزیمیشن کرناتھی پر اب اس کا اراده بدل كيا تھا۔

\*\*\*

فرحاب کوشد بدصدمہ پہنچا تھا اس کی ابھی اپنے سپر اسٹور کی انشورنس بھی مکمل نہیں تھی اور روبری کے دوران بقینا وہاں تو ڑپھوڑ بھی ہوئی ہوگی پھر پیا کو جوشد بدچوئیں آئیں تھیں اس کے علاج معالیح میں بھی کانی رقم خرچ ہوناتھی پولیس کیس میں وکیل کی فیس الگ بھرنی پڑنی، فرحاب شفیق نے لیحوں میں سارا حساب لگایا تھا وہ ایک کاروباری ذہن کا بندہ تھا جونقصان کسی بھی طور پر گورانہیں کرتا تھا اس کے حالات بھی ایسے نہ

" پیااب کیسی ہے؟" چند لمحوں کی خاموثی کے بعد اس نے تھکے تھکے سے کہے میں پوچھا تھا۔

''بہتر ہے، گرابھی ہوش میں نہیں ہے۔''
جس بھاء جی نے اس کی پریشانی بھانیجے ہوئے
اے تسلی دی تھی وہ جانے تھے کہ فرحاب شفق اپنی
بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر بے حد مضطرب
ہوا ہے حالا نکہ وہ بیا سے زیادہ ان تمام اخراجات
کے لئے پریشان ہوا تھا جو اس سارے کھڑاک ک
صورت اسے بھرنے پڑتے، گر فرحاب شفق
ایخ جذبات اور عزائم کو ہوا تک نہ لگنے دیے
والا بندہ تھا، سواس نے تاثر یہی دیا کہ وہ بیا کے
والا بندہ تھا، سواس نے تاثر یہی دیا کہ وہ بیا کے

''اوکے، میں جلدی ہی پہنچنے کی کوشش کرتا '''

' دخہیں تم اپنا کا مختم کر کے لوٹو ، یہاں سارا معاملہ میں سنجالوں گا ڈونٹ وری بھرجائی جی اب پہلے ہے بہت بہتر ہیں۔''جسی بھاء جی نے اسے تعلیٰ دی تھی گرفرحاب تنفیق کواب سکون کہاں آنا تھا بیٹھے بٹھائے انتاخر ج اس کے جھے میں آ چکا تھا۔

" د نهیں یار! کام تو میرا بھی تقریباً ختم ہو چکا

ہے میں آج رات ہی تکٹ بک کرواتا ہوں مبح تک انشاء اللہ میں پہنچ جاؤں گا۔''

'' ٹھیک ہے یار، جیسے تمہاری مرضی۔''جس بھاء جی نے فون بند کیا تھا، فون بند کرنے کے بعد اس نے پاکستان فون کرکے بے حد پریشانی کا مظاہرہ کرتے پیا اور اپنے گھر والوں کو اطلاع کی تھی۔

公公公

فرحاب شفيق كود مكهركر بيا خود برصبطنهيي كر یا رہی تھی اور بے اختیار رو دی تھی، فرحاب تنفیق نے بے حد نری سے اس کا سر سہلاتے اسے خاموش كروايا تھا، چند كھے كے لئے بيا كى مخدوش عالت دیکھ کراہے اپنی سوچ پر بے حد شرمند کی ہوئی تھی، کچھ بھی تھادہ اس کی بیوی تھی جواس ہے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وفا دار بھی تھی، حالانکہاس نے تو عرصہ ہواعورت ذات پراعتبار كرنا تو دوركى بات اسے درخوداعتناسجمنا بى چھوڑ دیا تھا، افراح کی ذات سے ملنے والےصد مے نے اسے اس قابل چھوڑا ہی کہاں تھا وہ تو شادی کے نام سے ہی خائف تھا مگر پاکستان جانے پر امال کی منت ساجت اور پھر خاندان کی شادی میں پیا کو دیکھ کراس کا دل ایک مرتبہ پھرعورت ذات کے لئے گراز ہوا تھا، اس کا دل ایک مرتبہ پھرائی زندگی کورنگوں سے مزین کرنے کو جایا تھا اور پھر یا کی ذات نے اے مایوں بھی مہیں کیا تھا وہ بے حد مخلص ، بے ریا اور سادہ لڑ کی تھی جو زمانے کی جالا کیوں سے لاعلم بس سید تھے راہے کی مسافر تھی ہیر پھیر یا راستہ بدلنے کی اے عادت ہی شھی۔

"جلدی سے تحیک ہو جاؤ پی! مجھ سے تمہاری میالت دیکھی جہیں جارہی۔" وہ اس کا ہاتھ زمی سے سہلاتے ہوئے اب کی بار دل سے

کہدرہاتھا، بیانے اس کے الفاظ سے ٹی زندگی کی البرا ہے پورے وجود میں دوڑتی محسوس کی تھی۔
''اب آپ آگئے ہیں ناں اب میں جلدی تھیک ہوجاؤں گی۔''نقاہت کی وجہ ہے اس سے بولا ہیں جارہا تھا تگر پھر بھی اس نے فرحاب شفیق کوجواب ضرور دیا تھا۔

''آپ ناصرے ملے کیا؟'' کچھ در بعد اس نے یو چھاتھا۔

''میں سیرھا ہیتال ہی آ رہا ہوں، کیوں؟''اہیں جیرت ہوئی تھی۔

''اتفاق ہے اس روز میں نے ناصر کو جار ہے ہی کیش بینک میں جمع کروانے کو بھیج دیا تھا، سٹور میں اس وقت الکیلی تھی جب وہ حادثہ ہوا لیکن شکر ہے کہ کیش چے گیا۔''

لیکن شکر ہے کہ کیش نے گیا۔"

"اوہ پی! تم کتنی مجھدار ہو، تم جانتی ہو وہ مارے چھے مہینے کی سیونگز اور پرافٹ تھا جو میں نیا سٹور شروع کر رہا تھا۔"

فرط جذبات سے مغلوب ہو کر فرحاب شفق نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر فرحاب شفق نے پیا کا ہاتھ چوم لیا تھا، وہ اکثر اسے بہت لاڈ میں پیا کا ہاتھ چوم لیا تھا، وہ اکثر اسے بہت لاڈ میں پی کہد کر مخاطب کرتا تھا اور ایسا اکثر واثق بھائی بھی تو کہا کرتے تھے۔

''طبیعت خراب تو نہیں اب تمہاری۔'' پیا نے اس کے پوچھنے برنفی میں سر ہلایا تھا۔ '' آریوشیور کے مہیں کوئی در دیا تکایف نہیں ہے؟'' فرحاب شفق کی پھر بھی تسلی نہیں ہو پائی تھی۔

''اوکے، اگر تھیک ہوتو پھراپی اماں سے بات کرلو، بہت پریشان ہیں تمہارے لئے۔''اس نے جیب سے سیل نون ٹکال کرنمبر ملاتے ہوئے کہا تھا۔

" " ب نے انہیں بنایا تو نہیں کہ میں ہا ہوں ہوں۔" بیانے تشویش سے پوچھا تو

فرحاب شفيق وهيمحا ندازيس بولا\_

''وہ مال ہیں پیا! اور مال تو اپنے اولا دکے دکھ پر عالم پرزخ میں بھی تڑپ جاتی ہے ماؤں کے دل کو سب خبر ہو جایا کرتی ہے انہیں کچھ ہتانے کی نوبت ہی نہیں آیا کرتی ہے انہیں کچھ ہتانے کی نوبت ہی نہیں آیا کرتی ہے' انہوں نے ماوری تھا م لیا جس پر اب بیل جارہی تھی، بیانے خاموثی سے بیل فون تھا م لیا تھا گر اس کے گلے میں کھارا پانی جمع ہونے لگا اپنوں سے دوری اور اپنی مخدوش حالت، ایکدم اپنوں سے دوری اور اپنی مخدوش حالت، ایکدم چکرانے لگی تھی۔

''السّاام علیم ایاں! کیسی ہیں آپ؟'' پیا نے اماں کی آواز سنتے ہی خود کوفریش ظاہر کرنے کی کوشش کی۔

ں و س ۔ ''تو مجھ نمانی کو حجھوڑ، اپنی بتا تو کیسی ہے میں تو کا نٹوں پر لوٹ رہی ہوں یہاں تیری پریشانی میں۔'' امال نہ چاہتے ہوئے بھی رو دس۔

" میں اب بہت بہتر ہوں اماں، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں جھے، ایک دوروز میں بالکل خیک ہوکرکام پہ جانے لگوں گی۔" اس نے اپنے آئیو صاف کرتے ماں کوتسلی دی تھی، فرحاب شفیق کو بید منظر دیجھے کچھ خاص نہ لگا ہو مگر درواز سے کے فریم میں کھڑے میکس کروک کو بید درواز سے کے فریم میں کھڑے میکس کروک کو بید درواز سے کے فریم میں کھڑے حد دل پذیر محسوس درواز سے اسلی وستے سے پراکی آئھوں میں ہرا تھا، ماں کوتسلی دیتے سے پراکی آئھوں میں آئسوا ور ہونؤں بر فرم سی مسکان تھی۔

"ارے کام کو مارو گولی، ابھی بھی کیا کوئی کسررہ گئی ہے۔" وہ تو یوں بدکیس گویا کسی نے بالٹی بھر شفنڈا پانی ان پرانڈ بل دیا ہو۔

" اول المان المان المون المان المحلى الونهيس روسكتى ، المان المان المان كارغ بهي المان كدانسان المان كدانسان

اپنی ہی آواز بھول جاتا ہے یہاں کی مشینی زندگی میں سروائیو کرنے کے لئے مشین بنتا پڑتا ہے۔' اس نے بے حدزم خوئی سے امال کو سمجھایا تھا آیک ہاتھ میں نون پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے چرے پرآئے بال ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی ،مکس نے وہ دلفریب منظر دمجمعی سے دیکھا تھا۔

ے وہ وہ ریب سروب کی ہے دیکا طا''بلوشے!'' وہ امال کے تخاطب پر چوکی
امان اے اس کے بورے نام سے تب ہی پکارا
کرتی تھی جب ایس کوئی بہت خاص بات کہنی
ہوتی تھی۔

"جی امان!" پیا کا روان روان کان بن

گیا۔ ''بھی بھار مجھے لگتا ہے میں نے تیرے ساتھ بوی زیادتی کر دی، تجھے تیری مرضی کے خلاف پردلیں میں بیاہ کے۔'' ان کے کہتے میں پچھتاؤے کی سلکن تھی اور ہو کے تھے۔ ''دوکس مقد کی آئید میں اور کا تھے۔

و ميسى باتيس كرتى بين امان، زيادتي ليسي اور پھرآپ میری ماں ہیں میرے بھلے کے لئے ای کیا آپ نے بیاسب پھر میں اپنی از دواجی زند کی میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں اور میشمر ا تنا خوبصورت ہےاماں کہ نظراس کی او کچی او کچی بلدنگ يەتقىرنى بى بىي ، يېان كاسمندر ماركىيى بکنگ ہوآئنش،میوزیم آرٹ کیکری سب بے حد منفرد اور اچھولی تاریخ سموتے ہوئے ہیں ایے اندر، مجھے تو یکی میں بہت اچھا لگا ہے یہاں آ کر۔'' ایں نے مجر پور انداز میں مال کی تقفی كرواني تھى، بھى بات كرتے كرتے بياكى نظر دروازے میں کھڑے میکس کروک پر پڑی تھی۔ "انجمي ركھتي ہوں امال بعد ميں بات كروں کی ابھی کچھ مہمان آئے ہیں۔'' اس نے جلدی ہے کہہ کرفون بند کر دیا تھا پیانے دروازے میں كھڑے ميس كى طرف ايك خير مقدمي مشكراہث

اے اہمت دین اس کا بس چلنا تو اس کے قدموں تلے نچھا ور ہو جاتی۔

دونهیں بھر بھی سہی، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں ، ایمی اہمی ائیر پورٹ سےسیدھا آ رہا ہوں۔" میس کے معذرت کرنے پر

فرحاب نے پوچھا تھا۔

"ائير پورٹ کيس گئے ہوئے تھے كيا؟" ''یاں میں اٹلی میں تھا بچھلے دو دن سے بری ایگر بیشن تھی ادھر فلورنس میں، روم می*س* بھی تھی مگرا ٹینڈ مہیں کر سکا ہیو آج واپس چا آیا۔ ''ارے بھی خیریت تھی ناں ، آپ کی آتی اہم ایگر ببیش تھیں اور آپ اوھوری چھوڑ کر چلے آئے۔" میس پہلی بار بات کرکے مجھتایا تھا، جس وجہ ہے وہ لوٹا تھا وہ فرحاب شفیق کونہیں بتا سب سكنا تھا وہ اسے كيے بناتا كەتمبارى بيوى كى پریشانی اور اے ایک نظر دیکھ لینے کی جاہ اے اتلی میں قیام کرنے سے روکتی رہی ہے وہ وہال بے حدمضطرب اور بے چین رہا ہے فرحاب شفیق تو اے کہے کے ہزارویں جھے میں تھرڈ فلور سے اٹھا کر نیچے کھینک دیتا، میکس میسب سوچنے موچتے دھیمے سے سکرایا تھا۔

'' ہاں یباں ایک کلائٹ کے ساتھ میٹنگ تھی سوا پنا پروگرام تبدیل کرنا پڑاا گلے دودن میں بہت بزی تھاسوچا آج ہی آپ کی سز کی خبریت دریافت کرتا چلول ۔ ' فرحاب شفیل نے اس کی بالتین غورہے سنتے تائید میں سر ہلایا تھا۔

'' پھر تو آپ کو کانی ضرور پینی جا ہے سیکس، یقین کریں میں بہت اچھی کافی بناتا ہوں۔' فرحاب ملكے تھلكے ہے لہج میں كہنا اليكرك ليفل کی جانب برو ها تھا، میس کروک نے اس روزان كے ساتھ دو گھنٹے بتائے تھے۔ 公公公

"الياع باو آريو؟" كرے وريس بين میں لائٹ کرے شرف پہنے بلیک ٹائی لگائے وہ ب مد دفیش لگ رہا تھا، اس نے کرے کر کا كوث اينے بائيں باز وير پھيلار كھا تھا۔

"میں تھیک ہوں۔" پیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا فرحاب سفیق ہے اختیار سیدھا ہوكرآئے والے كے لئے اٹھ كھڑا ہواءاس نے ميس كروك كو بيجيان ليا تھاا ہے كون نہيں بيجيان

یہ سرے بربید ہی فرحاب۔ " پیانے تعارف کی رسم نبھائی تھی،جسی بھاء جی اور پریت کی زبانی فرحات کومیس کروک کے حوالے سے ساری جا نکاری تھی سواس نے بے حداحترام اور خلوص کے ساتھ میکس کے ساتھ آ داب میز بائی

بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور بہت بہت شکریہ میکس اگراس روز آپ نہ ہوتے تو۔ ''جان بچانے والی تو اوپر والے کی ذات ہے، میں تو فقط ذریعہ بنا ان کے لئے اور پلیز شكريه اداكر كے مجھے شرمندہ مت كريں۔"اس نے فرحاب شفیق کی بات کا منے نرمی اور عاجزی ہے کہا تھا، پھر اینے ہاتھوں میں پکڑے سرخ گا ب کے بو کے کو بیا کی جانب بر هادیا تھا۔ ''دس از فار ہو۔'' پر نے مسکراتے ہوئے پھول تھام کران کی خوشبوسو کھی ہے حد معطر اور دلفریب مہلتی ہوئی خوشبو تھی، پیانے اپنی سانسیں تک مہلی محسوس کیں۔

" تھینک بوسو کچ میکس! کانی پئیں مے؟" پانے شکر بدادا کرنے کے ساتھ ساتھ بے تکلفی ہے یو چھا تھاوہ مخص اس کامحس تھااس نے پیا ک زندگی بیجائی تھی اپنا خون تک دیا تھا وہ کیے نہ

66 جون62016ء

مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ ''پہلے دم بھرسانس تو لے لو پریت! ابھی تو تھکی ہاری آئی ہو اور آتے ہی کام میں جت کی ہو۔''

"ارے بھی میں کوئی نہیں تھکی وکی، عادت ہے برسوں پرانی میری۔" اس نے چائے کے لئے پانی چڑ ھاتے برزجالا کر جواب دیا تھا۔
"میں شروع سے ہی کانی پھر تیلی ہوں، جسی تو بھے تیزگام کہا کرتے تھے، اپنے پنڈکی میں سب سے ہوشیارلوکی تھی ہائے و و بھی کیا دان میں سب سے ہوشیارلوکی تھی ہائے و و بھی کیا دان میں بازا جب نیا نیا جسی چندی گڑھ کا کائے میں بھرتی ہوا تھا اور ہر ہفتے میرے لئے شہر سے رنگ برگی چوڑیاں اور مشائیاں لایا کرتا تھا۔" ماضی کی میں کی خسین یا دول نے پر بہت کے سانو لے رنگ کی خسین یا دول نے پر بہت کے سانو لے رنگ کوشہرا بن عطا کر دیا تھا پیا مہوست سی اس کے کوشہرا بن عطا کر دیا تھا پیا مہوست سی اس کے کوشہرا بن عطا کر دیا تھا پیا مہوست سی اس کے کوشہرا بن عطا کر دیا تھا پیا مہوست سی اس کے کوشہرا بن عطا کر دیا تھا پیا مہوست سی اس کے

سنہرے پن کودیکھتی رہی۔ ''اوراب،اب بھی توجسی بھاء جی تمہارے لئے تخا کف لاتے ہیں ناں پریت۔'' پیا کو لگا وہ اداس ہورہی ہے جبھی اس کی یاسیت کو کم کرنے کی غرض سے اسے یا دد لایا تھا۔

''ہاں کین آب آن تحاکف میں چندی گڑھ کے سوہمن حلوے اور کالج کی چوڑیوں والاسواد کہاں، اب تومشینی زندگی ہے لاکھوں کماتے ہیں پرچین وسکون یا خوش تام کوبھی نہیں ملتی ۔'' پریت نے چائے تیار کر لی تھی اب کیوں میں ڈال کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔

"مری مانو تو حمهیں اب کی ڈاکٹر سے
کنسلٹ کرنا چاہے پریت، دس سال بہت
ہوتے ہیں انظار کے۔" پیانے نری سے اس
کے محسن زدہ چہرے کی طرف دیکھتے سمجھایا تھا۔
"جب بابا جی کا حکم ہوا ہو جائے گی اولاد
مجسی اور پھراولادنے کیا نورنامہ کرنا ہے لے

ریت آئی ہے آنے کے بعد سیدھا یا کے تھر چلی آئی تھی وہ کل شام کو ہی ہاسپول سے وسچارج ہو کر گھر آگئ تھی اس کے اسٹیجو کھل گئے تے تا ہم زخم ابھی بھی اندرونی طور پر کے تھے پھر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مزوری بھی بے تحاشا ہو کئی تھی جسم میں ڈاکٹرزنے ابھی اسے آرام اورصرف آرام كرنے كامشوره ديا تھا، منح كا ناشتہ تو فرحاب اے کروا کے گئے تھے ساتھ میں بائے کی فلا سک اور کیک بھی سائیڈ تیبل پر بنا کر رکھ گئے تھے کہ جس وقت بھی بھوک محسویں ہو کھا کے، پیا وہ تو سارا دین پڑتی سوتی رہی تھی ابھی تھوڑی ہی در پہلے اٹھی تو شام کے چھنے رہے تے اس نے تبشکل تمام اٹھ کر بانی کے دو جار چھیا کے منہ پر مارے اور جائے کا فلا سک ابھی ا شایا بی تھا کہ دروازے پر زور کی بیل ہوتی تھی، یها فلاسک رکھ کر دروازہ کھو لئے چلی گئی، دروازہ کھولاتو سامنے ہی سبزی کوشت کے شاہرز تھا ہے تھی تھی ی پریت کھڑی تھی۔

''کینی ہو؟'' پیانے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، تبھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی بہنت نے اس سے پوچھا تھا۔

" پہلے ہے بہتر ہوں۔" پیانے اختصار ہے کام کیتے اس کے ہاتھ سے شاپر لینے جاہے۔ " مہیں نہیں رہنے دو میں کر لوں گی، کیما گزرا آج کا سارا دن؟" بریت نے سبزی کا شاپر کچن کاؤنٹر پر رکھتے بشاش کہتے میں پوچھا

''سوکرگزرا۔'' پیانے پیپٹانی مسلتے جواب دیااورصونے کی بیک سے ٹیک لگا کرٹک گئی۔ ''تمہاری آنگھیں بتارہی ہیں کہ ابھی ابھی سوکراٹھی ہو، چائے پیوگی یا کافی ؟'' مبزیاں دھو کرٹوکری میں نجونے کے لئے رکھتے اس نے کرٹوکری میں نجونے کے لئے رکھتے اس نے

ماهنات ثينا (67 جون2016و

TEACH TO SELECT THE SECOND SEC

ہمیں اولڈ ہوم ہی میں ہی مینیکنا ہے ناں؟" بریت کے لیج میں محسوں کی جانے والی چیمن محمی۔

"ابیا کیوں سوچتی ہو پریت، وہ تمہاری اولاد ہوگئ جیسی خلص اور بے ریالڑی کی، جو غیروں میں جلتی ہو کیا اس کی اپنی غیروں میں حبیت باشتی پھرتی ہے تو کیا اس کی اپنی اولاد اس کی محبت سے نہیں دے گی کیا؟" اور ٹھیک اس لیمجے پیانے پریت کی آنسو حیکتے دکھے تھے۔

''اولادی خواہش تھے نہیں ہوتی ظاہر ہے پریت کوبھی تھی ،مگر وہ لا پروائی اور بنسی نداق میں اتنابڑاغم وکسک چنگی میں اڑاتے پھرتی تھی۔'' ''اچھاچھوڑ وساری باتیں ،تم سناؤمیس آیا گنہیں؟''

کہ ہیں؟ ''آیا تھا برسوں ، نرحاب ہے بھی ملاتھا اٹلی سے سیدھا ہاسپھل ہی آیا تھا۔'' پیانے خالی کپ سامنے عمیل برر کھتے کہا تھا۔

''کیا بات ہے بھی، اتنا بڑا آرشٹ ایک حسین چرے کے پیچھے اتنا خوار ہور ہاہے کہ اللی سے سیدھا ہاسچل واہ واہ؟'' اس کے اس طرح نداق اڑانے پر پیاا ہے کشن مارنے کو کیکی تھی۔ میں میں جد

''شام ذراا ہتمام کر لینا ،آج میکس کروک ہمارے ساتھ ڈنر کرے گا۔'' دو پہر کو پیا ابھی نہا کر تیار ہوئی تھی کے فرطاب کی کال آگئی تھی سے چند روز بعد کی ہات تھی۔

روز بعد کی بات بھی۔ ''جی اچھا.....لین؟'' وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، مگر اس نے خود ہی بتا دیا تھا بروک لائن ہاسپول کے سارے ڈیوز اور چارجز میکس نے ادا کیے ہیں۔

" تی اور میرے بار ہااصرار پر بھی لینے سے صاف انکار کرتے ہوئے اچھے سے کھانے کی

فرمائش کی ہےاس نے ،تو اگرایک احجھاانسان اتنا پروٹوکول دے کرآپریٹ کرے تو پھراخلاتی طور پرہمیں بھی اس کے خلوص کا جواب خلوص ہے ہی دینا جا ہے ناں کنہیں؟''

'''آپ کی بات ٹھیک سی پر.....وہ ہمارے دیسی فوڈ کھا لے گاشوق سے؟'' پیاا مجھن کا شکار ہوئی تھی۔

'' ہاں اس نے بطور خاص فرمائش کی ہے بریاتی کی متم انگھی کی بریانی بنا لینا ساتھ شای کیاب اورلوکی کا رائخہ لازمی ہو باقی اپنی مرضی سے جو بنانا جاہو بلکہ ایسا کرنا پریت کو اور جسی بھاء جی کو بھی دعوت دے لینا آخر وہ استے روز مارا ہرطرح سے خیال کرتے رہے ہیں۔ فرحاب نے اسے کہا تو پیانے سر اثبات میں ہلاتے ذہن میں مینوتر تیب دینا شروع کر دیا تھا۔ ''چلیں ٹھیک ہے،آپ جسی بھاء جی کو کال كردي مين يريت كوكه كرآني مول-"اس ف فون بندکرتے ہی پریت کائمبر ملایا تھاوہ بند جار ہا تھالبذا اس نے ٹائم ویکھے کر گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، پریت ابھی گھریر ہی تھی اس نے ایف ایم پر اینا بروگرام اب ہفتے میں تین دن رکھا لیا تھا سو اب وہ اکثر کھر مل جایا کرتی تھی، اس نے ڈور بیل بچائی تو پریت نے کی ہول سے اے و تکھتے فورأ درواز وكحولاتها وهاس وفتت بالكل كهريلو حليه میں سادہ ی سفید تمیض اور شلوار میں ملبوس تھی جسے اس نے نخنوں تک فولڈ کررکھا تھا، ہاتھ میں ویکیوم كلينر تقا مطلب وه گفر كى تفصيلى صفائي ميں جتی

''ایک تو میں جب بھی آتی ہوں تم کام میں ہی بزی نظر آتی ہو۔''صوفے پر دھب ہے بیٹھتے پیانے شکوہ کیا تھا، اسے پریت کے لاؤرنج میں رکھے رہے اسپرنگ والےصوفے بے حد پسند تھے ایک دفعہ زور لگا کراگران برگروٹو جانے کتنی ہی

د ہر مزید جھو لتے رہو، پریت اے جھو لتے دیکھ کر مشرائی تھی ایس کی عمر کی طرح اس کی حرکتیں جھی

بے حد بچکا نہ تھیں۔ ''تو کیا کروں یار! میں فارغ بیٹے بی نہیں عتی عجیب سی ہے چینی ہونے لکتی ہے۔'' پریت ك لتج من والتح طورير بع جا رك مى -

"خيرزندي مين اور بھي كام بين سزيريت! ویے میں مہیں بلاوا دینے آئی تھی، آج شام کا کھانائم لوگ ہارے ساتھ کھا رہے ہو، رات آتھ بجے۔ " پریت نے ویکیوم کلینز کا بلک تکالتے حرت سےاسے دیکھا۔

'' خِيريت كھانا كى خۇشى ميں كھلا رہى ہو؟'' پامکاتے ہوئے بولی تھی۔

"بس ایسے بی دل جاہ رہاتھا۔" پریت نے اس کے بلیج چیرے پر بلھری ملاحیت ونرمی کونظر بھر کر دیکھا وہ روبہ صحت ہورہی تھی بال ناک کی پھینگ پر ابھی بھی اسٹیجز کے نشانات تھے مگر وہ

اتے برے نہیں لگ رہے تھے۔ ''جانے دو پیا! ابھی تو بیاری ہے آتھی ہو ہماری خاطرا تنا تکفف مت کرد ہاں کسی اور کے کے اگر کر رہی ہوتو میں تمہارا ساتھ ضرور دے عتى مول مددكرواكے\_"

''ہمارے گھر کی مہلی دعوت ہے اور ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ وہتم لوگوں کے بغیر ہواور پھر مجھے فرحاب نے خود کہا ہے کہ مہیں کہ آؤں جسی بھاء جی ہے وہ خود ہی کہدریں گے ہتم بس فٹا نٹ تیار ہو جاؤ'' پیانے نوراً صفائی دیتے ہوئے کہا

''کون آ رہاہے ہیا!'' پریت کو بحس ہوا تو پوچینیمی۔ ''میکس کروک!'' پریت نے جیرت در

حمرت میں گھرتے پیا کے لایرواہ چبرے کو دیکھا

"اتن جيران مت بو، بروكي لائن باسپول کے سارے جارجز اور ڈیوز کی ادائیلی اس نے کی ہے اور فرحاب کے کہنے پر بھی پسے واپس تہیں کتے پھر فرحاب کواس نے خود ہی کہا کہ اگرا تناہی اسرار کردے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ذر کر لوں گااور بریانی کی فر مائش بھی اس نے خود ہی کی ہے اور میتم جھے ایسے کھور کر کیوں و کھے رہی ہو؟" وه تعصيل بتأتے اس كى طرف ديكھتے بولى تھى لہجه خاكف اوركى قدر مزوتفا بهوا تقابه

" کچینیں،بس بیسوچ رہی ہو کہ آخر سیس کروک کی اتنی ڈھیروں ہدردیوں کا مقصد و محرك كيا ب-" بيانے لاعلمي كا اظہار كرتے كنرها يكائے تھے۔

''تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بہت نائس بندہ ہے غرور نام کو بھی ہیں ماتا۔"

ومفططنهيس كبانها بإرنكرتمهاري حادثاتي طور یراس نے جان بیاتی، پھر پاسپعل میں خون دیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آل ہے سین الل سے والہی ہر ائیر پورٹ ہے سیدھا ہاسپفل تمہاری تحریت در یافت کرنے آنا اور پھر ڈیوز کی ادا کیل بات تو جیران کرنے والی ہے ناں پیا؟ آخروہ ہیہ سب کیوں اور کس لئے کررہا ہے پھراب ڈنر کی فرمائشِ؟" بریت نے سوچ کے کھوڑے کی لگامیں تھی چھوڑیں جیسے بھی سہی پر وہ اس بات و مقصد كا كعوج لكانا جاجي كلى-

"اس كاكيا مقصد بي كيالبيس تم آج شام كو خود آ کر دیکھ لینا میں ابھی جلتی ہوں بہت کام کرنا ہے جھے۔'' وہ چھیاک سے ہاہر کی جانب کیگی

''ارے جائے تو بیتی جاؤ، میں بس بنانے

اس نے شکریہ کہہ کر ایک جی اپنی پلیٹ میں ں۔' . نکانے چیاں کی کی اور بے حدر رنبت سے آواز کھاتے ہریت اور پیا کوجیران کیا۔

''کھانا بہت لذیذ تھا میں نے معمول سے زیادہ کھا لیا آج۔'' نیکین سے ناک اور منہ صاف کرتے سیس نے کہا تھا۔

''انس آور بلیئرز مسرمیس! که آپ نه صرف هارے غریب خانے تشریف لائے بلکہ هارے ساتھ کھانا کھا کر ہمیں عزت بھی بخشی۔'' فرحاب شفیق نے دل سے کہاتھا۔

ار کے نہیں، ایسا مت کہیں میں کوئی بہت خاص بندہ نہیں ہوں کھر میں تو خود کوخوش نصیب سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کراور یہ خوش قشمتی اور بھی بڑھ جائے اگر آپ لوگ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں تو۔''اس نے بات ردگ کر بمدھ نئرین کودیکھا تھا۔

روگ کر بمدہ ما شرین کو دیکھا تھا۔
'' کیسی پارٹنرشپ؟'' فرحاب شفق نے بے حد الجھ کر سویٹ ڈش لینے کی عد الجھ کر سویٹ ڈش لینے کی غرض سے سامنے ہے او بین ائیر کچن کی جانب برھی ہمکیس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب

یانے فریزر سے جاکلیٹ کیک جوآتے وفت سیکس کروک لایا تھا نکالا تھا ساتھ ہی فروٹ ٹرائفل بھی نکالا جواس نے گھریر بنایا تھا، سیس نے اسے مہارت سے کیک کے پیس کا شتے دیکھا

اور جواب دیا۔

''ا یکی تیلی بچھلے تین سال سے میر نے فیز
کی خواہش تھی کہ میری پینٹگز تمام اسٹور پر
قدرے کم قیت ہر دستیاب ہوں، میں سوچنا تھا
کہ ایبا کوئی اسٹور کھولوں جہاں میری استنال
شدہ اور دستخط شدہ اشیاء کے ساتھ ساتھ میری
پینٹگر بھی عام و خاص لوگوں کے حصول میں ہوں
پینٹگر بھی عام و خاص لوگوں کے حصول میں ہوں

نی والی میں ۔'' پر بت نے پیچھے ہے پکا راتھا۔

بعد نیں آ سر بی بوں ی ادھار رہیں۔''
گیٹ سے باہر نکلتے اس نے زور سے آواز
لگاتے کہا تھا، پر بت کام ختم کرتے ہی اس کا ہاتھ
بٹانے کی غرض سے آ گئی تھی دونوں نے مل کر
بریانی، دال مسنی اور ڈھیر ساری چائینر ڈشنز بنائی
تھیں، ہاں سرخ مرچ کی مقدرانہوں نے کم سے
کھانا کھاتے سے برابر میں ناک پونچھتار ہا تھا۔
کھانا کھاتے سے برابر میں ناک پونچھتار ہا تھا۔
کھانا کھاتے سے برابر میں ناک پونچھتار ہا تھا۔
محبت و لگاوٹ کا اعلی مظاہرہ کرتے بریت کی
محبت و لگاوٹ کا اعلی مظاہرہ کرتے بریت کی
زبان میں تھبلی ہوئی تو پوچھنے گی۔
زبان میں تھبلی ہوئی تو پوچھنے گی۔

رہ میں بی برس ریپ استانی ریسٹورنش ''ہاں میں اکثر انڈین و پاکستانی ریسٹورنش میں کھا تا رہتا ہوں۔'' میکس نے سادگی سے جواب دیا تھا، مگر پریت کا جواب من کرانداز ایسا تھا ہے کہدرتی ہو کہ لگ تو نیس رہا پئر۔

'''لیکن ہر بار میری الی بئی حالت ہوتی ہے جواب ہورہی ہے۔'' اس نے جیسے اس کے چبرے کے تاثرات دیکھ کر اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔

''ناہ پریت! پھراسے کیا ضرورت ہے خود پراتناظلم کرنے گی۔' پیانے جیرت سے پریت کے کان میں سرگوشی کی تھی مگر سیکس نے یہ آسانی سن لی تھی اور اردوسکے درہا تھا وہاں موجود کوئی فخص اس بات سے باخبر نہیں تھا مگر سیکس نے جواب دیئے بغیر کھانے کی طرف توجہ مبذول رکھی، پریت نے اس کی سرگوشی پر پیا کو ٹہوکا دیتے غیر اخلاتی حرکت کا اشارہ دیتے اسے چپ رہنے کا

بدوال مکسنی تو فرائی کریں سیس! بیاتو ماری فرید بیشنل وش ہے۔ 'جسی جھاء جی نے وونگا ان کی جانب بڑھاتے خوشد کی سے کہا تھا،

ر ي سوسنا (70 جون2016و

مگر میں وقت کی کی کے باعث مجر پور توجہ نہیں دے سکتا تھا، مجر کوئی ایسا قابل اعتبار پارٹنز بھی ساتھ نہیں تھا۔'' اس نے تو تف کیا تو پیانے چاکئیٹ کیک اور ٹراکفل سے بھی پلیٹ اس کے سامنے رکھی تھی۔۔

''لیکن اب آپ لوگوں کو دیکھ کر جھے ایسا لگتاہے کہ میراطویل انتظار بے جانہیں تھا، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ میری پینٹنگز کو اپنے اسٹورز برر تھیں اور پرافٹ ہم آ دھا آ دھابانٹ لیا کریں گے۔'' فرحاب شفیق جیسے کاروباری ذہن کے مالک ہندے نے منٹوں میں حساب لگایا تھا سیس کروگ کی چینٹنگز اپنے اسٹور پر رکھنے کا مطلب تھا کہ ڈالروں ہیں کھیلنا۔

وہ سیس کروک ہے آدمی تیت پراس کی پینٹنگز خرید کر انہیں دگی قیت پر فروخت کرکے ڈھیر سارا بیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ شہریت بھی حاصل کرسکتا تھا۔

" مجھے منظور ہے۔" اپنے دل کی خوشی چھپاتے فرحاب شفیق نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا۔

''ایک بات اور'' میس نے کیک کھاتے رک کر کہا تھا، فر حاب سمیت سب کی سوالیہ نگاہیں میس کے چرمے مرگزی تھیں۔

رے رہا ہا ۔ رہا ہے۔ میکس کے چہرے پر گڑئ تھیں۔
''ان پینفکو کی میں کوئی قیمت آپ ہے نہیں
لوں گا بلکہ ہم پرافٹ تقسیم کریں گے۔'' اب کی
ہار تو فرحاب شفیق پر شادی مرگ کی می کیفیت طاری ہوگی تھی ، یعنی وہ اپنی مرشی کے دام لگا سکتا تھا۔

'' جمھے منظور ہے۔'' فرحاب شفیق نے

یور سے جوش سے کہا تھا میکس نے مسکرا کرا ہے

دیکھا۔

دیکھا۔

دیکھا۔

"لین اس کے ساتھ ساتھ میری ایک

درخواست بھی ہے۔''جملہ حاضرین نے چونک کر میکس کے ناقبل قہم تاثرات کو جانچنے کی کوشش ک۔

ں۔ ''جی کہیے؟'' فرحاب شفق نے تمام ممکنات ذہن میں رکھتے کہا جبکہ پیانے الجھ کر مریت کو دیکھا جوخود بھی الجھی الجھی سی نظر آ رہی تھی۔

''یں آپ دونوں میاں بیوی کا پورٹریٹ بنانے کی خواہش رکھتا ہوں، اگر آپ دونوں کی اجازت ہوتو۔'' میکس نے بے حد شائشگی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔

\*\*

''دیکھا میں نہ کہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔''اگلی صبح پریت مارے جیرت کے آفس ہی مہیں جاسکی تھی سیدھا پیا کے گھر بھا گی تھی۔
''میں تو خود مارے جیرت کے ساری رات سونہیں کی۔' پیا کے لیچے میں بھی بے چارگی تھی۔ ''صرف تمہارا پررٹریٹ بنانے کی خواہش میں وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے ورنہ خود سوچ وہ بندہ آگر چا ہے تو اپنی ذاتی آرٹ گیلری بناسکیا ہے۔' پریت نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ ' پریت! بخصے تو اب اپنے جیرے ہے۔' پریت! بخصے تو اب اپنے جیرے سے خوف آنے لگا ہے۔' پیارونے والی ہوگئی۔ ''دخیراب روئے والی ہات تو نہیں ہے، گر ایک ہا جنونی ایک ہات تو نہیں ہے، گر ایک ہا جنونی ایک ہات تو نہیں ہے، گر ایک ہات تو مانی ہی پڑے کی رہتا ایک ہات تو میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لی وہ کر کے ہی رہتا ایک کام میں، جو سوچ لے وہ کر کے ہی رہتا

ے۔' اور پریت نے بالکل سیح اندازہ لگایا تھا
میکس کروک بالکل ایسائی تھا، وہ بیا کا چرہ پینٹ
کرنے کے لئے اس ہے بھی بڑی قربانی دے
سکتا تھا اس نے صرف رابطہ بڑھانے کی غرض
ہے فرحاب شیق کو اپنی پینٹنگز سیل کرنے کی آفر
دی تھی حالا نکدا گروہ جا ہتا تو اپنے ذاتی اسٹورز کی
چین بھی کھول سکتا تھا، مگر کچھ پانے کے لئے کچھ
اچھا پانے کے لئے اگر آپ تھوڑا بہت کھو بھی
اچھا پانے کے لئے اگر آپ تھوڑا بہت کھو بھی
دیں تو کوئی جرج نہیں کہ دل کی خواہش معمولی تو
دی تو کوئی جرج نہیں کہ دل کی خواہش معمولی تو
ہیں ہوا کرتی اور میکس کا دل بھی بھی کی عام چیز
کی طرف ہی جمکتا تھا اور بیا بھی کوئی عام لڑکی تو

''فرحاب بھائی تو بہت خوش ہوں گے؟'' پریت کا انداز جانچتا ہوا تھا۔

''ہاں بہت، بلکہ انہیں بہت خواہش تھی کہ کوئی ان کا پورٹریٹ بنائے اور وہ اے اپنے آفس میں لگا تیں۔'' پیانے اثبات میں سر ہلاتے شجیدگ سے بتایا تھا، پریت کا قبقبہ بے ساختہ تھا۔

''ویسے ایک بات کہوں، ہوتم دونوں میاں بیوی قسمت کے دھنی، لوگ محبت کیا اپنا دل تک مجھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تم دونوں پر۔'' ''ایباحمہیں کیوں لگا؟'' پیا کے انداز میں ہلکی تک کاٹ تھی۔

" اب دیموناں، میں اشخے سالوں سے میکس کی ہرا گیز بیشن میں جا کراس کی پینٹنگز خریدتی ہوں اور جانے کتنی ہی مرتبہ میں نے اس سے ریکوسیٹ بھی کی ہے کہ وہ میرا پورٹریٹ بھی ہنائے مگر اس نے بھی نہیں بنایا حالانکہ میں منہ مانگا معاوضہ بھی دینے کو تیارتھی اور تمہیں وہ خود مانگا معاوضہ بھی دینے کو تیارتھی اور تمہیں وہ خود

معاوضہ دینے کی بات کررہا تھااور باصرف تمہارا چہرہ پینٹ کرنے کے لئے وہ تمہارے شوہر کے ساتھ بارٹنرشپ بھی کر رہا ہے تو ہوئے ناں تم لوگ خوش قسمت۔''

''ہوسکتا ہے جوتم سوچ رہی ہو وہ غلط ہو؟'' پیانے تر دیدی انداز اپنایا۔

" " " مُنْمَ فَ مَانُولُو اللَّهُ بات ہے ورنہ کی لو وہی ہے جو میں نے اپنالائز کیا۔ " بریت نے کندھے اچکاتے اس کی تردید کی چنگیوں میں اڑایا تھا۔

'''تہماری اکثر باتیں مجھے الجھا دیتی ہیں پریت۔''بیانے بے چارگی سے کہا تھا۔ ''جس دن میری باتوں پرغور کرنے لگوگ اس دن سے الجھنا چھوڑ دوگ۔'' پریت کا انداز بہت برجتہ اور بے ساختہ تھا۔

''میں نے ایک فیصلہ کیا ہے پریت!'' پیا نے رک کر چند لمجے دیکھتے رہنے کے بعد کہا تھا۔ ''کیوں؟'' پریت کے لیوں سے مرسراتے مونے نکال۔

'' جھےخوف آتا ہے۔'' بہت دمریگز رجانے کے بعداس نے آہنگی سےاعتراف کیا تھا۔ ''کس ہات ہے پیا!''

دوس بات سے پیا!"
دوسیس کی آکھوں میں چھپے جنون سے،
کہمی تم نے دیکھا وہ کیسے ملکی باند ھے مجھے دیکھا
کرتا ہے اس کی آکھیں مجھے اپنے وجود سے چیکی
ہوئی محسوں ہوئی ہیں، میں بھی نہیں جا ہوں گی کہ
میر سے اور فرحاب کی زندگی میں کوئی ملیش ہو۔"
میر اور فرحاب کی زندگی میں کوئی ملیش ہو۔"
میان کی تھی۔

''' مگر فرحاب اور تمہاری از دواجی زندگ پر اس پورٹریٹ کا کیا اثر ہوگا بھلا؟'' پریت کے لہجہ وانداز میں جھنجھلا ہے تھی۔ کوئی بلان بھی مہیں ہے اور میں آپ سے کیا جھوٹ بولوں مام ،میری میرائین اسی کابلنڈ رتھا، میں اس بات کو آب بھولنا جا ہتا ہوں۔"اس نے نہایت بے در دی وآسائی سے اپنا فیصلہ سنا کر مام كوانكشت بدندال كرديا تقا\_ "تم میری سے متلی کو بلندر کہیرے ہو

ميس''ام کے لیجے سے جرت دو چندھی۔ '' و وہلنڈ رہی تھا مام ،اے کوئی بھی عقلمند ذی ہوش بندہ مجھداری کا فیصلہ مبیں مانے گا آپ جائتی ہیں ڈیڈ اور میرے درمیان میری بی وجہ تنازعه بن محى-"اس في اين مام كوياد ولاياك کیے کروک میڈلس میری سے رشتہ جوڑنے پر اس سے باراض و بد گمان ہو گئے تھے مگر وہ سیس کی فرینڈ تھی اس کی مال کیتھولک جبکہ باپ سیاہ فام بدهست تھا اور کروک میڈنسن کواختلاف ہی

میریٰ کے باپ کے بدھسٹ ہونے پر تھا۔ مرمیس نے ان کی ضدیمیں آ کر میری ے زہردی رشتہ استوار کرتے گھر کو ہمیشہ کے کئے خیر آباد کہہ دیا تھا، میکس فطرتا ایک مثلون مزاج کا حامل جولانی بنده تھا بل میں تولہ بل میں ماشہ ضد اور جٹ دحری ایس کے ایک ایک میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، میری کا ساتھ اور محبت اے ویسے مہیں اپنا اسپر کریائی جیسے اس نے سوچا تھا پھر نیویارک آنے کے بعدنی نئی دنیا نیں دریافت کرنے کے بعد میری جانس کا وجود ہیں پس منظر میں چلا گیا تھا وقت اور زمانے کی تیز رفناری کی الی گرد پر می که آج سیس اور میری ک محبت کے آئیے میں محبت گردے الے علس کی ما تند بے حد دھند لی نظر آر بی تھی ، اتنی دھند لی کہ ماتھ سے جس کی گردصاف نہ ہو یائے بلکہ میکس تو اس محبت کے آئینے کوتوڑ دینے کی بات کررہا

° اس پورٹریٹ کانہیں مگر اس پارٹنرشپ کا

تو پڑسکتا ہے۔'' ''تم خواہ مخو اہ میں وہمی ہورہی ہو حالانکہ '' نے ناسے سمجھایا تھا گر اییا کچھ بہیں ہے۔'' پریت نے اسے سمجھایا تھا گر خود کونہیں سمجھا سکی تھی۔

公公公

" إن مام!" ميس في جبكت موسرة افي مام کو کال ملاتے ہی کہا تھا۔

"مکس کیے ہو؟" مام کی آواز سے چھلکتی خوتی بے یایاں تھی میس نے کوئی جھ ماہ بعد انہیں

خود سے کال کی تھی۔ '' ٹھیک ہوں، آپ کیسی میں ڈیڈ اور ہاتی سب۔"اس نے فردا فردا سب کا یو چھتے ہوئے مام کوجیرت میںغوط زن کیا تھا۔

رت یں توطرن کیا تھا۔ 'سب جمہیں بہت مس کرتے ہیں میکس!'' مام نے آنسو ضبط کرتے بے حدد تھیمی آواز میں کہا

" میں آؤں گامام!" میکس ماں کوا تکارنہیں

"کب؟مکس محطے جارسال ہے بیسب تو كهدرے بو-"بالآخروه روہي تو ديں تھيں۔ "ایک بروجیک میں الجھا ہوا ہوں جیسے ہی وہ ممل ہوا آ جاؤں گا آپ بس میرے لئے دعا

ریں۔ ''میری اچھی لڑک ہے میکس اور تم اسے اہے وعدے کی زبچیریں باندھ کئے تھے وہ تمہاری والینی کی منتظرہے مائی سن "اس سے مہلے کدوہ فون آف کرتا مام نے جلدی جلدی ساری دل کی باتين كهدؤالي هين-

"میری سے کہیں کوئی فیصلہ کر لے مام! آج کسی کوبھی این زندگی کی خاطر تباہ کرنے کا کوئی حق میں ہے اور پھر میرا ابھی شادی وادی کا

ماهنام هنا (73 جون2016ء

''اہے کہیں میرا انظار نہ کرے مام، میں واپس آؤں گا پراس کے لئے نہیں۔'' سفا کی کی آخری حد پر کھڑے ہوتے اس نے اپنا فیصلہ سناتے نون بند کیا تھا، مام فون کا ریسور ہاتھ میں لئے جہاں کی تہاں بیٹھی روگئی تھیں۔

اکتوبرکا شروع تھا، سردتیز ہوا ہیں پورے

ہویارک کو اپنی لیپ میں گئے ہوئے تھیں، پخ

رید سردہوا نیں پورے وجود میں سنتی بھردیا کرتی

میں اونی کرم کپڑے ڈھیروں کے حساب سے

ہر باشند سے نے اپنے اوپر لادر کھے تھے، پیا کوتو

ویسے ہی سردی زیادہ لگتی تھی سواس نے اپنا پورا

انظام کر رکھا تھا ٹائٹس، جینز، جرابیں، جری

جیکٹ مظر اور اونی ٹوئی ایک ہی وقت میں پہنے

رکھتی اور بریت تو اس کا حلیدد کچھ کر برطا کہتی۔

رکھتی اور بریت تو اس کا حلیدد کچھ کر برطا کہتی۔

دسرف چوٹی کی کی رہ گئی ہے بیا، وہ بھی

مند میں لے لو۔''

"وقت پڑنے پر وہ بھی لے اول گی ہمہارا مشورہ اچھا ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔" وہ پر بیت کو چھا ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔" وہ دونوں جب باہر گھو نے کے لئے نکلتیں تو پیا آئسکر بم کھانے کے لئے بکل اٹھتی، اس روز بھی وہ دونوں موسم کی تختی اور سردی کو انجوائے کرنے وہ دونوں موسم کی تختی اور سردی کو انجوائے کرنے مارکیٹ تک آئے گئے گھر سے نکلی تھیں لیکن مارکیٹ تا تے آئے پیا کا ارادہ کیکرم بدلا تھا اس نے فورا ہی پر بیت کو آئسکر بم بارکی جانب دھکیلا تھا۔

"" بین پریت آئس کریم کھاتے ہیں۔" "بید فاؤل ہے پیا، ہم کافی پینے آئے تھے۔" پریت تو اس بے ایمانی پر چنے آئی تھی۔ "کانی بھی پئیں کے مگر پہلے آئسکریم۔" اس نے اس کاباز و پکڑ کراھے آگے کودھکیلا۔

"متم بہت خراب ہوتی جار ہی ہو۔" پریت نے آئسکریم کا آرڈر دیتے نروٹھے پن سے کہا تھا

" المهارى محبت ہے بارا، كيا كہد كية ہيں۔ " وہ ہولے سے "كنگنائى تھى، اس كے زخم ہيلے ہے كانى مندل ہو گئے تھے رنگت ہيں گا ہياں محل كئ تھيں اور سردى كى شدت نے اس كى ناك كى پھنگ ہلكى سى سرخ كردى تھى وہ پہلے سے قدر ہے مونى بھى ہوگئى تھى مگر اس كے صحت مندسرا پاس بر جي رہا تھا۔

''تم لوگ پنجاب کب جا رہے ہو؟'' آئسکریم کا بوا سا چھ منہ میں بھرتے اس نے پریت سے پوچھاتھا۔

"ا گلے ماہ كا ارادہ بنا ہے، ميرے بھاء جى كى روكےكى رسم بھى ہے نال، تو ہمارا ارادہ تھا كہ اس ميں شركت كرليس كے۔" پريت نے تفصيل بنائى تو كچھ محسوس كرتے بيا چونك كر اس كى جانب متوجہ ہوئى۔

ب جب بہ بہ بہ بہ ہے۔ ہالکل ہی نئمی اور نا کارہ ہوں یار، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر استے دن۔'' پیائے چونک کر اروگرد کیلئے اس سے کہاتھا۔

''تو تم بھی ساتھ چلو ناں ہمارے ، اتنا مزہ آئے گاتمہیں وہاں سب سے ل کر ، سب بہت اچھے لوگ ہیں تمہیں اپنائیت کی خوشبو لیے گی۔'' بریت نے اسے کھلے دل سے آفر کی تھی ، بیانے الجھ کر اردگرد دیکھا اسے لگا اسے کوئی اپنی گہری نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے ہے ، اس نے اردگرد جانچنے کی تلاشنے کی کوشش کی گراسے کوئی نظرنہیں آیا۔

''کیا ہوا..... کیسے ڈھونڈ رہی ہو؟'' پریت نے اس کی نظروں کے ارتکاز کومحسوں کرتے پوچھا ''آپ کیوں خاموش ہیں مونا لیزا!'' مئیس نے اچا تک ہی پیا کومخاطب کیا تھا۔ ''نن.....نبیں تو میں تو ٹھیک ہوں۔'' اس نے براسا منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ''لگتا ہے آپ کومیرا یہاں آنا برالگا ہے؟'' مئیس نے اچا تک ہی دونوں سے مخاطب ہوتے

''ارے بالکل بھی نہیں میکس! ایسا کیسے سوچ لیا آپ نے؟'' پریت نے تڑپ کراس کی غلط بھی دورک تھی پیااور بھی چڑگئی۔

''جموٹ کیوں بول رہی ہو پریت! ہمیں واقعی میں اس کا آنا اجھا ہمیں لگا ہے۔'' بیانے فورا ہی اردو میں کہہ کرا ہے جنالیا تھا میکس نے سمجھ کرا ہی ہنمی دہانے کی کوشش کرتے سوچا کہ آخر میلڑ کی آج اتن چڑی ہوئی کس بات پر ہے حالانکہ وہ نہایت جگیم طبع اور محبت کرنے والی نث کھٹ میلڑ کی تھی۔

"بری بات ہے پیا جہیں ایسا کرنا بالکل بھی زیب بہیں دیتا، میکس تمہارا بھی ہے۔" بریت کو بالآخر اسے کہنا ہی پڑا تھا، مگر پیا متوجہ ہیں تھی یکا کی میکس اور پریت نے پیا کے چبرے پر خوف اور دہشت کے سائے تھیلتے محسوں کیے تھے وہ اچا تک ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی کہ ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔

''چلو پریت! گھر چلتے ہیں۔''اس نے فورا بی ہراساں ہوتے کہا تھا۔

'' کیا ہوا خیریت یوں اچا تک؟'' پریت کو اچنجا ہوا تھا۔

"کیا میں آپ لوگوں کے کسی کام آسکنا ہوں؟" میکس نے پیا کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کونظر میں رکھتے استفسار کیا تھا۔ '' پی اردگرد کا جائزہ کے ربی تھی۔'' پیانے صاف ٹالنے والے انداز نس بات بنائی تھی جسی کوئی ان کی ٹیمل کے پاس آیا تھااوراس نے ہلکی آواز سے ان کی ٹیمل بجا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا، دونوں نے ایک 'تھ چونک کرآئے والے کودیکھا تھا۔

''ہائے لیڈرزا کیا میں آپ اوگوں کو جوائن کرسکتا ہوں:'''میکس کروک نے بے تکلفی سے کرس دھکیلتے ان کے ماس بیٹھتے یو چھاتھا۔

"اف پریت یہ بھیشہ ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم ہی دہاں پہنی جاتے ہیں جہاں اتفاق سے یہ موجود ہوتا ہے۔ "پیا کے انداز سے صاف دکھ رہا تھا کہ اسے میکس کی بے وقت مداخلت پندنہیں آئی سو اس کا فوراً اظہار بھی کر دیا ، پریت نے اسے بری طرح سے آتھیں دکھا کیں۔

"کیما عجیب اتفاق ہے ناں میکس کہ آج پر بوں سرراہ آپ سے ملاقات ہوگئ۔" پریت نے مسکرا کر کہا تھا دونوں ہی اس بات سے بے خبر محیس کہ وہ اردو جانتا ہے میکس دھیمے سے

''بال میں ہمیشہ نیچر کے قریب ہی رہتا ہوں کیا کروں آرشت ہوں بال اور ہمیں اونجی بلڈنگز کے آرام دہ کمروں میں بیٹے کر شاہکارتخلیق کرنے کی عادت نہیں ہے بلکہ ہم سرکوں پر مارے مارے پھر کر ہی نیچر کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرارو رموز سجھنے کی کوشش میں رہے ہیں۔'' بات کرنے کے دوران اس کی نگاہیں مسلسل پیا کے چرے کا طواف کرنے میں مگن تھیں گر بیا ہنوز الجھتے ہوئے جیسے پورے بال میں پچھ کھو جنے کی کوشش میں ہلکان نظر آرہی

يون 2016 مون 2016

BEREIT TO BE

'' نہیں آپ ہماری وجہ ہے کسی مشکل میں مت پڑیں۔'' پیاخوف و دہشت سے لرزتی آواز میں بولی تھی۔

'' پیاسہ ہوا کیا ہے آخر۔۔۔۔۔تمہاری ایس عالت پہلے تو بھی نہیں ہوئی۔'' پریت نے نری اس کا ہاتھ سہلاتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔
'' وہ۔۔۔۔ وہ سامنے دیکھو پریت۔۔۔۔۔ وہ عاشی بیٹے ہیں جنہوں نے اس رات مجھ پرحملہ کیا تھا۔'' خوف سے اس نے اس نے ہا آخرا بنی بات مکمل کی تھی میک اور پریت نے بیا کی نظروں کے تعاشی مرد آپس میں کمن میں اور پریت نے بیا کی نظروں ہیں مصروف تھے میکس نے انہیں ہیں کمن بیٹے خوش کپیوں میں مصروف تھے میکس نے انہیں ہیں کہ بیٹے خوش کپیوں میں مصروف تھے میکس نے انہیں ہیں اس پیچان لیا تھا، وہ واقعی میں وہی لوگ ہے، اب بیپان لیا تھا، وہ واقعی میں وہی لوگ ہے، اب بیپان لیا تھا، وہ واقعی میں وہی لوگ ہے، اب اب نہیں میں دیکھ اس نے تاراض لیے کی مجھ بھی آگئی تھی، اب بیٹ میں دیکھ اس نے تاراض لیے کی مجھ بھی آگئی تھی، اب بیٹ ہیں دیکھ اپرا ہوں۔'' سیس نے نور آ ہی ان کی جانب قدم برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ھا نے تو بالکل غیر ارادی طور پر بیا نے اس کے برا ہو کی کرکر اسے روک لیا تھا۔

یں .....وہ ہے ووی میں دو ہے گا۔ '' پلیز آپ یہاں سے چلے جا کیں۔'' اسے پیا کی آواز سنائی نہیں دی بس لرزتے ہونٹ نظر آ رہے تھے وہ بے خود سا مدہوش سا اودگرد سے بے نیاز ایک نئی وادی کے نظر آتے پرکشش راستے پیموسفر تھا جہاں برصرف وہ تھا اور پیا کی

خوبصورت آواز کی ساحرانہ بازگشت۔
''میکس!'' پیانے اے اپنی جانب محویت
ہے دیکھتا پا کر چھنجھوڑا، وہ جیسے کسی خواب سے
حافا تھا، پیا بے حدخوفز دہ تھی اس نے ان صبشیز ک
آنکھوں میں شناسمائی کا گہرار نگ دیکھا تھا، اگروہ
اے پیچان گئے تو میکس کروک تو اس شہر کامشہور
ترین اور ورلڈ فینس بندہ تھا وہ اسے کیونکر نہ
پیچان یا تے۔

الله المحادث و الوگ آپ کا کھونہیں بگاڑ سکتے ہیا، یو دوری، وہ یقینا تیل پر رہا ہوئے ہوں گے ان کا کیس ابھی بھی کورٹ میں ہے وہ کی طور پر بھی نیا رسک نہیں لے سکتے آپ اطمینان رھیں اوراب کھر جا ئیں میں سب دیکھالوں گا۔' وہ بے مدنری سے کہتے اس نے بیا کے ہاتھ سے اپنا مدنری سے کہتے اس نے بیا کے ہاتھ سے اپنا مبیر آسکریم کا بل پے کرتے آخری بھر پور نگاہ مبیر آسکریم کا بل پے کرتے آخری بھر پور نگاہ ان تینوں پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے بیا ان تینوں پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے بیا ان کے وہاں سے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا

ھا۔ ''ارے آپ لوگوں کی تو آئسکر یم ہی بگھل گئی ہےاور منگوا تا ہوں۔''

''رہے دیجے میس! ہم اب گھر جا کے کافی پئیں گے، بیا کی حالت الی ہیں ہے کہ بچھ در مزید یہاں ہیںا جائے۔'' آئسکریم بار کے گرم پرحدت ماحول ہیں واقعی ہی آئسکریم بگھل گئی تھی گراب دونوں کو ہی طلب نہیں رہی تھی، اس واقعے کا بہت گہرااٹر پیا کے ذہن ہیں تقش ہو گیا تھا اس بات کا اندازہ پریت کو آج والے واقعے کے ذریعے بہت اچھی طرح سے ہوگیا تھا، واقعے کے ذریعے بہت اچھی طرح سے ہوگیا تھا، اس لئے اس نے نہایت سہولت سے میکس کوانکار کردیا تھا۔

" · " ئىي مىن آپلوگوں كوگھر تك ۋراپ

کر دیتا ہوں۔''اس نے نورا ہی آ فر کی تھی، اس سے پہلے کہ پریت بولتی کانی در سے خاموش کھڑی خودکو سنجالتی بیا بول آتھی۔

ارہے دوریت!اس کے ساتھ کر سے تو اخلائی طور پراہے بھی کائی بلانا پڑے گی اور میں اس وقت کسی کو بھی مینی دینے کے موڈ میں نہیں مول-" يريت نے مزيد کھي کے بغير کيے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر ل تھی، پیا کا منہ سوج کیا تھاا ہے یہ بات پندہیں آئی تھی بارے باہر نکلتے سے اس نے ان دونوں طبقی کو پھر کھڑ ہے دیکھا تھا،خوف سے پیانے خود برلرزا طاری ہوتا محسوس کیا تھا، گاڑی کی چھپلی سیٹ پر گرنے کے ے انداز میں بیٹے اس نے کرب سے آ تھیں موندلين تفيس راسته بهروه خاموش ربي تمحى اورسارا راستريت بى ميس كرساته باتي كرت آئى عی ازتے سے پریت نے حسبِ عادت اے کافی کی آفری تھی مراس نے انکار کر دیا تھا، پیا حران رہ کی تھی این دلی خواہش کے پورا ہونے یر، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافيت مجمي تفي أورميس كونه شكربيه كها ندي خدا حافظ اور بھا گتے ہوئے ایے ایار شمنٹ کا لاک کھول کراندر غائب ہو کئ تھی، پریت نے بہت التحصاور جذباتى ووالهانداند از من يرجوش موك اے کائی کی آفر کرتے اس کا شکریدادا کیا تھا، ریت کے جانے کے بعد میکس فورانی گاڑی بھگا کر کوئن ٹی ایار ٹمنٹ سے کچھ دور لے آیا تھا اس نے گاڑی سائیڈ میں یارک کرنے کے بعد اسٹیرنگ پرسرگرادیا تھااوراً ج اپنی پیاکے چھونے ر محسوس ہونے والی کیفیت برغور کرنے لگا تھا۔ 公公公

جانے کتنی در گزرگی تنی میس کو وہاں اسٹیرنگ برسر گرائے سوچوں کی بلغار میں بھنے،

اس نے سرتب اور اٹھایا جب چھیلی کردن کے حصے میں درد کی تیس سرابھارنے لگی تھیں ،اس نے بیک و پومرر میں این آتھوں کو دیکھا جن میں وحشت سرخی بن کر دوڑ تی پھرر ہی تھی ادراک کاوہ لمحہ بڑا جان لیوا تھا،میس نے اپنی رگ رگ میں ملكن عرتے محسوس كى محى، رە ره كر دبدبائى وحشت زرہ آ تکھیں ذہن کے بردے بر ممودار ہوئی رہیں میس کے اندر دھواں سا بھرنے لگا تھا یے کسی کی ہے کسی حق جو کھسن گھریاں ڈالے اس کے وجود میں خیمہ زن ہو گئی تھیں لیسی راہ کا وہ مسافرین بینها تفا که جس کی نه کوئی منزل تھی نہ ہی راستہ، اور زاد راہ کے نام پر فقط وہ جذبات جو شايد نهين يقينا يكطرف تني كاني دري سے بجة موبایل کواس نے ایک نظر دیکھا جوزف کی کال آ ربی تھی اس نے اسٹیو کو کال ملاکر آج کی اپنی ہر میٹنگ کینسل کروائی اور خود گھر آگیا، رم کا پیگ بناتے اس نے خود کوصوفے بر کرایا تھا، و واس کی زبان بجھنے لگا تھا بھی تو اس کے جذبات وخیالات ہے بھی آ کمی نصیب ہوئی تھی اسے، وہ اسے بالكل بھى پىندىمبىل كرتى تھى، وەكتنا بروامصور ہے اسے کھ فرق مہیں پڑتا ہے نہ ہی پرواہ، وہ اس كے لئے كيا چھ كررہا ہے اس كى جانے بلاء اس نے این اسٹوڈیوز میں ایزل پر لگے اس مسم بورٹریٹ کو دیکھا جس میں اس کا واسح مرمہم سا علس تقاميكس كووه ہرجگہ نظر آتي تھی اور پچھلے جھ ماہ سے وہ بنانا کچھاور جا ہتا تھا مگر بنا اس کا چہرہ ديتا تقااين اس حالت يروه خود بھى جيران تھا، اس کی خواہش اب کی بارتو اسے تکما بنانے پر تلی ہوئی تھی وہ اینے بال تو پنے کی حد تک پریشان ہوا تھا

اسے یادآ یا جب پہلی بار بہت بچین میں اس نے ''لینا روڈ دا وسی'' کی مضہور زیانہ پیٹنگ مونا

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





لیزاد میکھی اور دیجتا ی رہا تھااس قدر کھر پور، ملسل اور خوبصورت بورٹریٹ شاید ہی اس نے مجھی اپنی زندگی میں دیکھا ہو اور اس کے بعد شاید ہی کوئی بنا مایا ہو، اس نے انٹرنیٹ يرسرن کرے لینا رڈو کے بارے میں ساری معلومات ل کھیں 1503 اعیبول سے 1506 عیبول کے در میانی عرصے میں بنائی جانے والی مید پینٹنگ محض لیناروڈ و داولس کا محیل نہیں تھا جے اس نے رنگوں ہے تصویر کی شکل دے کراتنی شہرت حاصل که وه اک زنده جاوید حقیقت کھی اور آج یا کچ صدی گزرئے کے باوجود بھی اس اٹالین آرشٹ كريكارة كوكونى بهى مصور بريك ببيل كريايا تها، كيا مونا ليزاك بعدان كزرى يا ي جهصديون میں کوئی بھی حسین چہرہ پیدائہیں ہو یایا تھا،کیکن روم کے میوزیم میں مونالیزاکے پورٹریٹ اور لیٹا روڈ داوکی کے ہے استیو کے سامنے کھڑے ہوکر ميس كروك نے عبد كيا تھا كه اس كا ريكارة يريك كرے كا اور ايبا بى جمرہ دنيا كے سامنے لائے گااس ہے زیادہ مکمل اور خوبصورت ہوگا کہ اس برکسی بچے میں کسی الیزا کا گمان ہونے لگے گا۔ لکین پچھلے بانچ سالوں میں بے تحاشا شاہکار تخلیق کرنے کے باوجود بھی اس کا من پیاسا تھااس کے اندر کامصورا سے فیج فیج کراس عبد کی یاد دلاتا تھا جواس نے لینا روو کے جسمے كے سامنے كورے بوكرخود سے كيا تھا، ميكس كو ساري دينيا مين وه چېره نبيس ملا تھا مگر جب ملا تو این اردگرد ہی یا کروہ بے حد حیران ہوا تھا، وہ پلوشے آفریدی کا چیرہ تھا، جو پاکستان سے بیاہ کر فرحاب شفیق جیسے معمولی محص کے ساتھ نیویارک شہر میں آ بی تھی جو نیویارک کے باسیوں کی زبان اورطرز زندگی سے بابلد تھی جواس بات سے

دنیا کاسب سے حسین ترین چرہ ہے اور جس کا یہ
ماننا ہے کہ اگر وہ اس چرے کو پینٹ کرے تو لینا
رڈو و دانوی کا پانچ صدی قبل بنایا جانے والا
ریکارڈ تو ڈسکتا ہے، پروہ کسے جان پائی یہ میکس
کی خواہش اس کی سوچ تھی اور اس کی زندگی اس
کی خواہشات اور اس کے عزائم سے اس کا کیالینا
دینا، میکس کو یہی بات تکایف دی تی تھی دے رہی

\*\*

پاکستان سے کال آئی تھی فرحاب کی والدہ کی طبیعت ہے حد خراب تھی دو روز پہلے انہیں شدید نوعیت کا ہارٹ افیک ہوا تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے آئی تی یو میں فرحاب کی منظر تھیں ، فرحاب ہے حد فکر مندو پریشان تھا، پیا نے سناتو وہ بھی پریشان ہوگئی۔

'' جھے نوری طور پر پاکستان جانا ہو گا۔'' فرحاب نے گھر آتے اسے نورانی کہا تھا۔ ''میں بھی ساتھ چلوں گی۔'' وہ بھی تیار ہو

گئی۔
''دنہیں ہم ایک وقت میں دونوں ہی نہیں جا
سکتے ہی، یہاں سٹور پر ہم میں سے کسی ایک کی
موجودگی از حدضروری ہے۔'' فرحاب نے اس کا
گال تفہتیاتے اسے بیار سے سمجھایا تھا بیاا یک دم
سے بجھری گئی وہ جو اتنی پر جوش ہوگئی تھی کہ اس
بہانے پاکستان میں باتی سب سے بھی مل آئے
گی اس کے جوش وخروش پر پانی پھر گیا۔

ی اسے بوں و روں پر پاں پہر ہے۔
''مگر فرحاب! میں بیہاں آپ کے بغیر
رہوں گی کیے اور وہ بھی اسے دن۔' پیا روہائی
ای تو ہوگئی فرحاب نے اس کے نروشے چہرے کو
ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے چہرے پر
نگاہ جماتے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔
نگاہ جماتے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔
''حادثے ہار ہارنہیں ہوا کرتے پیا! اور پھر

بے خرتھی کہ اس کا چرہ میکس کروک کی نظر میں

دهرسے ہے اس کے آنسوائے پوروں پرچن کر

ہوا میں چنلی سے اڑا دیے اور اس کے ماتھ پر

ا پی محبت کی مبرشبت کی کھھاس طرح کہ پیا کواپنا

ردم روم شانت ہوتا محسوس ہوا تھا، شادی کے

اتے عرصے میں پہلی بار فرحاب کی طرف سے

ایبادالہانہ اور دارقل سے بحر پوراظہار ہوا تھا۔

''میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں فرحاب!

جھے بمیشہ کمی کا ہاتھ بکڑ کر چلنے کی عادت رہی ہے

اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے جیٹرا کر بھی بھی
اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے جیٹرا کر بھی بھی
اپنی بین کہ کری ہوسکوں گی اس ہات کا
جھے یقین ہے جیسے، میں اکیلی بھی پو ہیں کر

مکتی۔' اس کے لیج میں ہے بی بھی بہائی اور
مکتی۔' اس کے لیج میں ہے بی بھی کورت کا ایک
محصوم، ہر لڑکی افراح ایرانی جیسی نہیں ہوئی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی
دھوکہ ہاز، مفاد برست اور مکار، ہر عورت کی

ہے جن کی انگلی بکڑ کر وہ اپنی زندگی کا سفر تمام کرنے کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرابھی رہتی ہیں۔

" من جلد ہی آوٹ آؤں گائم بس گھبرانا مت روز تمہیں فون کیا کروں گا، اب میری پیکنگ کرو، مج نین ہے کی فلائٹ ملی ہے جھے۔'' اس نے پیا کے آنسو صاف کرتے محبت سے کہا تھا بیا نے اثبات میں سر ہااتے اٹھ کر پیکنگ کی تھی بیا نے اثبات میں سر ہااتے اٹھ کر پیکنگ کی تھی تب تک فرحاب کائی بنا لایا تھا ایک کپ اسے پکڑایا اور دوسرا خود پکڑلیا۔

"آپ نہلے بنا دیتے کہ آج رات کی فلائٹ ہے میں آج کچھ شاپنگ ہی کر لیتی گھر والوں کے لئے، امی جان (ساس) اور باتی سے کر گئر "

''میں خودا تنا پریشان ہو گیا تھا ئی، کہ مجھے ہوش بی نہیں رہا انشاءاللہ پھر جب کچھ فر سے تک اکتھے گئے تو ڈھیر ساری شاپنگ کرکے جا ئیں گےسب کے لئے۔'' فرحاب کوخود بھی اندازہ ہوا تو پیا کا دل رکھنے کو بول دیا حالا تکہ ماں کی پریشانی میں اسے یا دبھی کہاں تھاسب۔

''آپ امی جان کو بیبال لے آئیں ناں ادھر ہمارے پاس رہیں گی تو احچھا علاج بھی کردائیں گے دنوں میں یوں صحت مند ہوں گی''' پیانے چنگی بجاتے ہوئے کہا تھا۔

''تم بس ان کی صحت اور زندگی کی دعا کرو پی، اب کی بارتو میں انہیں ساتھ لے کربی آؤں گا، جاتی ہو پیا، میری مال نے میرے لئے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دیں ہیں، دوھیال والوں کے دھتکارنے کے بعد ابا کی پیشن اور امی جان کی سلائیوں سے ہونے والی آمدنی سے بی میری اتن اچھی تعلیم کمل ہو پائی تھی اور جب میں امریکہ آنے پر بھند تھا تو امی جان نہیں جا ہی تھیں

المرائی او الداد کود کی دکی کر جیا کرتی این فرحاب! ان کی تو اپنی کوئی خوابش کوئی مرضی اول در گی در این کوئی خوابش کوئی مرضی اولاد کی ہرخوشی ہرمرضی ہی ان کی مرضی بن جایا کرتی ہے آپ دھی مت ہوں ای جان آپ ہے ہیں اور اب آپ جا کی جی جان ہے گاہم ان کی جی جان ہے گاہم ان کی جی جان سے فدمت کر کے آبیس بہت خوش کی جی جان سے فدمت کر کے آبیس بہت خوش کی جی جان ہے فائد۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیشے ہوئے نری سے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بہت پیاراور فکر مندی سے بولی تھی۔ ہوئے بہت پیاراور فکر مندی سے بولی تھی۔ ہوئے بہت پیاراور فکر مندی سے بولی تھی۔

''تم بہت انجھی ہو تی!'' فرحاب شفق نے فرط جذبات میں گھر کے مغلوب سے انداز میں کہا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ مین مرکز میں

صبح اسٹور پر جانے سے پہلے وہ پریت سے ملنے آئی تھی ، درواز ہ خلاف تو قع بھی بھاء جی نے جمائیاں لیتے کھولا تھا و دا سے اپنے سامنے دیکھ کر جمران بوئے تھے۔

''' من کر مارنگ بھاء جی!'' منح کے اجالے کی طرح پرنور اور سفید وتر و تازہ می پیانے چیکتے ہوئے کا سلام جھاڑا، جسی بھاء جی نے بے سافتہ منہ پر ہاتھ رکھ کرآنے والی جمائی کوزبردی روکا تھا۔

" الله مارنگ مجرجائی جی! آپ اتی سورے سورے خرے ال

آنے کا راستہ دینے کے لئے ایک طرف ہوتے ہوئے بولے تھے پیادیکشی سے سکرائی۔

"فرحاب آج صبح تین بجے کی فلائٹ ہے پاکستان گئے ہیں ابھی ابھی ائیر پورٹ سے آئی ہوں تو سوچا کہ ناشتہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔" اس نے تفصیل سے بتاتے صوفے پر اچھلنے کا ارادہ ترک کیا، جسی بھاء جی نہ ہوتے تو بینیا وہ اچھل کر ہی بیٹھتی۔

یک ایمی ایمی تک اکنی نہیں؟" اس نے اپنے اردگردد کیمتے ہوئے اسے تلاشنے کی کوشش

ی داریا بھی پہلے ہوا ہے کہ پیا پریت کے گھر آئے اور پریت پوتی سوتی رہے؟" ہشاش بٹاش کہجے میں بولتے وہ اپنے بال میٹنی کمرے سے ہاہرآئی تھی پیا اسے دیکھ کرمجت سے مسکرائی پریت کا وجود داقعی میں اس کے لئے دم نتیمت تھا آگروہ نہ ہوتی تو پیا کا اس ملک میں تھمرنا واقعی میں نامکن تھا۔

''تو مجر جلدی ہے اچھا سا ناشتہ کرداؤ، پراٹھے بالکل دیسے ہی بنانا جیسے شادی ہے پہلے جسی بھاء جی کے لئے بنایا کرتی تھیں دیسی تھی کے بل داراور بے حد خشہ۔'' پیانے جسی بھاء جی کی طرف شرارت ہے دیکھتے پریت کوچھیٹرا تھا۔

طرف ترارت سے دیکھتے پریت او چینرا تھا۔

''جمیں تو عرصہ ہو گیا ان کے ہاتھ کے

پراٹھے کھائے بھرجائی جی، آپ کے لئے شاید
آج بنا دیں اس بہانے ہم بھی سواد لے لیں
گے۔''جس بھاء جی نے فورا ہی مصنوی ہوکا بھرا۔

''ہاں جیسے آج سے پہلے تو آپ نے بھی
چیسے ہی تہیں، حسرت سے تو ایسے بول رہے

بیں۔'' پریت کی تو پوں کا رخ بے جارے جسی
بھاء جی کی طرف گولہ ہاری کرنے لگا تھا، پیا ہس۔

بھاء جی کی طرف گولہ ہاری کرنے لگا تھا، پیا ہس۔

ماهنامه هنا (80 جون2016ء

بس كراوث يوث بوڭى -

نہ چلاتھا فرحاب کی غیر موجودگ میں اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا کام اکیلے نپٹانے کے عادی ہیں، اس نے انٹرکام پر اپنے لئے کانی کا آرڈر دیا اورائی ہیشانی دوالگیوں اور ایک انگو شے کوملا کرمسلنے لگی بھی دروازے پر دستک ہوئی تھی پیا ہوگا۔۔ ہوگا۔۔

''لیں۔' پیانے فائل اٹھاکرا ہے سامنے رکھی جس کے بارے میں اسے ناصر کے ساتھ وسکس کرنا تھا، گرنواردکود کھے کروہ چند لیجے کے لئے بول ہی نہیں گئے گئے والاملیس تھا، جو بلکل ہی غیر متوقع طور پروہاں آیا تھا، پیانے یاد کرنے کی کوشش کی اس کا آج ادھر اسٹور پرآنے کا کوئی ارادہ تھا نہ ہی فرطاب نے ذکر کیا تھا، پیا اے د کیے کر چند کھوں بعد مسکرائی اس کی مسکرا ہے اسے د کیے کر چند کھوں بعد مسکرائی اس کی مسکرا ہے فیرمقد می مگر ذراا کجھی تی تھی۔

''' اپ پیچھے دروازہ بند کرتا وہ اسٹور سے دیکھابولا۔

" بین بلیز آیے ہوں آپ کیے ہیں بلیز آیے ہاں بینے۔" اس نے آداب میزبانی نبھاتے ہوں جوئے ہوں بینے ہوں بینے ہوں جوئے ہوں اشائلگی ہے کہا، وہ شکر بدادا کرتے بینے کر بغور پیا کا جائزہ لے اتھا، بدانٹ کام مرکائی آرڈ کرنے کی اس نے آج ہرے سرزیگ کی شلوار میش کے ساتھ لمبادو پٹے لے رکھا تھا، جو نکہ شلوار میش ہیں ہیں رکھا تھا، اس کی رنگت کری ہوں ہیں ہیں رکھا تھا، اس کی رنگت جری یا اپر وغیرہ ہیں ہیں ہیں رکھا تھا، اس کی رنگت میں میں باکا باکا جری یا اپر وغیرہ ہیں ہوتا تھا آئے میں میں باکا باکا میر در ہی گھلامحسوں ہوتا تھا آئے میں سیا ہی توراسی میں قبرا کی میں ہوتا تھا آئے میں سیا ہی توراسی میں قبرا کی میں اس کی تبدی ہوتا ہو گھرا کا جل ادر گالوں یہ جی باش آن کی تبدیدے مد

نیچرل نظرآنے کے ساتھ ساتھ اے بے پناہ

حسین ظاہر کرتے تھے،میس کواسے دیکھ کر ہر

''ہاں تو بچے ہی بول رہا ہوں، جھے تو اب روزانہ براؤن بریڈ کھا کھا کے پراٹھوں کا سواد ہی بھول گیا ہے، بس کیا بتاؤں بھرجائی، چندی گڑھ کے وہ گزارے دن بڑے ہوتے) تھے، (ردمینفک اور بھر پور مزے لئے ہوتے) تھے، ایسے تلی کی مانند میرے اردگرد پھراکرتی تھی جیسے شہدگی تھی پھولوں کارس چوسنے کے لئے ان کے اردگر دمنڈ لاتی ہے۔''جسی بھا، جی کسی حسین یاد

'' کچھاتو خوف کریں آپ، کیا کہانیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں صبح ہی صبح ،اس بے جاری کوناشتہ تو کر لینے دیں۔'' کچن میں کھڑ پٹر کرتی پریت نے انہیں وہیں سےٹو کا تھا۔

"اور آج بیرحال ہے کہ میرا بولنا ہی گوارا نہیں ان محترمہ کو۔" جسی بھاء جی نے بات مکمل کرتے پھر ہوکا سا بھرا تھا، جس میں موجود مصنوعی بن دورہے ہی دکھر ہاتھا۔

''حوصلہ کریں بھاء جی، یہ سب تو زندگی کے ساتھ ساتھ چاتا ہی رہتا ہے۔'' پیانے اپنے اپنے اپنے میں دیرہ آنسوصاف کرتے بھاء جی کوسلی دی تھی۔ '' میں خراب میں انہیں تو کسی ہوئی خراب میں آنہیں تو کسی ہمیں کو اپنا میں انہیں تو کسی ہمیں کو اپنا ہمیں تو کسی ہمیں کو اپنا ہمیں تو ہیں سے ہمی کو اپنا سے ہیں۔'' پر بہت نے پرانھا ہملتے وہیں سے نرو تھے بین سے ہا تک لگائی تھی تو دونوں ہمیں ہیں۔' پر بہت نے پرانھا ہملتے وہیں سے ہا تک لگائی تھی تو دونوں ہمیں ہیں۔۔' پر بہت نے پرانھا ہملتے وہیں ہیں۔۔' پر بہت نے پرانھا ہملتے وہیں ہے۔

جہ جہ جہ ا وہ اے جی سپر سٹور پینجی تو صبح کے دیں نج رہے تھے، آج وہ خاصی لیٹ ہو گئی تھی حالا تک آج تو فرحاب بھی نہیں تھے ناصر بے حدامیان دار اور مخلص لڑکا تھا صبح ہی صبح آ جایا کرتا تھا، پیا نے کل کی بیل کا ریکارڈ کمپیوٹر ڈیٹا میں فیڈ کیا تھا اس کام میں اسے آئی دیر ہوگئی کہ وقت کا بہتہ ہی

ماهناس هنا (31 جون2016ء

بالكل بھی مصوری کی سمدھ بدھ مبیں ہے غلط تھا جِب پیانے اس تصور پر اپنا مجرا تجزیہ پیش کیا آذ ميكس كواينا مشابده غلط موتامحسوس موا\_

" بہت شکریہ مادام! مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری بنائی پینٹنگ نے انسیائر کیا۔

''ارے نہیں، آپ واقعی میں بہت ہی ا چھے آرنے ہیں آپ کی پینٹنگز میں ایک واضح وزن ہے جذبات ہیں احساسات ہیں آپ کی بیننگ مخض بینفنگ نہیں لگتی بلکہ زندہ و جاوید حقیقت نظر آلی ہے۔ "جوش وخروش سے بولتی بیا ایک دم سے خاموش ہوئی تھی میس اے بے حد حرت سے اس قدرروانی سے الکاش بولتے دیم كر حيران موريا تھا جيرت كے مارے اس كى زبان گنگ بورنی تھی، وہ اتنی جلدی پیزبان سیھے حمی محمی اورمیکس کو انداز ه بی نه بهو سکا تھا، ای ووران ناصر کانی لے کر اندر آیا تھا، ایک کپ احرّ ام ہے میس کے سامنے رکھااور دوسرا پیا کے سامنے رکھتے وہ واپس کومر گیا تھا، پیانے دراز ہے جا کلیٹ کو کیز نکال کرمیس کے سامنے رکھے

'' آپ کے ہز بینڈ نظر نہیں آرے؟'' کو کیز اٹھا کر کھانے اس نے بوجھا تو پیا کو بادآیا کہ اس نے تو میس کی آمد کے متعلق پوچھا ہی جیس کہ آیا

سسلیلے میں ہے۔ ''ایکچو تیلی انہیں اچا تک ہی پاکستان جانا '' يراءان كى مدر بهت يار بين بال-"اوہ وری سٹر کیا ہوا انہیں؟" میکس کے یو چینے براس نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار

''مکس آپ کوئی ایس پینفنگ بنا کتے ہیں جس میں ایک خزان رسیدہ جنگل ہواور اس کے در خنوں کے بیتے جنگل کی زمین پر بکھرے ہوئے

مرتبه ہی اپنا فیصلہ بے حد درست نظر آیا کرتا۔ ""ا صر بھائی وہ کے کانی مجھوائے گا بلیز ذرا جلدی۔' اس نے انٹرکام جیسے ہی رکھا ساتھ بی اس کا جائزہ بھی تم ہوا، مسلراتے ہوئے وہ میکس کی جانب پلٹی تھی، جو اب بڑی مہارت ہے اپنی نظروں کا ارتکاز بدلے کمرے کے وسط یں کی اپن بن بنائی بننگ بوی کو بت سے و کھ ر ہا تھا، یما نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھااور دھیے سے انداز میں مسکراتے وضاحت کرتے بولی تھی۔

"آپ كى بنائى بىد بىنىنىگ مجھے بے حد يسند آئی تھی اور فرحاب سے ضد کر کے میں نے اسے يهال لكوايا ہے۔"اس كے كہنے ير دوباره ميس نے اپنی بنائی بینٹنگ کودیکھا جس میں سمندر کے كنارے ڈویتے سورج كامنظرنہایت خوبصورتی ے ابھارا گیا تھا، شفق کی لالی شام کے ممبرے سرکی رنگ میں اس قدر خوبصور لی سے مرعم ہو ربی تھی کہ حقیقت کا گمان گزر رہا تھا، سمندر کی اتھتی لہروں ہے بے نیاز ایک لڑ کی نیچے رہت پر سر جھائے افسر دہ ی اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور مندر کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر واپس جا ربی سی اس لاک کے چربے کے تاثرات اتنے واصح اور بحر پور تھے کہ جیتی جا کتی لڑک کا مگمان کرزر رہا تھا پیا کو یہ بینٹنگ ای لئے زیادہ بیند تھی كيونكه حقيقت كاعلس اس مين بهت كهرا اور شفاف تفا۔

''آپ بہت انھی پیٹنگز بناتے ہیں۔'' پیا نے کھلے دل سے میکس کی تعریف کی تھی۔ میس کی تعریف تو لا کھوں لوگ کیا کرتے تھے گریا کی تعریف کا ندازات بے حدمنفرداور انوکھا لگا تھا، اس کے چرے کو بے اختیار مسكرابث نے چھوا تھا، وہ جو مدیجھتا تھا كدا سے

ماسته هنا ( 32 ) جون2016ء

''اتی پیننگ میں آل ریڈی بنا چکا ہوں میرے گھریر ہے اسٹوڈیو میں رکھی ہے آپ کو چاہے کیا؟'' میکس نے نورا ہی اس کی من پیند بات کی تھی۔

"ارے کیا واقعی، جھے واقعی میں ایسی پینٹنگ چاہیے اپنے گھر میں لگانے کے لئے۔" پیا بے حد پر جوش ہوگئی میس نے خوشی کی توس قزاح اس کے چہرے پر بھرتے دیکھی تھی۔ "الکیان بیری ایک شرط ہے۔"

"كيسى شرط" " پيائے جران بوت پوچھا

''آپ کو میرے ساتھ دوئی کرنا ہڑے گ۔''مکیس نے شرط بتا کراس کی طرف دیکھتے اس کے تاثر ات نوٹ کرنے گی کوشش کی تھی۔ ''ارے آپ تو میرے جس بیں آپ سے تو احسان مندی کا دشتہ ہے میرااور پھر آپ فرحاب کے دوست اور پارٹنز ہیں تو اس حساب سے ہیں بھی آپ کواپنا دوست مانتی ہی ہوں۔''

''تو پھر ایک دوست آپ کو بار بار درخواست کررہاہے کہوہ آپ کا پورٹریٹ بنانے کا خواہش مند ہے پھراس غریب کی خواہش کی مکیل میں اتنی دیر کیوں؟'' ملیس نے بے جارگ سے کہتے پیا کو ہننے پر مجبور کردیا تھااس کی از کی گھنیوں جیسی ہنس کی جلتر نگ کرے کی فضا میں بھر کئی تھی ملیس نے خود پر مدہوشی طاری ہوتے محسوں کی تھی۔

"ارے بس فرحاب کے آتے ہی ہم آپ ک بی خواہش بھی پوری کر دیں گے۔"اس نے

آتھوں میں آیا یائی صاف کیا۔
''اوکے انجھی چلنا ہوں، وعدے کی
پاسداری کا انظار کروں گا۔''اس نے المصتے سے
بیس سے کارڈ نکا لتے اس کی جانب بوھایا تھا۔
''بیمیرا کارڈ رکھ لیجئے جب بھی کوئی مشکل
پیش آئے تو نورا کال کر لیجئے گا، بندہ حاضر ہو
مار ربھ ''

جائےگا۔" موجود ہے آپ نے ہی دیا تھا۔" پیانے کا کارڈ موجود ہے آپ نے ہی دیا تھا۔" پیانے کارڈ پکڑتے جھنجکتے ہوئے کہاتھا۔

''ہاں مجھے یاد آیا اس پرمیراسل نمبر موجود ہے گھر کے نمبر بھی ہیں وہ آفس کا کارڈ تھا اور مجھے خوتی ہوگی اگر آپ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں مجھے مدد کے لئے پکاریس گی تو۔'' ''جی ضرور۔'' پیانے مسکراتے ہوئے کارڈ تھامتے یقین دہانی کروائی تھی۔

''افی جان جھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں ہیا،
انہوں نے جھے سے کوئی بات نہیں کی بیں نے
انہیں اتن آوازیں دیں کہ کسی ایک بھی بات کا
جواب نہیں دیا جھے۔'' اس کے ہیلو کے جواب
میں فرصاب شفیق کی لرزقی روتی ترزی آوازا ہے
سنائی دی، بیا بے اختیار نیج بیٹھی چلی گئی تھی۔
انگی دی، بیا بے اختیار نیج بیٹھی چلی گئی تھی۔
ہوئے لکلا تھا جیرت می جیرت تھی جس نے اسے
اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔
اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔
اپنی لیسٹ میں نے کہا تھا ناں بیا، کہ میں بہت بد

معناب هنا (83 جون2016

دھند میں عمثماتے دیے جیسی د کھر ہی تھیں۔ اس نے کی سائس میج کر آکسیون پھیپروں کو متقل کرنے کی کوشش کی ، شام بہت کېري اورا داس هي اس کا دل ويران اور خالي تفا، دونول میں بی کی قدر مماثلت تھی اور وہ ڈویتی شام کا مظر تھا، اسے اسٹوڈ یو میں بے حد اہم بیننگ په کام کرتے تمکس بل جرکو چونکا تھا ایک عجيب سے احساس نے اس كا كھيراؤ كيا تھا، اس نے باہر نکل کرفضا میں ہے کہر کو دیکھا پھر این اسينڈيد كى بائى نوكيلركوايك خاص زاويے يرسيث کرتے کوئین سٹی ہاؤس کے سامنے نظر آئے اس ایس مرد مکھا جہاں ہا کہداں گرل سے تکائے اداس اورمغموم جھل ہوئی تھی،میس اے وہاں د کھے کر پریشان ہوا تھا تھا، وہ ای سردی میں بے نیازی نظر آ ربی می اگر وه بیار پرد می تو؟ میکس کا دل بے اختیار حایا کہوہ اسے روک دے، پیا کو وہاں کھڑے آ دھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا محمری شام اب رایت کی سیابی میں چھلتی قطرہ قطره بن کر بهه ربی هی، پیا کوایک ایک لحدایک صدی کے مترداف کررہا محسوس ہوا، وقت جیسے اس تیز ترین شهر میں بھی تفہر سا گیا تھا، بھی اجا یک اس کی نگاہ نیجے اسٹریٹ بولز کے قریب بردی تھی اسے وہاں کی بے حد باریک اور چھوٹا ساروشی کا نقطه نظر آیا تھا، کول دائرے کی صورت بے حد چھوٹا سا سرخ رنگ کا اٹگارہ، شارٹ سرکٹ پیا کے ذہن میں دھا کہ ہوا، مگر اس کا تو اس شہر میں سوال ہی مہیں افتقا تھا، یہائے نظر جمانے ک کوشش کی اورغور ہے دیکھا دوآ دی سریٹ پول کے باس کھڑے سکریٹ لی رے تھے پیا کے وجود میں سنسنی کی دوڑ گئی رات کا وقت تھا اور وہ گھر میں بالکل اکیلی می ہرطرح کی احتیاط کے باوجود محى آخراركى بى ،اسے يبلاخيال ان صيركا

بخت ہوں دیکھو میں واقعی میں ہوں میں مرتے وفت بھی اپنی ماں کے ماس مبیس بھنے مایا، میں ان ے سنسیں مایا البیس بیار کر بایا نہ بی ان کا بیار لے پایا۔" بچوں کی طرح چھوٹ چھوٹ کرروتے اس نے اپنا دکھ اور عم بیا سے شیئر کیا اور پیا تو مارے دکھ کے کچھ بول بی نہ یا ربی تھی اسلی کے دو بول تک اس کے ماس مبین تھے جووہ فرحاب کے ساتھ بول مائی اور اس ونت جو فرھاہ کی حالت بھی کیا فرحاب کو پہا کے چند جملوں سے تسلی -360

ومت روئين فرحاب! پليز حوصله كرين شايد الله كويمي منظور تها آب بليز خود كوسنجالين اكرآب اى طرح روتے رے تو اى جان كى روح کوتکلیف ہوگی۔"اس نے اتی دور بیٹے بھی فرحاب كى مخدوش حالت كا انداز و لكاليا تها اس نے اپنی تمام تر ہمیت جمع کرتے فرحاب کودلاسہ دینے کی کوشش کی تھی حالاتکداسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی وہ خود بھی رو رہی تھی، فرحاب نے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے ہی نون کاٹ دیا تھا، پیا نے جلدی سے دائق کوکال ملائی تھی۔

'' واثق بِعائي! نرحاب اس ونت تنبا اور دهي میں پلیز ان کے باس جا کر آہیں سنجالیں، وہ بہت مینش میں ہیں۔" ساری تفصیل سننے کے بعد واتن نے اسے نورا ہی وہاں چینے کا وعدہ كرتے فون بند كيا تھا، پيا چند كھے وہيں بيتھى افردہ ہوتی رہی پھر بریت کو بتانے کی غرض سے با ہرآئی تو اس یاد آیا کہ وہ تو ابھی آفس ہے ہی نہ لونې تھی سووہ ٹیرس پر چلی آئی تھی ،کوئین ٹی ہاؤس ا شائل ایار شمنت حمری کمر میں دب رہا تھا سردی شام ہوتے ہی بوھ ی تھی دھند ہی دھند تھی یا حسب عادت ٹیرس بر کہدیاں تکائے دور دھندلی نظرآتى اسريث لأنش كود يكف كلى تقى جو كمرى

بی آیا تھا، اس نے فورا بی اندر بھاگ کر میرس کا دروازہ بند کرتے ابن کے آگے بردہ گرایا اور صوفے پر لیٹ کرسائسیں ہموار کرنے گی۔ ميس نے ناچاہتے ہوئے بھی اس کے کھر كالمبرطايا تقا، بيائے ليك كرى ايل آئى يرغور ہے دیکھا تو تمبرانجان اور پرائیویٹ سیرل ہے تقاءوه تذبذب كاشكار بوكئ كهون الفيائح كرميس تبھی اس کے گھر کی کال بیل بیخے تکی تھی اور متواتر بی نگار ہی تھی، پیا کو تمجھ ہی نہ آیا کہ پہلے فون سے یا دروازه کھولے اور پھر اگر دروازہ ناک کرنے والے وہی حبثی ہوئے تو ..... پھر وہ کیا کرے ک ..... فون بجنا بند ہو چکا تھا پیانے دروازہ کو لئے کا ارادہ کیا اور کمرے کے دروازے تک میچی بی تھی کہ نون ایک مرتبہ پھر بجنے لگا تھا، پیا نے لیک کرفون اٹھایا تو دوسری طرف سے آئے والی آوازائے متحیر کر کئی تھی۔

''باہر سردی بہت زیادہ ہے پیا، اور آپ
گرم کپڑوں کے ٹیرس پہ کھڑی ہیں بہار ہوجا تیں
گ تو آپ کا خیال کون کرے گا پھر یہاں تی
الحال فرحاب بھی تہیں ہے۔'' بیائے ریسور کان
سے ہٹا کر دیکھیا اور پھر سنا آواز واقعی ہیں میکس
کروک کی ہی تھی لیکن اسے کیسے بتا جلا کہ ہیں
باہر ٹیرس یہ ہوں یہی سوال اس نے میکس سے
بھی کیا تھا۔

" میرے اپار شن کی بیرس سے آپ کی میرس سے آپ کی میرس نظر آئی ہے۔" اس نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔

''ادہ ای لئے آپ نے اس پیننگ سے متعلق دعوی کیا کہ وہ آپ نے میری شبیہ سے متاثر ہوکر بنائی ہے؟'' پیانے اسے گزشتہ بات یاد دلائی تو میس کھے کے ہزارویں تھے میں اس کی تائید کرتے ہیںا۔

''بی ہاں! اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس روز میں نے آپ کو ہائی ٹوکیلر کی مدد سے دیکھ دیکھ کر بینٹ کیا تھا۔'' بیا کو جمرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی ڈور بیل بند ہو چکی تھی سو وہ بھی مطمئن ہوکر ہاتیں کرنے گئی تھی۔

''لیکن اس پیننگ میں تو میرا چرہ واضح نہیں تھاسب کچھ بے حدمہم مہم سانظر آرہا تھا۔'' میکس جانتا تھا کہ وہ بیسوال کرے گی اسی لئے اس نے فوری طور پر جواب دیا تھا۔

الم ال جرے کو اپ سامنے بھا کر اس کی خوبھی کہ خوبھورتی کو گھل طور پر میل کر کے پینٹ کرنا چاہتا تھا دوسری اور اہم وجہ آپ کا چرہ ایشیائی چرہ تھا اور بچین میں ہی چھوڑی جرہ تھا اور بچین میں ہی چھوڑی حصدا نڈیا رہا تو اردگرد کے مسلم مما لک اور انڈیا میں موجود مسلم فیملیو سے بھی انٹریکٹن رہا جس کے سبب ایسی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی اس کے اور انڈیا میں رکھنے لگا ہوں کہ کسی کا پورٹر بیٹ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنانا چاہیے اور ویسے بھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔''اک اور ویسے بھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔''اک اور ویسے بھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔''اک اور ویسے بھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔''اک بیا نے مطمئن اور متاثر ہو کر سرا ثبات چیت تھی بیا نے مطمئن اور متاثر ہو کر سرا ثبات جیت تھی بیا نے مطمئن اور متاثر ہو کر سرا ثبات جیت تھی بیا ہے۔

"ویے میں نے تو بیجی سا ہے کہ آرشہ
تب تک اس چرے کو بینٹ نہیں کرسکتا جب تک
دہ چرہ یا منظر اس کی آنگھوں کے سامنے نہ ہو
مطلب پورٹریٹ وغیرہ واٹ اپور ..... آپ سمجھ
دہ ہیں نال کہ میں کیا کہنا جاہ رہی ہوں۔"
کی بات کی حد تک سمج ہے لیکن ہر آرشہ کے
لئے بیہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کم از کم میرے
چیے مصور کے لئے، میں کی بھی منظر، جگہ یا
چیرے کو ایک نظر بھی دکھے لوں تو وہ میرے ذہن

جا گنگ از یک پر چلتے چلتے ارد کرد کا بھر پور جائزہ لیتے پریت نے پیاسے پوچھاتھا، جو برای کویت ہے اردگرد بھا گئے دوڑتے انگریزوں کو د مجھر ہی تھی اتنے ماہ ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے مروہ ابھی تک باہر نکلتے ہی گوروں اوران کے بچوں کو بے حداثتیاق سے دیکھا کرتی تھی۔

ومنہیں اس روز کے بعد ان سے دوبارہ تفصیل بات نہیں ہو سکی میری۔" پیانے ایک إنكريز بج كورام من لين ايي طرف محراتا ديمي كرباته بلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔

''کتا کوٹ بچے ہاں پریت!'' پیانے ريب كي توجه اس بيح كي جانب مبذول كروائي جوا نبی او گوں کی طرف د مکھر ہاتھا پریت نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔

''ہاں..... واقعی میں..... بہت پیارا بچہ

" مرفرهاب كويج الجي نبيل لكتيه" بيا نے اچا تک بے عدمغموم ہوکر کہا تھا پریت جرت کے مارے چند ٹانیے کچھ بول بی نہ کی تھی۔ "كيامطلب بيا!"

" فرحاب كو البقى بيح نبيل حاميس، ان فیکٹ ان کو بچوں سے چڑ ہےروتے بسورتے ضد كرتے مي انہيں كوفت ميں جنال كرتے ہيں۔" باے فرطاب کی بات من وعن بریت کے سامنے دہرائی می بریت نے بے صدد کھ سے بیا كاضبط كرتا اال چېره د يكھا، ابھى چندروز پہلے ہى تواس نے فرحاب سے کہا تھا کہ میں اب ای فيملي كيمتعلق سوجنا حإيجة كيساروكها ساجواب

"ابھی نی الحال اس بارے میں سوچو بھی مت،ایک عربری بے بیاب کرنے کے لئے ابھی خود کو اسمیل کرنے میں میری مدد کرو۔'' پیا میں تش ہو جاتی ہے، مجھے اسے بار بار و مکھنے کی ضرورت محسوى ميس موتى-"

دولین پھراس روز میرے چیرے کو آپ نے کیوں بار بار دور بین کی مرد سے دیکھ کر بنایا تھا حالانكدوه تو تفاجعي بهت غيرواضح سا؟" پيانے ا چا تک ہی تقیدی تکته اٹھا کرمیکس کو حیران کیا وہ اس کی ذبانت اورزیرک نگابی کا قائل ہوگیا تھا۔ ''اس سوال کا میرے باس بہت اچھا جواب ہے پیا بھر میں آپ کونی الحال بتانہیں سکتا مگر میں آپ کو بناؤں گا ضرور مگر ابھی نہیں۔'' ميس في مشرات موت كها-

کب بتائیں عے پھر؟" پیا کو بے حد جلدی تھی شایر بھی بے صبری سے فور ابو جھا تھا۔ "آپ کا پورٹریٹ بنا کر اے اپی ا گیزیمیشن آنٹروڈیوس کراؤں گا اپنے ماسٹر پیس کے طور بر، اس روز میرا وعدہ ہے آپ سے میں آپ کے پوچے سے پہلے ہی بنانے آوں گا۔" ميس نے دیھیے ہے متراتے اس کے تخیل کے یردے پرلہراتے عکس کومجت سے دیکھتے جواب دیا تھا پیاس کر اداس می ہوگئ کداہمی او جائے کب اس کا پورٹریٹ بن پاتا اور اس ک ا گیزیبیش بھی جانے کب منعقد ہونا تھی ،گر وہ بولى چچېيس تھي جھي ڏور بيل دوباره بجي تھي۔ "او کے میکس! ابھی رکھٹی ہوں باہر ڈور

بیل ہور ہی ہے شاید پریت آئی ہے۔'' ''ا پنا خیال رکھے گا پیااور اگر کسی بھی مدد ک ضرورت موتو بليز بلا جيك جھ سے كہے گا آپ ك كام آ كے مجھے دلى فوشى موكى " فون بند كرتے وہ ياد دہاني كروانا نہيں بھولا تھا، بيانے ا ثبات میں سر بلاتے کال کاف دی تھی۔

\*\*

'' فرحاب بھائی کی دوبارہ کال آئی پھر؟''

معناب هنا ( 36 ) جون2016ء

NAMES OF THE OWNER OW

15?"

'' ہیں مر ہلاتے اس نے آنسووں کورو کتے انکار کیا تھا۔

''رات میں اسلی آتی خوفزدہ ہوتی رہی، میں اسلی پہلے بھی ہمیں رہی۔''

''اوگاؤ، پیآآگایم موری یار،میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا بیرسب؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے اب اتی شرمندگی ہورہی ہے۔'' پریت کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی پیاک رویا رویا متورم چہرہ اسے پشیمان کررہا تھا۔

المراكب اوكے بريت! بيس ختيبيں اس كة توسب بيس بتايا كرتم شرمنده مو، بس ايسے بى دل بحرآيا تو بر ربطاى جانے كيا كيا بول كى \_ " پيا فورانى اس كى شرمندگى دور كرنے كى كوشش كى -

"و یے آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے، ہے نال بریت۔" پیا نے اچا تک ہی کہا پریت نے جیسے تا بچی سے اسے دیکھا تھا۔

" " آج وہ میکس کروک کہیں سے نمودار نہیں ہوا نال، جو فطرت کے قریب رہنے کا دعوبدار بنا رہتا ہے ہروقت۔ " پریت کا جاندار قبقہہ فضا میں بلند ہوا تھا اس کی بات س کر، پیا واقعی میں بچ کہہ رہی تھی آج ایسا حسین انفاق ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

"کیا معلوم یار! وہ واقعی فطرت کی خوبصورتی کی تلاش میں رہتا ہو،تم خواہ مخواہ میں اس سے برگمان مت ہوا کرو۔" پریت نے اسے ٹوکا تو پیا ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بنانے توکا تو پیا ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بنانے

"کل آیا تھا میرے آفس، پھر رات کو بھی کال آئی تھی اس کی؟" پیانے ٹریک کی سرخ ٹاکلوں پر تیز تیز چلتے بتایا تھا موسم آج قدرے اس کا جواب من کر چپ روگئی تھی ، ابھی اور وہ کتنا اسٹیبلش ہونا جا ہتا تھا۔

"لین فرحاب ..... سب پوچھتے ہیں اب .....کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں میں اب انہیں کیا کہوں؟"

'''آوگوں کی ہاتوں کی طرف دھیاں نہیں دیا کرتے پی ،اپنافائدہ اور نقصان دیکھا کرتے ہیں ہمیشہ۔'' فرحاب نے اسے سمجھایا گر پیاچڑ گئی تھی

''وہ اوگ نہیں ہیں فرحاب ہمارے اپنے ہیں اور پھر ہم اپنی اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہیں انہیں ہماری اولاد کی خواہش ہونا ایک قطری سی مات ہے۔''

''تو بھے اس بات سے انکار کب ہے لی، میں بس کچھ وقت ما نگ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو سکتی ہوئی زندگی نہیں دینا چاہتا، میں اپنے بچوں کو ایک گلژری لائف دینا چاہتا ہوں جو محرومیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں میں ان محرومیوں کا سامیہ بھی اپنے بچوں پر نہیں بڑنے دینا چاہتا۔'' اور پیااس کی اتنی کمی چوڑی تفصیل سننے کے بعد پوچھ ہی نہیں سکی کہاس کی محرومیاں کراتھیں۔

''تو پراہم کیا ہے ہا،تم کیوں اتنا دل پہ دن ہو؟'' پریت نے ساری بات سننے کے بعداس سے بوچھا تھا۔

'' کچھ جہل جھے کیا پراہلم ہے میں تو بس ایسے ہی جہلیں بتا رہی تھی، عادت جو ہے تم سے سب کہنے گی۔' بیانے پرام لے کر دور جاتی اس کی مال کو دیکھا جو چھک جھک کر جانے اس سے باتیں کیے جا رہی تھی، پریت نے رک کراہے ، کیما

"اداس ہو رہی ہو فرحاب بھائی کے

دون 2016عدا (87

بہتر تھا گر ہوا بہت تیز تھی اور فضا میں اوس بھی کانی تھی گر پھر بھی سردی کی شدت پہلے قدر ہے کم ہی تھی۔

''اچھا۔۔۔۔کیا کہدرہا تھا؟'' پریت کو بحس ہوا تھاتو پھولی سانسوں کو ہموار کرتے پوچھنے گئی۔ ''فرحاب سے ملنے آیا تھا پھر جھے کہا کہا گر کسی مدد کی ضرورت ہوتو اس سے بلا جھبک بول دوں، ایک پینٹنگ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔'' آخری جملے پر پریت کے کان کھڑے ہوئے تھ

۔''کیسی پینٹنگ؟'' پریت کوفوری تجسس ہوا تھا، پیااس کی عادت سے واقف تھی۔ '''جب بھیجے گا تب دیکھ لینا، ابھی واپس چلو

''بیا! محیوں نہ ہم وہ پیننگ میس کروک کے گھرخود کینے جانیں بے چارہ خوش بھی ہو جائے گااتنے عرصے سے انوائٹ جوکررہاہے۔'' ''دماغ خراب ہے تمہارا پریت، ہم کیوں جانیں اس کے گھر؟'' پیاتو سنتے ہی تزوخی تھی وہ کھلا فرجاں کی اجازیت، سر بغیر کواں جا ترکی

جائیں اس کے گھر؟" پیا تو سنتے ہی تروخی تھی وہ کھلافر حاب کی اجازت کے بغیر کیوں جانے گئی وہ کہیں اور آگراس کی امال کو پتا چل جائے ہاں کہ وہ یوں یہاں شتر ہے مہار دند ناتی پھر رہی ہے تو وہ یوں یہاں شتر ہے مہار دند ناتی پھر رہی ہے تو وہ یں اسے ایسی صلوا تیں سنائیں کہ پیا کی عقل تکانے آ جائے جبکہ پریت مسلسل اسے لے حانے کوضد کر رہی تھی۔

" مجرنہیں ہوگا با! ہم جلدی لوث آئیں کے بس ایک کائی پیس تھے اور پر کھنیں ۔" پیانے اسے محور کر ایسے دیکھا تھا گویا کیا ہی چبا جائے گی۔ گی۔

" پلیز پیا صرف ایک بارساتھ چلی چلو، کج اس کا گھر اتنا آرٹسفک ہے کہ دل چاہتا ہے بس دیکھتے ہی رہو کمروں کی چھتوں، فرشوں اور

د بواروں تک یہ پینٹنگز بنی ہوئی ہیں۔" پریت جوش سے بولی تھی۔

'' بین نہیں جا رہی اس کے عائب خانے میں۔'' پیانے صاف ہی جھنڈی دکھائی تھی۔ '' پلوشے آفریدی! تم ابھی دس مند بعد میرے ساتھ میکس کروک کے گھر چل رہی ہو۔'' پریت نے تحکم زدہ انداز اپنایا تھا پیا کا منداور بھی پراہوگیا۔

''نومنٹ رہ گئے ہیں۔'' اس سے پہلے کہ دہ کچھ بولتی پریت پہلے ہی بول آخی تھی۔ ''پریت بس پھر کسی دن، دیکھو پریت ہم پھر کسی دن۔''

''آٹھ منٹ۔'' پریت نے اس کی بات کاشتے ٹائم بتایا تھا۔ ''پریت!'' پیاغصے سے چیخی تھی۔ ''انچھ سے تاریخ کی کے داری

ر ایکے سے تیار ہونے کے لئے سات منٹ تمہارے لئے کانی ہیں پیا۔" پریت نے اسے پھر بتایا تھا بیا پاؤں پینختے ہوئے انداز میں وہاں سے بلٹی تھی اور ٹھیک آ دھے گھنٹے بعد وہ دونوں میکس کروک کے عالیشان کل کے سامنے کھڑی ڈور بیل بجارتی تھیں۔

شام کے ساتے ہوئے ہوئے سیکس کروک کے عالیتیان مل پر لرزاں تھے جب وہ دونوں دہاں پینی تھیں، پیانے ناقدانہ نگاہ آپ علیے پر دہاں تھے جب دہ علیے پر دالی تھی جلدی جلدی میں دہ صرف کپڑے ہی چینج دالی تھی الٹا سیدھا بالوں میں برش پھیرا اور آتھوں میں بے ربطای کا جل کی بلکی می اہر، مگروہ دکش تھی سو ہمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی، اس نے دکش تھی سو ہمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی، اس نے دکش تھی سو ہمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی، اس نے دکش تھی سو ہمیشہ خوبصورت ہی دکھتی تھی، اس نے درامی فراک پہن رکھا تھا، درامی پر مونگیار تگ کی ہوئی تھی، درامی پر مونگیار تگ کی ہوئی تھی، درامی پر اور باز دون کی آستیوں پر ہلکا ہلکا بارڈر بنا درامی پر اور باز دون کی آستیوں پر ہلکا ہلکا بارڈر بنا

كرتے بيا كے چرے ير بجوں جيسا اشتياق بكھرا

" بيمكس كردك كالكرب بيا، ورلذ فيمس آرست کا کھر۔" بریت نے اس کی جریت کم كرنے كويد چندالفاظ چبا چبا كرادا كيے تھے، جمي ميس چلا آيا تفابالكل عام سے كريلو طلي ميں، یانے ایک نظراس کی طرف دیکھا آج اس کے بالون كارتك كالانقام كرفر في دارهي نبيس تحي، خطي ہونٹ کے یچے ملکے سے بال رکھ کر جانے کئی فیشن کا ناس مارا ہوا تھا، کانوں میں آج بھی بلاثینم کی بالیاں تھیں گلے میں ہولی کراس کا لأكث اور دائيس كلائي من تين جار التحي بيندر، اس کی لمبی الکلیوں کی پوروں پر ملکے ملکے رنگ کے تھے جیسے وہ پینٹنگ درمیان میں چھوڑ کراہے ملغ آيا تفايه

"" کُڈ ایوننگ لیڈیز!" بے حد شان سے چتنا وہ ان دونوں کے سامنے رکھے صوبے یر آ بیٹا تھا اس نے ایک بھر پور نگاہ پیا کے وجود پر والی بیا کی نظریں بے اختیار جھک می کئیں، پیا اس كاس طرح سے و يكھنے ير چھونى مونى ى مو محی میکس کروک کو وہ ایس طیرح آفس والی ملاقات سے بالكل بث كركلي مي آج اس كے چرے بر فروشا بن تھا، جھینے تھی جب کہ اس روز اعتاد و انداز می دیانگ کررنی هی، طراس بات کا اعتراف میس کردک کے پرولیکشنے دل نے بھی کیا تھا کہوہ آج بھی دکش د کھر ہی تھی بميشه كي طرح خوبصورت مهلتي موني بازه باد صيا جیسی، جس کے وجود سے خوشبو کی لیٹیں اڑ لی محسوس موتى تحيس كم ازكم ميكس تونى زندكى لمتى محسوں کرتا تھاا ہے دیکھ کے بمحبت دنیاوی حدود و قيود شرط شرائط سے بياز ہوا كرتى ب يوتو روحوں کے مکن کی کہائی ہے اس میں ونیاوی

بوا تفاجو بهت خوبصورت نظرآ ربا تفا\_ ''بہت غضب ڈھا رہی ہو ہمیشہ کی طرح ، اندر چلو۔ "مریت نے اسے تقیدی نگاہ سے خور کا ا يكسرے كرتے ديكھا تو كہے بغيروہ نەرہ كى وہ صرف بریت کی جلدی جلدی کی دجہ سے سات من ين بي تيار موني مي

ئے تو آب یہی کہو گی ناں، برش تک تو بالوں میں تم نے جھے کرنے نہیں دیا۔" پیاروشی ہوئی تھی پریت ہولے سے مسکرائی تھی خود تو وہ

ہیشہ خاص الخاص تیاری کے رکھتی تھی۔ ''سواے کیا لینشن۔'' پیانے کلس کرسو چا پریت کال بیل پیر ہاتھ رکھ چی تھی۔

" بمیں میکس کروک سے مانا ہے؟" اس کے پیون نے درواڑہ کھولا تھا پیانے غور سے دیکھا اس کے لان میں بے تحاشا پھولوں کے ساتھ طرح طرح کے اسپیو تھے سم سم کے جانوروں اور پرندوں کے جن میں ترتیب دار خوبصورت مجول اگائے گئے تھے، پھروں کی روش پر چلتے وہ پیون کے پیچھے کھر کے اندرونی صے کی جانب بر صربی عیں ، باسی ہاتھ پر کیراج بنا تھا جس میں ریڈ فراری کے علاوہ بھی دوگاڑیاں کری سے استاق سے اس کا کر دیکھ دیکھ کر جران ہور ہی تھی اس نے اس قدر خوبصورت آرثنك كمرآج تكهين ديكها تفاء كمركيا تفا کوئی خواب کل تھا،سفید ماربل سے بناعالی شان محرطازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بھا دیا تھا، بیانے ایک ایک کر دیواروں بربی پیننگزی زبان اورمقصد سجھنے کی کوشش کی ،انٹرئیر كمال كالتماغرض برجيزين نفاست اورمعيار دور ہے بی دکھر ہاتھا۔

"كتنا خوبصورت كمرب يريت، بالكل خواب محل جیا۔" پریت کے کان میں سر کوئی

معند هنا (89 جون2016ء

''' آپ کا گھر بہت پیارا ہے میکس!'' پیا نے اس کے حال احوال پو چھنے کے بعد فورا ہی کمدائشی تھی۔

''ہاں کین اب پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔'' سیس نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا پھر ذراسنجل کر دوبارہ میں ت

بروسی در کالی کوگھر اس وقت اور بھی ڈیادہ خوبصورت گئے لگنا ہے بیا، جب اس کے من پندلوگ بطور مہمان ان کے گھر کورونی بخشے ہیں اور مجھے آج ہے گھر بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔'' اس کی وضاحت کے جواب میں پریت میکس '' اس کی وضاحت کے جواب میں پریت کو شاید ہے ہی سوال ہو جھنا زیادہ مناسب لگا تھا، کو شاید ہے ہی موال ہو چھنا زیادہ مناسب لگا تھا، گھر والوں کی کمی محسوں کرنے والا مردہی لگ رہا تھا، جو کسی قدر تنہا، اکیلا اور اداس سا رہنا ہے، بریت کے سوال پر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرایا بریت کے سوال پر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرایا بریت کے سوال پر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرایا

" مجهنس لكناكمين ايك فيملى كوسنجاك

ک اہایت رکھتا ہوں، میری ذات سے شایداور سي كو مونه موليكن ميرى بيوى كو بهت سي شكايات موں گ۔' وہ بات کے اختام پدخود ہی ملکا سا قبقہہ لگا کے ہنسا تھا ایسے محسوں ہور ہا تھا گویا وہ ائی لا پروائی پہنس رہا ہو یاستقبل کے کسی خوش كن خيال كالصوري الصحفوظ كرر بابواي اثناء میں اس کا شیف کھانے یہنے کے لواز مات سے تجی ٹرالی ان کے پاس لے آیا تھا، بے حدمودب سے انداز میں انہیں اسرابیری بلیک فارسٹ كيك سروكرر ما تھا، بيا كونے اختيار بليك فارسٹ د مکھروائق بھائی کی سالگرہ کادن یادا گیا اور این خیال کے ساتھ ہی اے فرحاب کی یاد آئی تھی جانے وہ پاکستان میں کس حال میں ہوں گے، ان کی طبیعت اور ذہنی حالت کچھ مبھلی بھی ہوگی یا نہیں، پیا کا دل ایکدم سے جیسے اس ماحول سے ا عاث ہو گیا تھا اس کے بدلتے اتار جڑھاؤ اور تأثرات كوبغورد كمصة ميكس كروك چونك كرمتوجه

''کیا بات ہے پیا، آپ بہت اپ سیٹ لگ رہی ہیں؟''مکس جانے کیوں خود کو چھنے سے روک نہیں پایا تھا، پیانے فوراً خود کوسنجالا تھا ہے ساختہ ہی چہرے پر ہاتھ پھیرا، خود کوتر و تازہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ ''میں نرفی آئی کی کوشش کی۔

''میں تھیک ہوں۔''اس نے فورا ہی کیک کی پلیٹ پر جھکتے جواب دیا۔

د مشرفرهاب کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' مکیس نے نورا ہی پوچھا تھا، وہ پیا کوآج کے دن خاموش نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے گھر آئی تھی وہ بے حد خوش تھا گروہ اپنی خوشی میں پیا کی اداسی نہیں برداشت کے رسکتا تھا۔

"ان کی ڈے تھے ہوگئی ہے۔" بیانے ضبط کی طنابیں اینے ہاتھ سے چھوٹی محسوس کی تھیں تنہائی اشارہ کرتے بتایا تھا رائلز رائے گاڑی دنیا کی بیش قیت گاڑیوں میں سے ایک،جس کے سال بمريش صرف ايک سونچيس ما دُلز بي بنتے ہيں جو صرف اور صرف آرڈر پر ہی تیار کیے جاتے ہیں، امراء کے اسلینس اور معیار کے پیش نظر تیار کی جانے والی ایک بیش قیمت لکرری کار، عام بندہ جس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکنا گرمیکس کے لئے توبياتي بري بات مبين تھي۔

''بہت بچپین میں ، میں اینے فادر کے ساتھ ایک پرائم منسز کے گھر ڈنر پر گیا تھا میرے ڈیڈ فارن مسفررے ہیں اس مرائم مسفر کے پورٹیکو میں کھڑی اس گاڑی کو دیکھ کر ہی میں نے فیصل کیا تھا کہ میں اینے لئے بوا ہو کے بدگاڑی ضرور

"لو الجمي تك خريدي كيول ميس؟" بيان جانے کس احساس کے تحت یو چھرلیا تھا۔

'' ہاں اچھا سوال ہے، یہ بچین کا خواب تھا لیکن بوے ہونے کے بعد خواب بھی برے ہو گئے، جوائی کےخواب اتنے اتاو لے ہوتے ہیں كه كه اوركرنے عى تبين ديے، بس اين تحيل کے لئے بندہ کوزچ کیے رکھتے ہیں ،سواجھی تک بیخواب بورانہیں ہوسکائنٹس کے لئے شایداتنی محنت بھی کی ہے۔''وہ دلگر فظی سے ہنیا۔

" مر بچین کے خواب بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ،ان میں آپ کے معصوم بحیین کی جھلک ہوتی ہے،آپ کو پہلے آپنا پیخواب پورا کرنا چاہیے تھا گو کہ بیخواب بھی کوئی چیوٹا سانہیں ہے اس گاڑی کی خواہش تو شاید دنیا کے ہرمرد کی ہو کی جاہے وہ ساٹھ سال کا بوڑھا ہویاتیں سال کا نو جوان '' پیانے بے ساختہ کہا تھا گرمیس کو ائی جانب محویت سے دیکتا یا کے فورا خاموش بوتي عي-

كاحساس شدت ساس يرغالب آيا تھا۔ "اوه ..... وريى سير، كب بوكى ان كى المعالمة المحي كيول مبيل بنايا آب لوكول في؟ ''ایکچو ئیلی سیس! فرحاب کو خود بھی کسی بات کا ہوش میں ہے انہوں نے اپنی والدہ کی و حمد کا بہت شدید اثر لیا ہے ادھر پیا الیلی ہے اور ان کے لئے بے حد بریشان بھی، میں اس لے آج اے بہال لے آئی تھی کے تھوڑی فریش ہ جائے گے۔" پریت نے ہی اے ساری

صورتحال سمجمات تنفيل بتاكي تفي "مری خوش متی ہے کہ آپ نے مجھاس تا بل معجما، آپ بليز پريشان و اداس مت بول يا، فرحاب جلدة جائيس معين يا اس كے دلا سے پر بھیلے سے انداز میں مسکرائی تھی۔

'' آئیں میں آپ کواپنا گھی<sub>ر</sub> دکھاتا ہوں۔'' وہ لوگ کانی وغیرہ ٹی کیلے تھے جھی میکس نے أتبيس ابنا كفر دكھانا شروع كيا تھا پورے كھر ميں اور بالخضوص كوريدوريس بے تحاشا پينٽنگر لکي تھيں ایک پینٹنگ دیکھ کر پریت اور پیاایک ساتھ چونگی ھیں پورے کھر میں اتنا خوبصورت آرٹ بھرا تظرآ یا تھاا ہے میں ایک پینٹنگ کی انہیں سمجھنہیں آئی تھی، پیانے ذرا قریب جاکے دیکھا تو وہ ہاتھ کی بنی بیننگ نبیس بکه و تو گرافری بنائی فو تو تھی مراسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کے ايدارج كرواك ايكيا كميا تهاءوه ايك كاثري كي فو ثو

"رائلزرائے۔" پریت نے ٹھٹک کرسر کوشی كى تھى، ابنى رھن ميں استوديوكى جانب چلنا سیس پلٹا پھران کواس تصویر کے پاس کھڑا دیکھ كرمكرات ان كے ياس آيا تھا۔

" بیمیرے بچپن کا خواب ہے جو ابھی تک پورائیس ہو پایا۔"اس نے رائلز رائے کی جانب

نام هنا (91 جون2016ء

"آپ نے بہت الحجی بات کی بیا، میں واقعی میں بہت متاثر ہوا ہوں، میں نے بھی آج سے پہلے اس بارے میں نہیں سوچا تھا آپ نے احجما لیا جو میری توجہ دلائی ہے اس طرف۔ "میکس نے جوش وخروش سے اس کی بات کے جواب میں سردھنا تھا، بیا کو بجھ میں نہ آیا وہ طنز کر رہا ہے یا سراہ رہا ہے، پریت نے البتد لب رہا ہے یا سراہ رہا ہے، پریت نے البتد لب رہانی میں دبائے کی کوشش کی دبائے کی کوشش کی

" بہیں آپ کی گاڑی دیکھنے کا انظار رہے گا، نی الحال تو ہمیں وہ پیننگ دے دیجئے جس کا وعدہ آپ نے بیا کے ساتھ کیا تھا۔ " پریت نے کہا تو سیس فورا ہی اسٹوڈیو کی جانب بڑھا تھا ان دونوں نے بھی اس کی تھلید کی تھی اس کا اسٹوڈیو کے کمرے بیں اسٹوڈیو کے کمرے بیل اسٹوڈیو کے کمرے بیل اسٹوڈیو کے کمرے بیل اسٹوڈیو کے کمرے بیل اسٹائل کے اسٹائل کے اسٹائل کے بیان طرز کے پردے گرے ہوئے سفید شفون کے جھال دار، ہوا کی شوریدہ سفید شفون کے جھال دار، ہوا کی شوریدہ کرتے تھے، اسٹوڈیو کی دیواری ہا منظر پیش کرتے تھے، اسٹوڈیو کی دیواری ہر طرح کے کرتے ہوئے کہا کہ کرتے تھے، اسٹوڈیو کی دیواری ہر طرح کے کرتے ہوئے کہا کہا کہ کا ہی منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، تیز بیا دو سے ڈھائی سو بینگو دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر دیواروں پر آ ویزال تھیں، بیا بہوت کی اس منظر داور دلفریب تھی کہنگا ہیں بیا بہوت کی اس منظر داور دلفریب تھی کہنگا ہیں بیا بہوت کی اس منظر داور دلفریب تھی کہنگا ہیں بیٹے پر آ مادہ ہی نہ تھی اسٹھی اسٹھی اسٹھی اسٹھی کہنگا ہیں۔ تھی اسٹھی اسٹھی اسٹھی اسٹھی کہنگا ہیں۔ تھی کہنگا ہیں بیا بھی کہنگا ہیں۔ تھی کہنگا ہیں بیا بھی کے کہنگا ہیں۔ تھی کی کہنگا ہیں۔ تھی کہنگا ہیں۔ تھی کہنگا ہیں۔ تھی کہنگا ہیں۔ تھ

"بدری آپ کی پیننگ " میس کروک نے ایک بیننگ یا کے ایک بے حدخوبصورت آئل پیننگ پیا کے سامنے لا کررکھی، وہ پیننگ ہو بہو ویسے ہی تھی جیسی پیا کی خواہش تھی۔ جیسی پیا کی خواہش تھی۔ " دواؤ واٹ آ ہوٹی فل پیننگ " کے رومی تھی، او میست مربھی ستائش لہجے میں کہتی آ کے رومی تھی،

واد واب ابیوں س چینٹگ۔ بیا تو پریت پر بھی ستائش کیج میں کہتی آگے بوطی تھی، میکس پیاکے چہرے پر پھیلی سرت وخوشی کود کیے

د کی کرخوش ہور ہاتھا۔ ''اے میں اپنے بیڈروم میں لگاؤں گ۔'' پیانے پریت کومخاطب کرتے کہا تھا۔

' بیڈروم بی تہیں، ڈراکنگ روم بی لگانا آنے والوں پر اچھا تاثر پڑے گا، آخر مہمانوں کو بھی تو پند چلے نال کرمیس کروک کی پینٹنگ لگا رکھی ہے۔' پر بہت نے اسے بڑے پر جوش سے انداز بین مشورہ دیا تھا۔

''جنہیں بیمیری پندگ ہے اور اسے میں اسے بیڈروم میں ہی لگاؤں گی تا کہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔''خزال کے گرے ذرد چوں پر فری سے انگلی چھیرتے بیانے پر چوش انداز میں پر بیت کے مشورے کو چنگی میں اڑا یا تھا، کسی کام میں منہک مگر سارا دھیان ان دونوں کی گفتگو کی طرف لگائے میکس کو نجانے کیوں مگر پیا کے طرف لگائے میکس کو نجانے کیوں مگر پیا کے جواب پر گہری طمانہ بیت کا احساس ہوا تھا، جسے وہ خود بھی نہی جا ہتا ہو۔

'' بیں اُس کی بے منٹ کروں گی میکس۔'' چلتے سے پیانے لمحہ بھر گومیکس کروک کے سامنے تھبرتے کہا تھا۔

''ہمارے ندہب میں بھی تخفید بنا محبت اور خلوص کی نشانی سمجھا جاتا ہے، پلیز اسے میری طرف سے تخذ سمجھ کرر کھ لیس۔'' پیا کو تذبذ ب کا شکارد کھے کروہ نورانی بے مبری سے بولا۔

" ایکن میس ایسے ایکھے نہیں گھے گا آپ نے اتن محنت ہے اس پینٹنگ کو بنایا ہے اور میں آپ سے ایسے ہی لے لوں ڈیٹس ناٹ فیئر۔" پیا نے چھکیاتے ہوئے کہا تھا۔

''اچھا تو یہ بھی ٹبیس گے گا کہ بیں گھر آئے مہما نوں کو اپنی پینٹنگز فروخت کروں؟'' میکس نے اے کہری نظروں سے دیکھتے آ ہٹنگی سے کہا قعا، پریت نے ایک لیجے کواس کی آٹھوں سے

پھوٹت محبت کی روشن کو دیکھا اور دھک سے رہ گئ جو کچھ ہور ہا تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا اور پیا انجان اورمعصوم اس نے پیا کا ہاتھ دبا کراہے بیننگ بربحث کرنے سے دو کا تھا۔ 公公公

"ايا كروتم بھى رات كو مارے بال آكر تفہر جاؤ، میں رک جاتی مرضح جسی نے چندی گڑھ کے لئے روانہ ہونا ہے۔'' کھر کے سامنے گاڑی روکتے پریت نے بے حد پریشانی و شرمند کی سے اے کہا تھا۔

''اِس او کے ہتم جسی پاء جی کے ساتھ وقت كزارو، پيرتوايك ماه بعد ملنا موگا، بيس من كرلوں ک۔" پیانے پینٹنگ کواحتیاط سے اٹھا کر گاڑی ے نکلتے ہوئے کہا تھا۔

دولين بيا! رات بهي تم الكيلي خوفزده موتي ربی ہو۔" پریت کے کہے میں تشویش اور فکر مندى كروج يرحى-

و وه فرست نائم تها نال، اب روز روز تو خوفزدہ ہونے سے رہی اور پھر فرحاب کہتے ہیں كه حادث انسا كومضبوط بنانے كوزندكى ييس واقع بوتے ہیں ان سے حوصلہ سکھنا جاہے ڈر کوخود پر سوار میں کر لیما جاہی، سوآج میں بورے دل سےاس برعملدرآ مرکرنے کا سوچ رہی ہوں، بلیو ی، اگرایی کوئی بات ہوئی تو تمہیں کال کر کے بلوالوں گی۔"اس نے پریت کے چیرے پر بے لينى ويكفية اسے يقين ولايا تھا، يريت في سفق کے شوخ رعوں جیسی استی رکھنے والی اس کول اور زل ی اوی کود یکھا، سیادی و لایروانی جس کے انگ انگ سے نمایاں تھی، دلنوازی و دلکتی جیسے چرے یہ شبت ہو کے وہیں قیام کرنے برخود کو مجورتصور كرني تحيس دارباني آعمول ميس بسراكي خيمه زن تھی، وہ جلتی پھرتی قیامت تھی اور وہ اپنی

اس خولی سے انجان اور جوکولی اور تیز طرار زمانے كاشعورر كھنے والى مولى تو جائے دنيا كے كتنے فى صدلو گوں کو انگل کے اشاروں پر نیجا چی ہوتی ، مگر برمت کواس کی ای سادگی سے ڈر لگتا تھا۔ " کھانا مجھیجوں تمہارے لئے؟" وہ کھر کی جانب بوھ رہی کی رہے نے اے پار چھے يكارليا تقا، وه ركى ضرورتھى تگر پلٹى نہيں تھى \_ " بہیں میس کے گھرا تنا کچھ کھالیا تھا کہ ساری رات بھوک لکنے کا سوال بی تہیں پیدا ہوتا؟" اس نے چلتے چلتے بی جواب دے کر یاؤں کی تھوکر سے اسے ایار شمنٹ کے چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کو کھولاجس کا بک وہ اکثر و بیشتر لگانا بھول جایا کرتی تھی، پریت نے اس کے اندر جانے تک ایسے دیکھا بھروہ بھی گاڑی اندر بوها كر لے كئ كى، بيائے كريس داخل ہوتے ہی اس پینٹنگ کواحتیاط کے ساتھ صونے یر رکھا اور خود کیڑے چینے کرنے کی غرض سے باتھ روم کے اندر بوھ گئ، باتھ روم کے آئیے میں اس نے خود کا جائزہ کی ناقد کی طرح لیا تھا، وه خوبصورت و دلکش تھی ناز وا دائجی رکھتی تھی اور نخره بھی،فیشن تھااشائل تھا تکرساد کی بھی قیامت كالفحى بحرمعصوميت اور اخلاص طرؤ امتياز ثابت ہوتے تھے، این خوبصورتی سے گہری آشانی اے امريكه آنے كے بعد بى نصيب مولى مى خير ب نیازی تو اس کی آج بھی عروج پر بی تھی اے اپنا آب اجها لگنا تھا خود کوسنوارنا پسند تھا مرا تنا بھی جيس كمخودي كى يرسش مين جتلا موكر باقى دنيا كو حقیر جھتی نے جانی، پیانے آئیے میں نظر آتے اہے گلائی چرے کودیکھا پریت نے اتی جلدي كا شور محایا تھا کہ لی استک لگانے ہی مہیں دی می حالاتكداس وعمع ہوئے انگارے كے رتك كى لب استک اس نے پورے طارق روڈ پر چھان کر

بشكل وهوندى تھى، تين بارتو اس پينے مطلوب ربگ نہ ملنے کی بنا پر جائے واپس کی تھی تائی امان تو بے جد جھنجھلاس کی تھیں بھر پیاتو کم کم ہی ضد کیا كرتى تھى چر برديس جانے كے خيال سے جب روكراس كايماتهوي ربي تيس، بياي باته من لب استك تحى ليول برمسكان جبكه أتحصول مي او من مجلتے و حرول و حرا انسوء انسووں کے ساتھ ہی فرحاب کی یاد کی پورش کا غلبہ، دو دن ہو كئة فرحاب كى آواز سے ہوئے، البيس ويھے تو آج چوتھاروز تھا، بیانے اسے گداز ہونوں کے کٹاؤ کو واضح کیا، کیڑے تبدیل کرنے کو دل نہ عِ بالديمي لب استك لكا كرخوش مو كے خود كود يكھنے تى اى ايناء يس اس كاموبائل نون بجا تقا، جوده ميس كے تعرب سے ملے ادھر بيڈ بربی چھوڑ تی تھی، لیک کر دیکھا تو فرحاب کے نام سے و بالل اسكرين برستارے جمگارے تھے۔ ''الساام عليم فرحاب!''فون آن كرتے ہی اس نے ڈھیروں اظمینان اینے اندرمحسوں کرتے

کھلکھلاتے کہا تھا دوسری جانب غم سے تڈھال پڑمردہ سے فرحاب پر پیا کی دکش و محور کن آواز رم جھم برسی کھوار کی مانند برسی تھی دہ تن من سیراب ہوتا گیا تھا۔

مر شرت کوواضح کرتی ہوگی۔ مرشدت کوواضح کرتی ہوگی۔

''آپ کے بغیر استے دن رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے فرحاب، پلیز جلدی واپس آ جائیں ناں، میں خود کو بہت تنہا محسوں کر رہی ہوں۔'' پیا کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گئی تھی فرحاب کا دل بھی منوں بوجھ تلے دب سا

یں۔ "دس پندرہ روز تو لگ ہی جائیں گے لی، ابھی تو آج ای جان کا سوئم ہے پھر ساتواں اور

گیارہواں ابھی کروانا ہے میرایہاں ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ ابھی تو تمہیں بھی بلوانے کا سوچ رہاہوں کوشش کر کے دیکھا ہوں، پھرا کیٹھے واپس چلے جانیں گے۔'' اور پیاا چھے سے جانی تھی کہ وہ صرف اس کا دل رکھنے کو ایسا کہدرہا ہے ورنہ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو وہ پہلے ہی اسے ساتھ لے کر کیوں نہ جاتا۔

'' ڈرنا مت بیا میں جلد ہی لوٹے کی کوشش کروں گاتم بس اپنا بہت ساخیال رکھنا۔'' '' آپ بھی اپنا خیال رکھیں فرحاب، میں تو یہ سوچ سوچ کر ہولتی ہوں کہ آپ ٹیکنشن اور صدے میں خود ہے بھی غفلت پر سے ہوں گے، اس طرح ہے تو آپ بیار ہو جا کیں گے۔'' پیا کے لیجے کی فکر مندی میں تھلی محبت فرحاب کو اتنی دور بیٹھے بھی سیراب کر کے بلکا پچلکا کر گئی تھی، دور بیٹھے بھی سیراب کر کے بلکا پچلکا کر گئی تھی، جافتیار مسکرا ہے نے اس کے لیوں کا احاط کیا

میشی در کھانا کھایا تھا دو پہر کو؟" پیا کی انویسٹی میشن پر فرحاب کوہنی آگئی تھی۔

''آبھی بہاں مبنے کا وقت ہے لی۔'' اوہ پیا نے اپنا ما تھا پیٹا تھا وہ کیوں بھول گئی تھی کہ یہاں رات ہوتو با کستان میں دن کا سے ہوتا ہے۔

''تو 'ناشتہ کر کیں ناں۔'' بیا نے اپنی شرمندگ مٹاتے ہوئے نورانی کہاتھا۔ ''کر لوں گا،تم بتاؤ اسٹور کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں ناں،میس آیا تھا کیا؟''

فرحاب نے اچا تک ہی پوچھا تو پیا کو آج والی اس کی ملاقات یاد آگئ اس نے سوچا اسے بتا دے گر بتانہیں سکی۔

رے رہا میں ا۔
''ہاں اس روز آفس میں آئے تھے آپ
سے ملنے، گر آپ کی والدہ کی بیاری کا س کر
ریشان بھی ہورہے تھے پھرا پی آ مدکا مقصد واضح

نہیں کیا اور چلے گئے اور ہم لوگ۔" مگر ہات کمل نہیں ہو یائی تھی فرحاب نے بات درمیان میں ہی ایک کی تھی۔

المجان المستناس المستان المجان المحادث و المحتى المحتى المحتى المستناس المروك جيسا بنده خود في منت المنتي المبين المحتى المحتى

## \*\*

رات کا نیجائے کون میا بہر تھا جب اس کی آئد ملكے سے كھنے سے كھلى تھى ،اسے ايسامحسوس ہوا جیے کوئی اس کے گھر کا درواز و کھولنے کی کوشش کررہا ہے، بیانے چند کمجے سوچے رہے کے بعد اندازہ لگائے کی کوشش کی کہ آواز کس ست ہے آ رہی ہے، وہ رات کوسونے ہے پہلے تمام دروازے کھڑ کیاں لاک کر کے سوئی تھی مگر اس وقت شدید بریشانی اورخوف کی کیفیت میں وہ میدیقین بھول کئی کہاس نے دروازے لاک کے ہیں وہ بے حدخوفزدہ ہو کئی تھی، آواز مسلسل آ رای می جیسے کوئی جاتو یارین کے ساتھ لاک کواس طرح سے دکو کرلوز کرے کہ وہ با آسانی کی بھی جانی کے لگ جانے سے کھول سکے، آن کی آن س بانے لینے کے قطرے این ماتھ یر می میں میں میں میں میں اس مانی مانی سے بھیکی دیکھیں، بمشکل چیخوں کا گلا کھونٹے وہ کارڈ لیس اٹھانے میں کامیاب ہو یائی تھی، سراسمیکی

الی کہ بریت کے کھر کا تمبر ہی بھول نیسی ی ڈرینک میکل پریڑی ڈائزیکٹری اٹھا کر دیکھتی تو آ تھول کے سامنے چھائی دھند نے سارا منظر دھندلا کر کے رکھ دیا تھا، سائیڈ تیبل کی دراز میں رکھے کھھ وزیننگ کارڈ زیتھے پیانے خوف ہے ادموہ ہوتے ال مبرز میں سےمطلوب مبر تلاش کرنے کی کوشش کی ، کارڈیس پرری ڈائل کا بٹن د با کرد کھا کہ شاید آخری کال پریت کی آئی ہویا اسے کی ہو مر وہ اسٹور پر جا می تھی، بیانے سراسمیدسما دروازی کے بارآنی آواز کی جانب دیکھاوہ اتن خوفز دہ تھی کہاسے یاد ہی ہیں رہا کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرے جو ہمہ وقت اینے شریوں کی حفاظت کے لئے چوکنا رہتی ہے مر اس نے میس کروک کو کال کی تھی، اس کا کارڈ اس کی آنگھوں کے سامنے ہی رکھا تھا اس نے بغیر سو ہے مجھے نون کیا تھارات کا کون سا پہر تھا کیا وفت تھا پیا کو انداز ہمبیں تھا، تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی تفی تھی پیانے میکس کی نیند میں وولی مغموراور بھاري آوازين كرسكون كى سانس لى \_ "میرے کر کے باہر پھلوگ دروازے توڑنے کی کوشش کررہے ہیں آپ پلیز میری مدد كريں-"بغيرسلام دعا كے بغيرا بنانام بتائے اس نے فقط مدعا بیان کیا تھا، میس کروک کی ساری حیات مکدم بیدار ہو گئی تھیں۔

'' آپ پلیز جلدی آ جائیں مجھے بہت ڈر لگ رہاہے۔'' بیانے روتے ہوئے ایسے کہا کہ سیس کو اپنی روح جسم کا ساتھ چھوڑتی محسوں ہوئی۔

ہوں۔ ''آپردئیں مت میں ابھی آ رہا ہوں۔'' میس نے اسے سلی دیتے نون بند کیا تھا پیائے چند گہرے لیے سائس لے کر خود کو بحال کر کے

شکریہ بنتا ہے نہ ہی کوئی احسان۔" سیس نے اسے بغور دیکھتے نرمی و حلاوت سے مرتھوڑ ہے ے خالف کہے میں کہتے اسے دیکھا تھا جواب قدرے مسجل کی تھی، بریت کچن میں کانی بنارہی تھی وہ ان دونوں کی تفتگوس رہی تھی۔

''میری سمجھ میں یہ بات تہیں آ رہی کہ آخر وہ لوگ جھے سے جاہتے کیا ہیں کیوں میری جان ك وشمن بن ك ين بن على من بان يان س کہے ایے لیے ناخوں کو دیکھا جو دروازہ بند كرتے سے دروازے ميل آنے سے تھوڑے -E & cie

"ایا مرف آپ کے ساتھ بی ہیں ہے پیا! دراصل حبتی مرد حضرات بهت کینه برور اور مفاد برست ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں اس کے لوٹ مارکر کے بی عمو ما گھر کا چولہا کرم كرياتے بي بہت كم عبثى اليے ہوتے بيں جو شرافت سے خود کیا کر اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہر حال آپ فکر مت کریں اب دوسرا واقعہ ہے کہ وہ ارادہ قل سے آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اب بدلوگ آساتی سے نہیں چ یا کیں عے مہلے تو ان کی ضانت کورٹ سے منظور ہو گئ محى كر مين اييانبين مونے دول كا۔" بيا سيك ےانداز میں محرائی تھی۔

"آپ کول تکلیف کرتے ہیں بار بار، فرحاب ہینڈ ل کرلیں ہے۔" 'دونہیں میرے خیال میں فرحات جس وہی

فیزے گزررے ہیں وہ بہت برا کرائی ہے الهين مزيد ومشرب مت كرين ميرا وكيل جيلن اب خودان سے نیٹ لے گا۔"

"ميس فيك كهررب بي بيت! فرحاب بھائی پہلے ہی دہنی مشکش اور صدے ہے دو چار ہیں البیس مزید پریشان میں کرنا جا ہے

ریت کا تمبر یاد کیا، اس نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کا لاک دوبارہ چیک کیا وہ اچھی طرح لاک تھا باہر سے کث بث کی آوازیں مبس آرہی تھیں یا تو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے یا دروازہ كول ك اندر يل آئے تھے يا في سكتے موے پریت کو کال ملائی اور سارا ماجرا کہ سنایا تھا بیا کوا مطلے یا یکی منٹ کے اندراندراسے ایار خمنث کے باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی جی، باہر کھے لو کوں کی آوازیں اور شور سنائی دے رہا تھا بیا محشول میں سردیے زمین برکان کیلیے بیقی رہی می، کھ در بعداس کے بیڈروم کا درواز و دھڑ دھر ایا جانے لگا، بیانے خوفزدہ ہو کے اپنی سکی کا كالكونث كرمنه يرباته ركها\_

'' پيا! دروازه ڪولا، عن بول ۾ يت!'' پيا دروازہ کھولتے ہی بریت کے لگے لگ کررونے اللی تھی میکس کروک نے بولیس والوں ہے بات كرتے كرتے بياك وكركوں حالت ويلمي تو انہیں بعد میں بیان لینے کی کاروائی کے لئے کہتے مجرموں کو لے جانے کا کہددیا، پیانے بس ایک کتے کے لئے ان مجرموں کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئ اس کے کھر چوری کرنے بھی وای مجتی آئے تھے۔

"آپ کاب حد شکرید مسرمیس! اگر بروقت آب ندآت توندجان كياموجاتا آج مجھ در بعد با ک حالت معبطی تو اس نے میکس ہے کہا تھا۔

"ابآپ ایسا کہدے جھے شرمندہ کررہی ہیں پیا! ایک دوست ہونے کے ناطے آپ نے مجھے کال کی مجھے اس بات کی بے حد خوش ہے اور اک دوست ہونے کے ناطے میں نے آپ کی اگر ذرا کی مدد کر بی دی تو اس میس نه تو کوئی

ماهنامه هنا (96 جون2016ء

بولئي-"

مغيرول والى باتين مت كرين، مجهة ویے بھی رات بھر جاگ کر کام کرنے کی عادت ب بس آج بی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹ

" تو اب جا كرسو جا كيس نال، تاكه ميح

" مج تواب موچى، ياچ نكار بي كانى آپ نے بلا دی اب جا کے کام شروع کروں گا پھر دی ہے ایک کلائٹ کے ساتھ میٹنگ بھی ب سوگیا تو پھراٹھنامشکل ہوگامیرے لئے۔ " آرام بھی صحت کے لئے بے حد سروری ہا ایے تو آپ بمار پر جائیں گے، آرام بھی کیا

يريت اور پائے ألبيس وروازے تك ى آف کیا تھا چلتے سے پریت نے ہی ان سے کہا تفاميس جوابأ متكرايا ففاحمر جواب دينا ضروري خيال مبين كيا تفا-

\*\*

کائی دنوں سے فریز رمیں چکن کا پکٹ رکھا تقاء فرحاب تو تقامبين جو دواس كے لئے اہتمام كرتى خودوه كجيمجي روهي سوهي كها كركزاره كرليا كرنى محى اے اپنے لئے اہتمام كرنا كھے پند نېيس تقامال فرحاب کې موجود کې بيس وه دل لگا کر بہت اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی تھی پیانے کچھ سویتے ہوئے چکن کا پیکٹ نکال کراہے دھویا اور پریشر ککر میں نمک پیا ہوالہن ڈال کر چکن کو تھوڑے سے یانی میں گلنے کے لئے رکھ دیا ساتھ ای اس نے فریخ چیک کی تو خوش قسمتی سے ساری سریاں موجود تھیں، سو اس نے سرخ اور پہلے رنگ کی شملہ مرجیں اٹھائیں ساتھ ہی ٹماڑ، پروگلی، وغیره اٹھا کرانہیں کا ٹا اور دیگرسز یاں اور میں نے بیکیں اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو وہی اس کاحل بھی نکال میں کے اور میں ان کالوں کو الچھی طرح سے جانتی ہوں پوری قوم ہی ایس ہے لوث مار کرنے والی فراڈ اور دھو کے باز اور پھر بیہ لوگ افردہ ہو کر شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں دوسرے شریوں کی طرح عزت کی نگاہ سے میں دیکھا جاتا، میس آپ بلیز این لائز سے بات كريں جب نيو يارك جيے شہر ميں تحفظ كا يقين اور آسرامبین تو کھر باتی شہریوں کی کیا بات؟'' بلک کافی کا گھ میس کی جانب بوھاتے اس نے تعصیل سے کہا تھا، دوسرامگ اس نے پیا کو برایا تھاای نے برل سے تھام کر سائیز پر ر کھ دیا تھا اس کی کود میں کشن رکھے تھے جن پروہ دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی تبھی میکس نے ایک نظراس كے سفيد ہاتھوں كے تو فے گا لى نا خنوں كو ديكھا اورافسوس سے سر جھٹکا وہ ہمیشہ پرفیکٹ و محتی تھی ا ہے شام کا منظر یاد آیا جب وہ اس سے ملنے اس مے گھر آئی گی۔

رای ی۔ ''آپ بالکل بھی فکرمت کریں ، میں سب ہینڈل کرلوں گا اور پیا آپ نے بالکل بھی پرشان تہیں ہونا بلکہ بہت بہادری کے ساتھ حالات کا مقابله کرنا ہے وہ مبتی آپ کا پھیلیں بگاڑ کتے۔" "آپ نے پہلے بھی تو اپیا ہی کہا تھا۔" پیا كے منہ سے بے ساختہ لكلا تھاميس اس كى بات س كردهي بي حراما تقا۔

'' ہاں جھے یار ہے کہا تھا ایسا، مگر وہ ذاتعی میں آپ کا مچھ بگاڑتو مبیں سکے ناں ،اب آپ کو عک بھی میں کریں کے جو دہی پریشانی آپ کو فیس کرنا بزی ہے اب اس سے بھی نجات مل چائے گ۔" پیابدقت تمام سکرائی تھی اس کا دل الجفي تك دهو كريا تھا۔

"میری وجہ سے آپ دونوں کی نیندخراب

عاده هنا (97 جون2016ء

اشیاء ملاکر پریشر ککر کو بند کمیا اور چکن کے چھوٹے چھوٹے ریشے کرے چکن پکوڑوں کا آمیزہ تیار کیاوہ ان کاسٹور یا کتانی سٹورکہلاتا تھا اس کے كيونكدان كےسٹور براسائسي ديسي فوڈ كي تمام ورائل کے ساتھ ساتھ تمام مصالحہ جات بھی وستیاب ہوتے تھے سو پیا کو مجھی بھی یہاں آ کر بدی کھانے ہیں کھانے پڑے تھے پریت کا بھی يبي حال تها، بلكه وه تو كي مصالحه جات اكثر انثريا ہے بھی لے کر آیا کرتی تھی، جگن چوڑوں کا آمیزہ تیار کرنے کے بعد اس نے امل کی جننی بنائي تھي پھر پريت كوكال ملائي تھي وہ ابھي آفس

چکن پکوڑے املی کی چننی کے ساتھ تمبارے منتظر ہیں، لئی در میں آ ربی ہو۔ پکوڑوں اور المی کاس کریریت کے منہ میں پانی

صرف آ دھے گھنے میں، جو مجھے راستہ یں درکار ہے تم فرائی کرنی شروع کرو میں بس ابھی آئی۔' پیانے اثبات میں سر بلاتے سراتے ہوتے فون کیا اور ایران پہن کرجلدی سے کڑاہی یں تیل ڈالا، جسی اس کے موبائل فون کی میل سنائی دی اس نے آئیج دھیمی کی اور کاؤنٹر پرر کھے نون واغياليا دوسري طرف فرحاب تقاء بيا كواس ک آوازین کرخوشگوار جرت ہوئی۔

''آج تو يقدينا تجھاور بھی مانگ کيتی تو مل جاتا، ميرا بهت دل جاور بالتما آپ سے بات لرنے کو۔'' وہ کھلکھلائی تھی۔

''ا تنا دل چاه رېا تھا تو کر کيتي کال'' پيا فون كان ع إيكائة ايك الحد ع كرم تيل من پکوڑے ڈالنے لگی تھی۔

"جناب میں نے کال کی تھی مرآپ کا نمبر آف جار ہاتھا جو كە تاج كل سلسل آف جاتار بہتا

ہے۔'' اس نے پکوڑوں کی سنہری برت پلیث کر او پر کی اور دوسری طرف سے پکانے کوآ کے سزید رکھیمی کر دی، دوسری جانب فرحاب دل سے مسكرايا تفادل يرجهائى كثافت كى تهدجي سرك

''ہاں نون آف تھامیرا، سیرھیوں سے گر گیا تھا دو روز پہلے، اس لئے بار مار آف ہو جاتا ہے۔"بین شکے پیاجیران ہوئی تھی۔ "'میسے گراموبائل فرحاب! ووتو آپ کا آخا

فيمتى مويائل تفا-" " بس یار، زاہدہ باجی کے بیٹے کے پاس تھا

وہ تھیل رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے بھسل گیا ،خیرتم ساؤ کیسی مو، همرا تونهیں رہیں؟" فرحاب کا بوچھیا تھا بیا تو بھٹ برسی تھی وہ تو و سے بھی بھری بیقی تھی سوموقع ملنے کی در تھی۔

" آپ کوکیا پروا، میں جیوں یا مروں آپ تو مجھے بہادر بننے کو چھوڑ کے نال اس اجلی ملک يں، بچ اگر پر ہت كا ساتھ نہ ہوتا نال تو ميرا تو كب كا بارث فيل بو چكا موتا اليلي كا يهال-" اس کا نداز نروشاا در خفکی ہے بھر پورتھا۔

" ریت کے سہارے ہی تو جھوڑ آیا ہوں حمدیں ، آنمی دونوں میاں بیوی کی سلی ہے مجھے ورنه شايد مهيس وبال اكيلا نه چيورت بكنه كاني سارے نقصانات کا خمیازہ بھی بھکتنا پڑتا مجھے۔'' برت نے تلے ہوئے مکوڑے ایک بوی سی چوکور پلیٹ میں ٹشو کے اوپر نکال کرر کھے۔

" كريم يس تهين بهت من كرريا بون-فرحاب کا کہنا تھا اور پیا کے ارد کر دنتلیوں کا رقص شروع ہو گیا یہ تلیاں محبت کی تھیں اعتاد کی تھیں وفا يحسين ايثار كي حسين اوران كارتص بهت انوكها تفااورخوبصورت تقا\_

"اتو پھر آ جائیں نال، کیوں رکے ہوئے

ماعظه وعنا (98 و جون 2016ء

ہیں وہاں استے دنوں ہے؟" پیانے کر اس میں اور پکوڑے ڈالتے ہوئے کہا تھا۔

''میں تو خودجلدا زجلد آنا جا ہ رہا ہوں یار مکر كياكرول، ايك مسئلے ميں الجھ كيا ہوں۔ " دوسرى جانب فرحاب نے تھے تھے سے لیج میں بتایا لو باے کان کھڑے ہوگئے۔

'' کیما مئله فرحاب، آپ نے پہلے تو ذکر

میں اپنا آبائی گھر سیل کرنا جاہ رہا ہوں، زاہدہ باجی کے علاوہ مقیم چچا بھی انٹرسٹٹر ہیں کئین میں ان دونوں میں ہے کی کوبھی پیکھر دینے ہر تیار مہیں ہوں۔'' فرحاب نے تھلے دل سے پیا ہے اپنے دل کی ہات شیئر کی تھی حالانکہ وہ یوں ول کے راز آسانی سے اقتال کرتے والا بندہ

'دونوں ہی لا کچی ہیں مار، اونے پونے دام دے کر ادھار کے چکر میں ہیں تم نے گھر د یکھا ہی ہوا ہے اچھے علاقے میں اچھی لوکیش پر بنا ہوا ہے اور امریکہ آئے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کھر کی رینولیشن کروائی تھی ،اب بد لوگ کوڈ یوں کے دام محل جیسا گھر خریدنا جا ہ رہے میں اور ایسا تو میں ہر کر بھی مہیں کروں گا۔' فرّ حاب کے کہیج میں بخی وغصہ آپ ہی آپ سمٹ آیا تھا جیسے انہیں ان لوگوں پر بے حد عصر تھا۔ الكين فرحاب كفرينجني كاضرورت بي كيا

ہے، وہ آپ کا خاندانی گھر ہے اور پاکستان جانے برہمیں لہیں نہ لہیں تو رہنا ہی ہو گا تو بھرا پنا گھر ہوگا آسائی رہے کی اور امی جان کی آخری نشانی بھی، ان کی یادیں جڑی ہیں اس گھرے، گھر کے ایک ایک کونے سے ان کی مہک آئی ہو گ اور آتی رہے گی ہمیشہ۔ "اس نے اپنی جرت کو چھیاتے اے زمی سے سمجھانے کی کوشش کی

تھی پکوڑوں کی مہک سارے ایار شمنٹ میں تھلنے

'' میں یا کتان سے اپنا کسی بھی متم کا تعلق اور یا دوابستہ بیس رکھنا جا ہتا ہی ، آج کے بعد مجھے جھی بھی شاید پاکستان آنے کی خواہش نہ ہواور شاید کیا یقینا میں بھی آؤں ہی تہیں۔" اس کی آخری بات پر بیا کے دل کو دھکا سالگا تھا آخروہ اییا کیوں کہدرہا تھا دوسری جانب پیا کی خاموشی سے شاید فرحاب کو بھی اپنے شکین جملے کا احساس ہو گیا تھا بھی وضاحت طلب انداز اپناتے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔

'پیا تم سبھنے کی کوشش کرو، ہم واپس تو آئیں گے تہیں کل کو ہمارے نیچے ہوں گے وہ مجمی یقینا بالکل بھی پند مبیں کریں کے امریکہ جسے ملک کو چھوڑ کر یا کتان جیسے ترقی پذیر ملک میں رہنا اور بھی بھارا تا ہوا بھی تو تمہارے میکے تو خرے ہیں ناں۔"فرحاب کی بات من کر پیانے مھنڈی آہ فضا کے سپرد کی تھی اس کا دھیان بكور ول سے بث كيا۔

'' آپ جوبھی کہیں فرحاب ، مگر اپنا گھر اپنا ای موتا ہے اور اپنا ملک بھی اور جمیں اپن جرای كاث كرمهين جينكى حاجئين وقت اور حالات تبقى مجھی پلٹا کھا تکتے ہیں اور پا کستان برا کیے ہوا جس نے ہمیں شاخت دی پہلان دی پال پوس کرا تنا بڑا کیا کہ آج ہم دوسرے ملک کو بھی فائدہ پہنچا رے ہیں۔

''اف میری استانی جی، بے حد معذرت میں یہ کیے بھول گیا کہ ایک محت الوطن لاک کے سامنے ایس بات کررہا ہوں جواہیے ملک کے بارے میں کچھ بھی ایبا ویبا سننا پیند ہیں کرتی۔'' اس نے مختذی حمری سائس کیتے ملکے لکھے کہے میں اعتراف کیا تھا، پیامسکرا جھی نہیں سکی وہ تو اس نے بھی ایک ادا سے کہا تھا نخرہ ناز و ادا دکھانے والی بیا ایک دم سے اس کے اندر جاگ مخمی۔

''تو پھر یونمی پکوڑے جلتے رہیں گے تمہارے۔''اس نے جیسے دھمکایا تھا۔ ''میں نے آپ کے فیورٹ چکن پکوڑے بنائے تھے آج؟''وورو نے والے انداز میں بولی

ں۔ ''اور میرے بغیر کے کھلاؤ گ؟'' وہ ماکل پیشرارت ہوا۔

بہر ''ربیت کو۔'' پیا نے اپی بنی دہاتے شرارت سے کہاتھا۔

''فرحاب ایک کنڈیشن دوں؟'' پیانے جانے کس اہر میں آ کے کہا تھا فرحاب چوک گیا ۔

۔ ''دکیسی کنڈیشن؟'' وہ اب کے ذرا سا منجل گیاتھا۔

'' بین آپ کو چند گلرز دوں گی آپ کو ایک سایکٹ کرنا ہو گا آپ نے وہی فکر سائیکٹ کیا جو میں دل میں چوز کروں گی تو جھے یقین آ جائے گا کہ آپ جھے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔''

"اتو حمهیں پہلے یقین نہیں میرا، لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار ہوا جلد سے جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کس لئے کیا، محبت کی خاطر ہی ناں۔"اے پیا کی زالی منطق نے جیران کیا۔

''وہ میں سب جانی ہوں آپ جھے بتا نیں چومیں نے کہا ہے، بائیں، پچیں، ستائیں، ایک فگر چوز کریں میں نے کرلیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہآپ کافگر میرے چوز کے فکر سے پیچ کرتا ہے یانہیں؟'' وہ بھند ہوئی اس نے پچیس سائیٹ کیا

''ستائیس'' فرحاب نے ترنت کہاتھا، پیا

ابھی تک جیرت ہے ہی نہیں نکل سکی تھی ، کچھ دیر کی خاموش کے بعد فرحاب نے اسے آ ہستگی ہے محبت ہے لبریز کہے مین بکارا تھا، پیانے بھیگی آئمھیں صاف کیں اور خود کو کمپوز کیا۔

"فرحاب! آپ جائے ہیں جھے ساری عمر میں اس بھی ساری عمر کی جوری کی جوری کی جب رہ رہی ہوں حالانکہ میں اس ماحول کی جب رہ رہی ہوں حالانکہ میں اس ماحول سے فرد کو انہی تک مانوس نہیں کر پائی اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہے آپ کو، پھر بھی آپ میں بات کی میرا دل دکھارہ ہیں اس گھر کو ایس جا نیں گے یا کتان میت نیچیں پلیز ، ہم واپس جا نیں گے یا کتان ایخ ملک، اینے گھر۔" اس نے آس آس وامید بات میں کرتے تصور کی آتھے سے بہت آس وامید بھرے برسجائے فرحاب کود کھا۔

پیر سے، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اپنے فیصلوں میں میں رود بدل نہیں کرتا۔''اس کا نداز دوٹوک اور شجیدہ تھا۔

''چاہوہ فیصلے غلط ہی کیوں نہ ہوں؟'' پیا نے جلتے ہوئے کلس کر کہا ساتھ ہی نظر کڑا ہی میں ڈالے پکوڑوں کی طرف گئی جواب جل کر کوئلہ ہو کئے نئہ

" آہ بیرے سارے پکوڑے جل گئے۔" اس کی بے ساختہ چیخ تکلی تھی فرحاب جو جواب دینے ہی والا تھادل مسوس کررہ گیا۔

" "آپ کی باتوں میں میرے سارے
پکوڑے جل گئے فرحاب جان ہو جھ کے جھے اتنا
سینٹی مینٹل کر دیتے ہیں۔ " وہ نروشھے بن سے
کہتی کڑاہی سے جلے ہوئے پکوڑے نکا لتے اندر
کا غبار نکال رہی تھی فرحاب دل کھول کر ہنا تھا۔
" تو اب کروگی میرے فیصلوں سے
انحراف۔" دوسری جانب جیسے وہ مخطوظ ہوا تھا۔
انحراف۔" دوسری جانب جیسے وہ مخطوظ ہوا تھا۔
" ہاں .....وہ تو کروں گی ہمیشہ کروں گی۔"

مامنات هنا (100 جون2016ء

کے دل کو دھکا سالگا فرحاب نے غلط فکر بتایا تھا جس کا مطلب تھا پیا کے بقول کہ فرحاب اس سے محبت نہیں کرتا۔

''آپ نے مجھے غلط فگر بتایا ہے فرحاب! میں نے بچیس چوز کمیا تھا؟'' اس کی آواز ولہجہ بہت تھادِ کھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا۔

" کم آن، اس میں کیا ہے یار، غلط فکر ہا دیے دیے ہے میری محبت تو غلط نہیں ہو سکتی نال۔ " فرحاب ایک سے کو جھنجملایا تھا گر بیا تو جسے سنائے کی کیفیت میں تھی۔

" بہت فرق ہوتا ہے فرحاب! بہت فرق ہوتا ہے فرحاب! بہت فرق ہوتا ہے، محبت غلط ہیں ہوسکتی کیونکہ یہاں اس کے غلط ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے یہاں تو محبت کا سوال ہے کہ وہ ہے بھی یانہیں؟"

" پیا..... آر یومیڈ، تم اتنی می بات کو اتنا مہرائی سے کیوں لے رہی ہو؟"

''میں ہوں پاگل فرحاب! اس معالمے میں، میں پاگل ہوں؟''وہ ہلکی می آواز میں تکرار کرتے چلائی تھی۔

کرتے چلای کی۔ "آج تک ایبانہیں ہوا کہ واثق بھائی کو بنایا گیا میری کنڈیشن غلط نظے تو پھر آپ نے فعیک سے کیس کیوں نہیں کیا؟"

"پیا!" فرحاب کے لیج میں سجیدگی کا عضرآپ بی آپ سٹ آیا تھا۔

مصراپ من اہے سمنے ایا تھا۔

د میہاں واتن کا کیا ذکر اور پھر سہیں کتی

مرتبہ کہا ہے کہ میرے اور اپنے درمیان کی

تیسرے فرد کا ذکر مت کیا کرو، واتن کا بھی

ہبیں؟' اس نے جیسے بے حد کڑے لہج میں

اختاہ کیا تھا، پیاسائے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئ تقیحی کے فرحاب کولگا اس نے کال کاٹ دی ہے

اس نے بھی تھک ہار کرفون آف کیا تھا، گر اس

فرجاب نے کس فدرسخت اور اہانت آمیز باتنیں کی تھیں اور اس پر اسے نثر مندگی تک نہیں تھی، پیا کے زخم ادھزنے گئے۔

مالانکہ ایک وقت تھا وہ پیا کی ذراسی
اراضی پراسے تھنٹول منانے کا جس کرتا تھا، پیا
کے مان جانے کے باوجود بھی اسے یبی خدشہ
مولائے رکھتا تھا کہ پیا کا دل اس کی طرف سے
ابھی صیاف نہیں ہوا ہے، وقت نے بیکسی ہیر
پھیرک تھی کہ اس کے حصے میں آئی اذیتوں کا شار
کرنا مشکل ہو گیا تھا اس نے فرحاب کی لمبی
زندگی کی دعا ما تگتے وقت اپنے لئے دائی خوشیوں
کی دعا کروا نہیں را گا تھی

کی دعا کیوں نہیں مانگی تھی۔
اس کی زندگی بھر پور اور کمل تھی پھر کس کی نظر لگ گئی تھی، وہ چونک کر سیدھی ہوئی کب ڈرائیورا سے مطلوبہ مقام آ جانے کے بابت بتار ہا تھا اس نے خاموثی سے پرس سے پہنے نکال کر دیے اور اسٹور میں بغیر ادھر آدھر دیکھے آفس میں واخل ہوتے ہی سیدھی اس کی فاق میس کروک کی بنائی اس پنٹنگ پر پڑی جو نگاہ میس کروک کی بنائی اس پنٹنگ پر پڑی جو اس نے فرحاب سے جھڑ اکر کے لگوائی تھی۔

''ناصرصاحب! بھلامتھلی اخراجات کا تمام ڈیٹا آپ نے پروفائل میں سیوکر دیا تھا؟'' بیک اتار کرینچے رکھتے اس نے کھڑے کھڑے ہی انٹرکام پرناصرکوکال کرتے پوچھا تھا۔

راوتہیں میڈم! وہ تو تیں نے فرحاب صاحب سے کہا تھا کہ ایکسپنر اور ڈیوریزریث نکال کر پرافٹ رہنج سیوکردیں انہوں نے کردیا ہوگا۔'' ناصر کی وضاحت پر پیانے ایک تھی تھی میں سانس لی تھی، شاید نہیں یقینا فرحاب نے یہ کام نہیں کیا ہوگا پی بیاری اور خود تری وخوداؤی سے تعلی تو کھا ورکام بھی کریں ہا۔ سے تعلی تو کھا ورکام بھی کریں ہا۔ سے تعلی تو کھا ورکام بھی کریں ہا۔ سے تعلی تو کھا ورکام بھی کریں ہا۔

معناس هنا (101 جون2016ء

"أيك بات كبول بيا-" أحاكك أس في د هيم سلگتے جذبوں کولود ہے کہج میں پوچھا تھا۔

" فرحاب كى مينش ميں خود كوفر اموش مت كريل پليز، آپ خود سے بہت لا پرواني برت ر بی ہواور حاصل وصول شاید کچھ بھی نہ ہواس کا؟ بہت سے لوگوں کوآپ کی ضرورت ہے۔

" آپ میری اتن پرواه کیوں کرتے ہیں ميس!" اچانك پيانے كھيوچے ہوئے يوچھ

-"جودل میس رہے ہوں ان کی پرواہ کرنی پالی ہے پا۔"میس نے اعتراف کرنے میں المحتجى شاركا بإنفا

"میں مجھی نہیں؟" وہ الجھتے ہوئے بولی تو میس نے باختیار سرجھنگا۔

''میں آپ سے ملنا جاہتا ہوں، کہیں باہر؟ ' میکس نے اس کی بات کا جواب نظر انداز كرتے اسے سوال كا جواب سننا جا ہا تھا۔ " تحک ہے شام کو پانچ بج آپ سینزل آ

جائيے گا۔"ميس نے فورا جا مي بحر لي تھي۔ (باق آئندهماه)

بمارى مطبوعات تعصالدترب 80% ياخدا واكور يترصيال حيث وزل طيعت اقبال انخاب کلم ير مورى عبدالحق تواصراردو لا بوراكيدهي - لابور

نے اندیکام رکھ کے کمپیوٹر آن کیا تھا، چھوٹی ہے جھوٹی ڈیٹیل سیو کرتے اے بہت ڈھیر سارا وفت گزر گیا تھا، مگر اتنا ہوا تھا کہ کام سلیقے سے ننٹ گیا تھااس نے دیوار گیر کھڑی پرونت دیکھا تو دن كاليك نج ربا تها، پيا كواچا تك بجولا بواا بم کام باد آگیا، وه اپناسیل نون انها کرگلاس ویژو کے سامنے آن کھڑی ہوئی، نیویارک شہر کی او کی عمارتیں بادلوں سے وصلی ہوئی تھیں سوک پر خاموش شريفك روال دوال محى\_

" تھنک پوسو چے میس!" کال رسیو ہوتے بی اس نے اس کے پیلو کے جواب میں کہا تھا۔ "دوستول مين هينكس جبين موتا؟" دوسري

جانب وہ بشاشت سے کہدر ہاتھا۔ اُ'رات آپ بغير بتائے علے گئے، آئم موری مکر فرحاب آین بیاری کی وجد سے کانی چ چڑے ہو گئے ہیں چھول چھولی بالوں پر ہائمر ہو جاتے ہیں۔" پیانے آسٹی سے کہا۔

'' دوستون میں ایکسکیو ز اور ایکسپلینیشن بھی نہیں ہوئی پیا۔' وہ سکرار ہاتھا۔

" بیرتو آپ کابراین ہے میس! جوآپ ان بالوں کو گہرائی ہے نہیں لیتے لیکن حقیقت میں تو پی باتين آكورد محسوس موني بين-"

'' بھول جا نیں رات والے واقعے کو، میں نے برامبیں مانا؟ "وہ اس کی شرمندگی کو حتم کرنے

کوکہدریا تھا۔ ''تھنیکس فار کیک اینڈلولی پریڈنٹ،گروہ ''انگاری بہت فیمتی تخذہ ہے میکس۔'' بیا بھکیائی۔ '' آپ اس تخفہ سے زیادہ قیمی ہیں

میرے نزدیک اور کیج تو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ میں مہیں آ رہا تھا کہ آپ کے شایانِ شان کیا چیز خریدوں۔"اس کے کہے میں سیائی تھی جذبات كىسلىن كى-

ماستامه هنا (102 جون2016م



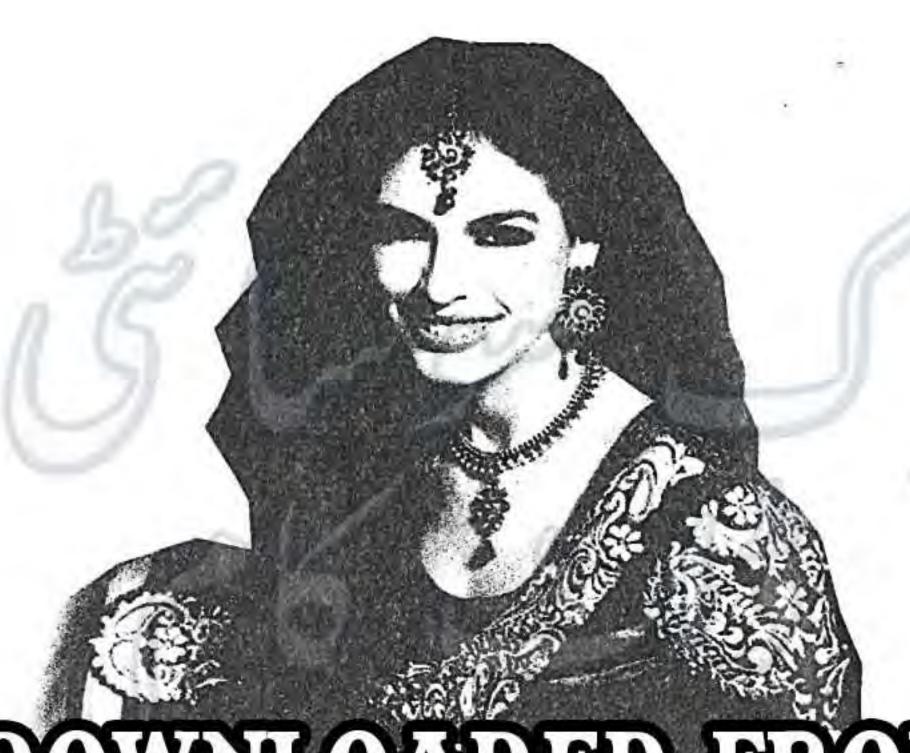



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"السلام عليم!" كيت بس في جير تفسيق اور مبرا کرزین کے پھولے ہوئے چرے کود کھ كرممات المفول كاشاري سدوجه يوسي "سکول جانے کا موڈ نہیں۔" ممانے بھی ای زبان میں جواب دیے زین کے آگے بواکل ایک رکھا تھا، جے اس نے ناپندیدگی سے دیکھا پر خفا سے انداز میں مما کو دیکھا اور پھر پھولے ہوئے چرے کے ساتھ کھانا شروع کیا، میں ہلی "مما آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟" ناشتہ کرتے اور اب گرم جائے کی چسکیاں کہتے بھے مماکی خاموشی محسوس موئی تھی، انہوں نے آج خلاف معمول ندروز کی طرح زین کے نخرے ا الليائة تقد مجهد واجي ساناشته كرن يرادانك يلاني هي نه زير (ماي) کي کوني شکايت کي سي اور نہ ہی شاہان یا دکیا تھا اس سب کے برعکس وہ مجھ خاموش اور بریشان ی نظر آربی تھیں۔ " إل تُعيك مول بس رات نيند تبين آئي سيح

''کیوں خیریت؟'' بے ساختہ میرے منہ ے نکلاتھا۔

دیائے اسے دیکھری تھی۔

"بي في تو بالي مبيس بآب كا بالسول چيس ساتھ چیک اپ ہوئے بھی تو کانی دن ہو گئے ہیں۔" میں نے تشویش جرے انداز میں کہا تھا، انہوں نے کوئی رومل ظاہر جیں کیا تھا۔

''مما!'' میں نے انہیں پکارا۔ ''عمر کی کال آئی تھی رات کو۔'' کچھ در بعد انہوں نے آہستی سے بتایا تھا۔

"وه ياكتان آ ربا ي، مارے بال بى ركنا چاه رہا ہے، شاہ زيب كو بھى ساتھ لا رہا ے۔"اب کے ان کالہد بست اور انداز شرمند کی

"كب؟" أيك لمح كوركن كائنات پكر ے گروش میں آئی تو میں نے پوچھا۔ " آج شام ہی، زہرہ بھی آئی اس کے

ساتھ مرعاصم کی طبیعت کا تو اندازہ ہے مہیں، وہ شايد نيك شك آئے كى۔

" ہوں۔" کہ کریس نے گری دیکھی تھی، میں ان کے بیامنے کمی بھی تھم کارد مل نہیں ظاہر كرناجاه ربي مى-

''زین جلدی سے بیک لاؤ بیٹا!'' کہتے میں اٹھی میں ان کی تھوجتی نظروں سے دور جانا جاهراى حىاب

''اماں ..... بیٹا اگر کوئی مئلہ ہے تو میں منع كردي بون اس يهان آنے سے۔

'' کیوں منع کریں کی آپ اسے؟ وہ وفت گزرگیا جب" مجھے"اس کے ہونے یا نہ ہونے مے فرق برا کرتا تھا، بیاس کی خالہ کا گھر بی میں اس كاسرال بعى بوه جب جاب يهال آسكنا ے، صرف میرایازین کاحل میں ہے آپ یہ، شاہ زيب اوروه بھي تن رکھتے ہيں آپ پيداور يس اس چر کو جھتی ہوں مماء بھے اس کے یا کسی کے بھی آنے سے کوئی براہم نہیں ہے۔" اپنی بات مل كرك مين في بابرك طرف قدم بوهائ

"خدا ما فظے" میں نے ایک سینٹر کورک کر کہا تھاان کی سوچتی نظروں نے دورتک میرا پیچھا كيا تفا\_

\*\*\*

كيراج سے گاڑى تكالتے مين سوك ي لاتے زین کوسکول ڈراپ کرنے ہاسپل مجھے کر كوليكز سے دعاملام كرتے ، ويولي ديے۔ عاليه كے ساتھ في كرتے كروالي آكر، مما اورزین ہے باتیں کرتے ڈزئیل یہ بیٹے کر زین کوکهانی ساتے اور پھر بستر بد کر کر آ تکھیں بند كرك سونے كى كوشش كرتے، ووسلسل ميرے ذہن میں رہا تھا، میں جتنا ذہن سے سوچ سے اسے جھنگنے کی کوشش کررہی تھی اس کا خیال اتناہی حادی ہوتا جار ہا تھا، میں اے یادہیں کررہی تھی وہ مجھے یاد آ رہا تھا اور یہ یاد جسے قیامیت تھی ميرے لئے، آج كى رات بدى بحارى مى جھ

\*\*

بجيجا ندازه بين تفاوه رات كبآيا تفاء مال منح میں انھی تو وہ اور شاہ زیب کیسٹ روم میں سو رے تھے، زین کو چھٹی تھی سو میں جلدی اور بنا نا شتے کے تکل آئی تھی، اسپول میں ایر جسی آگئی هی، سوسارا دن انتانی بزی گزرا میرا، رات آٹھ بے کھروالی آتے ہی میں بنالس کا سامنا كيات كرے يل آئى تھى فريش ہوكے كھانا بھی وہیں منگوایا تھا اور کھانا کھاتے ہی سونے کے لتے لیٹ می تھی مما آئیں تھیں مگر جھے سوتا دیکھ کر وایس چلی سی سیس میں نے میری سائس لے كركروث بدل لي عي ،آنے والے تين دن ميري اليي بي رونين ربي تھي، ميں پاسپول ميں اينے علاوہ این ایک کولیگ کے حصے کی ڈیوٹی بھی دینے کلی تھی اس کی شادی ہونے والی تھی ، گفر آتے ہی مين النيخ روم مين ص جاني تفي اور من جب سب سوئے ہوتے میں تکل آئی تھی، پتر بیس میں اس كاسامناكرنے سے كريزاں كيوں مى اب جب ہر چیز ماضی کا حصہ بن چکی تھی کیا تھا ایسا جو مجھے اس راہ فرار یہ مجبور کررہا تھا اور بیاس سے دو دن بعد کی بات تھی جب مماک زبردی کے باعث میں ناشتہ زہر مار کررہی تھی اور مما کوزین سے لاڈ کرتے دیکھرای می۔

والی آواز نے ایک سکیٹڑ کے لئے مجھے ساکت کر دیا تھا، کری سیج کروہ عین میرے مقابل بیشا

( کیا اب بھی اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے كه يديم امامناكر مكى مان ركع وائد

کے کپ کو گھورتے میں نے سوچا تھا۔ '' کیسی ہوا ماری؟'' جھٹکے سے سرا تھایا تھا میں نے ، ایس دیدہ دلیری ، ایس جمت ایسا حوصلہ ، اتن جرأت کیے پیدا کر لی اس نے اینے اندر کے مير بروبرو بينه كرجي سے ميراحال يو جه رہاتھا، سكينڈ كے بھى ہزارويں کھے ميں ميں نے نظريں مجرے جھکا نیں تھیں میں اے دیکھنے ہے بچنا چاه رنگ محی، وه نظر آتا اور وه سب باد نه آتا جو صرف ای کی ذات سے منسوب تھا یہ کیونکر ممکن تها؟ ادر بادآتا تو وه تکلیف برهتی جوسرف ای کی دی ہوئی تھی، زخموں سے کھریڈ اتر تے تو وہ رہنے للتے اورزم سے لکتے تواذیت دیے۔

公公公 پین سے داکننگ بیڈیہ آ ڈھی تر بھی لکیریں مینے میں وہاں موجود ہو کے بھی نا موجود می اہمی بھی سامعہ وہاں سے اٹھ کر کئی تھی، اپنی شاچک کے ہونے والے شوہر کے قصے ساتے اس نے میری غائب د ماغی محسوں کی اور پھر جھے محرجانے اور بیث کرنے کامشورہ دیا۔

اس کے جانے کے بعد میں نے گہرا سائس لے کرخود کوریلیس کرنے کی کوشش کی تھی جمی دردازه كفلا تفاائدر داخل موت تحض كود يكفيح بى ش این جگه ساکت مونی تحی-

اس نے میرے مقابل چیز تھیٹی میں اس سے او چھنا جا ہی تھی وہ وہاں کیوں آیا ہے ہیں اس سے کہنا جا جی تھی وہ سکینڈ کے ہزارویں کھے میں وہاں سے چلا جائے میں اسے جھڑ کنا جا جی

مامنات هنا (105) جون2016ء

"اللام عليم!" ابني پشت سے انجرنے

مھی اور ایک لفظ تک کہنے سے قاصر مھی، اس کا يبال تك حِلية ما ميري كنة انناشا كك تفاكه مين معلى بين ياه ربي محى-

''جاننا ہوں میرا بہاں آنا تمہارے لئے سوائے جرت اور تکلیف کے چھوٹی مہیں .....اور میں مر کے بھی مہیں یہ تکلیف بھی نہ دیتا اگر ميرے كندهوں يدكسي كى امانت كا بوجھ نہ دهرا ہوتا، بہت عرصے سے ہمت جمع کررہا تھا تمہارا سامنا کرنے کی حوصلہ جوڑ رہا تھا خود کوتمہاریے سامنے لا کر کھڑا کرنے کا ، نہ ہمت جمع ہورہی تھی نه حوصيله جرايا رما تفاء اب آيا تجمي مول تو خود كو شرمند کی اور ندامت کے سمندر میں غرق یا تا موں، میں تم سے معافی ما تکے میں آیا میں خود کو اس قابل ميس يا تاء بال مربيد ..... "اس في سفيد لفافه ميرے مامنے رکھا۔

"بيتمهارے لئے ميرے پاس امانت ہے کی کی، میں جارہا ہوں امایہ کوشش کروں گا اس چرے کو جوتمہارے کتے باعث اذبت اور تکلیف ب دوبارہ بھی تمہارے سامنے نہ لاؤل، خدا حافظے' وہ اٹھا الودعی نظروں سے مجھے دیکھا اور چلا، دروازے بیرک کراس نے منتظری نظر مجھ یہ و الى، شايدوه ميري يكار كالمنظير تفااور بيس كم صم ي سفيدلفافه باته مين لتعبيض كمي-

公公公

مين اماييه جون، امايي سعد احمد، ايخ مال باپ کی سب سے بوی انتہائی لاڈلی اور بےحد فرمانبردار بین، میرے بعد روشان تھا اور سب ہے چھوٹی عنامیہ جے جیاجان نے پیدا ہوتے ہی کود لےلیا تھا،ان کے کھراولا دہیں تھی، پیچےرہ مجے میں اور روشان ، حارے مال باپ دنیا کے بہترین والدین میں شار ہوتے تھے، دنیا کی ہروہ آسائش جووہ جمیں دے سکتے تھے انہوں نے

دی، دوستانه ماحول، آساشات اور بهترین تربیت ان کے احسان تھے ہم بر، ہم دونوں بھی کوئی بہت زیادہ شرارتی یا مشکل شم کے بچے بیں تھے،اس کے برعلس ہم دونوں بے حد کوآ پر پیوسم كے بيج تھ، ب جا ضد اور خطرناك فتم كى شرارتوں سے دور، پر حائی میں بھی ہم دونوں بے حِد آؤٹ اسٹنڈرنگ رہے بیتے، سوان کے لئے سمی تھم کی پریشانی نہیں بی تھی، روشان مما کے ساتھ کا فی ایج تھا جبکہ میں اس کے برطس یا یا کے زیادہ قریب رہی تھی، میں نے اِن کی انظی تھام کے قدم اٹھانا سیما تھا، آیے زندگی میں بمیشہ ب انظی میرے ہاتھ میں رہی تھی، وہ میرے یا یا تھے دوست تھے، استاد تھے اور دنیا کے ان بالوں میں شال ہوتے تھے جن پر فخر کیا جاسکتا ہے۔

"عمر خیام" و و تحق تفاجوا جا تک سے میری زند کی میں آیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لئے رہ گیا تھا، وه میری خاله کا اکلوتا بی<u>ٹا</u> تھا اور مجھے سے دوسال بڑا تھا، میں میٹرک میں تھی جب خالہ او کول نے بوسٹن سے پاکستان شفث کیا تھا، خالہ کے شوہر کو برنس میں اچھا خاصا خسارہ ہوا تھا سو انہیں یا کتان شفث کرنا پڑا تھا، خالہ نے ہارے کھر کے سامنے والے کھر میں جو کہ نانا ایا کا تھا اور ماموں کے جرمنی شفٹ ہونے کے بعد بندیڑا تھا شفث كيا تها، خاله ان دنول خاصى يريشان ريا كرتيس تحيس اورمما سارا وقت أنهيس ولأسددي میں مصروف رہتی تھی، عمر کے ساتھ میری دوستی بہت جلد ہو گئی اور اس میں پیانو سے فیصد اس كا باته تها من خود خاص ريزرود ي لري مي اور جلدی ہر کسی سے بے تکلف مبیں ہوئی تھی مروہ تو عرتها عرخیام، اسے بے تکلف ہونا آتا تھا، اسے دوستی كرنا أتا تھا، اے دل جتنا آتا تھا، پہلے وہ میراصرف دوست بنا پھرسب سے خاص دوست

کے پہیں تسلی ہے دیکھ شکوں۔'' ''اچھا۔'' میں نے طنز سے ابرواٹھایا اور وہ کھسیانی سی بنسی ہنسا۔ ''دہیں آتہ دور کے میں میں میں تاریخی ہیں۔''

'' میں تحریف کرنا جاہ رہا تھا تمہاری۔''اس کی بات پہ میں نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تھا۔

ورائجی کوئی ایبا لفظ باقی ہے جوتم نے مسلح سے میری تعریف میں ادانہ کیا ہو؟'' ''میں دیکھنا جاہ رہا تھا تمہیں۔'' اس نے اگلا جواز کھڑا تھا، میں کھڑکی کے بٹ سے فیک لگا کر کھڑی تھی جبکہ وہ شیڈ پہ پاؤں لٹکائے بیٹھا۔ تھا۔

" دو توسیئنگروں کے حساب سے جوبضوریں لےرکھی ہیں وہ کس دن کام آئیں گی؟ " میں نے ہنسی دہائی تھی۔

''پاگل ہوتم۔'' ''ہاں تمہارے لئے واقعی پاگل ہوں میں۔'' میں نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کود یکھا، بیدوہ مخص تھا جومیرا خیال رکھتا تھا، بیدوہ مخص تھا جو مجھے اہم سمجھتا تھا، بیدوہ مخص تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا، بیدوہ مخص تھا جومیری عزت کرتا تھا،شکر واجب ہونا اور کے کہتے ہیں؟

\*\*

کنگ ایڈورڈ کالج میں ایڈمشن کے بعد میں ۔ لاہورآ گئی تھی، زندگی بہت مصروف اور نف ہوگئی تھی، میں پڑھائی کو ہمیشہ ہی سے بہت سیریس لیتی رہی تھی اور ایک اچھی ڈاکٹر بنتا یہ میر اہی ہمیں میرے بابا کا بھی دیرینہ خواب تھا جے تھیل تک پہنچانے کے لئے میں دن رات محنت کر رہی تھی، اور پھر واحد دوست وہ پہلے میرے لئے ''کوئی آپ ایک' تھا پھر''صرف' ایک ہوگیا تھا،کوئی آپ کے لئے خاص سے اہم کیے بنتا ہے یہ میں اس سے بلی اور میں نے جانا ،ہوتے ہیں پچھ لوگ جن کے ساتھ آپ خوش ہی ہیں مطمئن بھی رہتے ہیں اور وہ میرے لئے وہی شخص تھا اور رہی بات اس کی لو میں نداس کے لئے خاص تھی نداہم میں اس کی لو میں نداس کے لئے خاص تھی نداہم میں اس کی جان بندگئی ، وہ میرے لئے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس میرے لئے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس میرے لئے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی جان بندگئی ، وہ میرے لئے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کی اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا، اس کے لئے وہی تھی۔ سکتا میں اس کے لئے وہی تھی۔

公公公

میرے ایف ایس کے شاندار دائے کو خوشی میں پاپائے بہت بڑافنکشن رکھا تھا اور اس فنکشن میں میری اور عمر کی آگیج منت بھی ہوئی فنکشن میں جو جا ہا تھا وہ پالیا تھا، مقام شکرتھا سومیری زبان سے برممل سے شکر ہی ادا ہور ہا تھا اور عمر وہ صرف خوش نہیں تھا اتنا خوش تھا کہ خالہ اور حما کو ہرآ دھے گھنٹے بعد اس کے چیکتے چرے اور خوشی چھلکاتے وجود کی نظر اتارنا پڑ رہی تھی، بایا بھی بہت آسودہ نظر آ رہے شے عمر میری ہی نہیں ان کی بھی پیندتھا۔

کی گرین شرارہ سوٹ میچنگ جیولری اور سلیقے سے کیا میک آپ، بیس جننی خوش شکل تھی،
آج اس سے دگنی لگ رہی تھی، کچھ دیر مرر کے سامنے کھڑ ہے ہو کر بیس نے خود کولو صفی نظروں سے دیکھا بھر جھمکا اتار نے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا جب ٹھک ٹھک ٹھک، بیس گہری سائس لے کر تھا جب ٹھک ٹھک ٹھک، بیس گہری سائس لے کر پہلی ، کھڑکی کھولی اورا سے گھورا تھا۔
پلٹی ، کھڑکی کھولی اورا سے گھورا تھا۔

پلٹی ، کھڑکی کھولی اورا سے گھورا تھا۔

د جمہیں دیکھنے آیا تھا، پورا دن موقع نہیں ملا

ماهنامه هنا (107) جون2016ء

عركا سمجھانا تھادہ بچھلے چھاہ سے انگلینڈیس تھا،
ایم بی اے ممل کرنے کے بعدوہ بچھ مرصے کے
لئے اپنے انگل کے پاس چلا گیا تھا، لاسٹ ویک
دہ دالی آیا تھا تب میں نے اس سے عنایہ کے
بارے میں بات کی تھی میں اپنی بہن کے لئے
بہت پریشان تھی اور اس نے بچھے کہا تھا میں
بریشان ہونا مچھوڑ دوں وہ عنایہ کوسنجال لے گا،
میری پریشانیوں کوئل کرنا آتا تھا۔
میری پریشانیوں کوئل کرنا آتا تھا۔

\*\* آنے والے وقت میں عنامیہ واقعی سنجل گئی محى، اللى بارچينيول ميں كمرآئے ير ميں اسے د کھے کر جران اور خوش، دونوں طرح کے احساسات سےدو جارہوئی تھی، وہاس ڈری ہوئی خوفزدہ، غمردہ اور خاموش خاموش عناب کے بجائے ایک خوش باش پراعتا داور چہکتی ہوئی عناب كروب ميں ميرے سامنے مى ، الكے تين دنوں میں جوبات اوس کی وہ اس کا ہرمعا مے بیر عرب اتحصارتها، كان ميس برهي جانے والے جيكس ہے لے کراہے کی فرینڈ کی شادی میں کیا چین كرجانا فإع ،كون عظركا دريس اس يسوث كرے كا اور كس فرينڈ كوكيا كفٹ دينا بہتر كے كا تک برچر وہ اس کی رائے اور مشورے سے طے كرنى تعى ،اس كى بريات عربهانى سے شروع بو كرعمر بهاني تك محدود موجانے في محل-

''حادوگر ہو پورے۔'' میں سیل کان سے لگائے ہلی تھی۔ ''شکر ہے تم نے احتراف کو کیا۔'' وہ جواباً ہنا تھا۔

ہاؤس جاب اشارٹ ہوتے ہی خالہ نے شادی پرزور دینا شروع کر دیا تھا۔ دونہیں مما پلیز پہلے میرا ہاؤس جاب مکمل عربو نیورش میں ایم بی اے کے فرسٹ ائیر میں تھا، وہ خود بھی بہت بزی رہتا تھا، اس کے باوجود دن میں ایک بارکال اور پھھ کیکسٹ اس کے باوجود ضرور رہبو ہوتے، میں بھی کال اثنینڈ کر پاتی بھی نہیں ، جس کی وجہ نہیں بھی ہوتی، ایک بار اسے وضاحت دینے کی بھی ہوتی، ایک بار اسے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی تھی، اس نے میری کوشش کامیاب نہیں ہوئے دی تھی۔

داب جھے صفائی دو کی تم ؟ ''اس نے جھے چپ کروا دیا تھا، وہ تھیک کہدر یا تھا وہ واقعی دنیا کا وہ پہلا اور آخری مخص تھا جے بھی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت مجھے بھی نہیں پڑی تھی نہ پڑنے والی تھی کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا۔

يبيراميذ يكل كاتيسراسال تفاجب جيااور چی کی اجا تک کار ایسیدن میں ہونے والی و عد کے بعد عنامیا ہے کھر واپس آ می تھی میں سانحہ ہماری کیملی کے لئے بہت بڑا نقصان تھا سب ہی عم سے پیر حال تھے مرعنابد کی حالت سب سے خراب تھی، وہ ان دونوں کی بے حد لا ڈ لی می اوران سے بے حداثیجد می اس اور مما اسے سنجالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کی حالت مزيدخراب موتى جاري هى، بيرحاد شراس کے لئے بہت براشاک تھاجس میں سے دو تھل بی میں یا رہی تھی، میں جب تک کھر رہی تھی مسلسل اس کے ساتھ رہی تھی، اسے سمجھانے، تسلیاں اور دلاسے دیے کے ساتھ ساتھ مبر كرنے كى تلقين كرتے ، لا بوروايس آكر بھى ميرا وصیان عنامید میں ای اٹکا رہا تھا، میں ہرروز کال كرك مما سے اس كا يو چتى، اس سے بات كرتى ، مما خود بھى كانى يريشان كى ايس كے لئے ، مجررفته رفته اس کی حالت منجلتے لی تھی، اس نے حقیقت کوقبول کرنا شروع کر دیا تھااوراس کی وجہ

ماهناب هنا (108) جون2016ء

مونے دیں۔"شام اس کاکال آگئی تھی "جس رفارے میرے بال گررہے ہیں عقریب منجا ہو جاؤں گا پر تمہاری سہلیاں انے گ منجا دولہا دیکھ کر جھے یہ جیس او خود پر رحم کھاؤ۔'' ''برواہ جیس اور تم سنجے کے ساتھ ساتھ كاني، برے اور لوك الكرے بھى موجا و تو چلو مے الیکن تھوڑے ٹائم بعد کیونکہ میں شادی کے بعد سکون کے ساتھ، کچھ وقت صرف تہارے سِ الجِيدِ كُرُ ارِمَا جِامِتِي مول بِي 'بات اس كى مجھ مِس آ كى كى سوالى خوشى مان لى كى \_

''رضوان حيرر'' ميرا كلاس فيلو تفا إدر ايبا کلاس فیلوتھا جس کے ساتھ میری کافی بنتی تھی،وہ كافى اجيما استوزنث بى تبيس بهت اجيما انسان بهي تها، شائسته اطوار إورخوش مزاج سا، اس كالعلق جنولی پنجاب کے لی جا کیردار کھرانے سے تھا اور اب ای جا گیردار کھرانے سے میرے لئے رشته آیا تھا، جھے ممانے کال کرے کھر بلوایا تھا، مرآ کرصورت حال مجھآنے کے بعد میں مکا بکا رہ کئی تھی، بایا نے بہت شائستہ انداز میں البیس ميرارشته طے مونے كابتا كر معذرت كى كى، ان لوگوں کے جانے کے بعد کھر میں کسی نے اس پہ بات بيس كي محى كوني ايشونبيس بنا تها، ايشونب بناتها جب آنے والے چیس دنوں میں ان لوگوں نے مرے دو چکرلگائے تھے، وہ بیسب اپنے بیٹے ک ضدیر کردے تھے دوسری اور پھرتیسری باریایا ک برداشت جواب دے گئی تھی، بابائے بہت کھری کھری سنائی تھی، میامسلسل انہیں مسلما كرتے كى كوشش كر ربى تھيں جن كا عضر ان لوگول کے جانے کے بحد بھی مم جیس ہور یا تھا۔ " مدے بے شری کی، پہیلیں کیے کیے

كرك روم على جيج كے بعد عما يكن على آئيں

"اب اگرز ہرہ یا عمر کو پینہ چلے بیرسب تو پینہ مہیں کیما کے انہیں۔" مماکی بات پر میں اور عنابياتين ويكف لك تقر

« منبیں خرعمر کی بات مت کریں آپ، وہ الياميس ہے آپ جائتی ہيں اور خالہ بھی كوئى روای خالون میں ہیں، وہ اس طرح سے کیوں سوچیں گی؟" بیں نے مما کوسکی دی تھی۔ " جہیں بیٹا جب رشتے بدلتے ہیں تو سو یے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔" مماکی بات یہ میں نے چونک کرائیس دیکھا تھا۔

\*\*

رضوان حیدر کے کھر سے پھر کوئی جیس آیا تھا میں نے خواہ مخواہ کی مینش ختم ہونے پیسکون کا سائس ليا تھا،عمران دنوں کراچی تھا اور خالہ اسپے شوہر کے ساتھ عمرے یہ اسوبیہ بات ان تک پہنچنے سے پہلے بی ختم ہو گئی میرا ہاؤس جاب مل مونے والا تقااوراس کے فور أبعد عى مارى شادى ہوجائی تھی۔

ں ں۔ میری ہاؤس جاب کمل ہونے کے اسکلے مِفْتِ بِي خَالَهُ تَارِيخُ لِينِي أَكِي صِينٍ مِهِ إِن مِمَا مِا يا مجى فرض كى ادائيكى جائع تصومب كى بالهى رضامندی سے اسکے ماہ کی ہیں تاریخ فائل کردی

"خوش مو؟"اس كافيكسك آيا تفا ورمبیں صرف خوش نہیں، مطمئن بھی مول-"مين نے لکھاتھا۔

"تنهاري سوچ کي آخري حد بھي و مال نہيں میں تھاجواس نے مجھے کیا تھا یہ ایک فخر تھا جواس

لوگ یائے جاتے ہیں یہاں۔ 'بابا کو بمشکل محتدا

نے مجھے سونی دیا تھا۔

دونوں تھر وں میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں تھیں، زندگی میں پہلی بار میں نے مما پاپا کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔

وہ ہمارے گھرکی پہلی خوثی تھی اوراس خوثی کوسب بھر پورطریقے سے انجوائے کررہے تھے، مما اور بابا با قاعدہ بیشے کر ہر چیز ڈسکس کرتے ہماں تک کہ وہ شاینگ بھی جوہم نے کی ہوتی، بابا مجھے کپڑوں کے کلرز ان کے ڈائیزین اور میں ہمی مشورے دیتے اور میں ہمی دبائے سب سر ہلاتے سنتی، بیدوہ وقت تھا جب زندگی کے سارے منظر کھل تھے۔

اور بیاس سے الگی رات کا قصدتھا جب میں اور بابا اسٹڈی میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے مجھے چندھ میں کھیں۔

"عمر بہت اچھا انسان ہے اماریہ بہت بہترین ،تمہارے کئے اس سے بہتر آ پشن کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا،تم جھے بہت عزیز ہواتی عزیز كالكيول كى بورول يركف جانے والے الاتے میں سرفہرست اور اپنا مید قیمتی اٹا شدمیں اے اس لے سونپ رہا ہوں کیونکہ میں جا نتا ہوں وہ ہمیشہ اس ا ٹانٹے کوسنھال،سنھال کرسینت سینت کر ر کے گا، وہ تہارا قدر دان رے گاتم بھی اس کی قدر کرنا، اس کی قدر دانی کوعزت کی نگاہ سے د یکھنا، وہ مرد لائق احر ام ہوتا ہے جوعورت کو عزت اور محبت دونوں دیتا ہے اور جوابیا کرتا ہے اس كاشكر واجب موتا ہے۔" ميں سر جمكائے انبيس من ربي تقي، مجھے علم نبيس تھا ميں انبيس " آخری" بارس ربی ہوں، رات کے سی پہر ہونے والا پہلا الحلی بی آخری ثابت موا تھا، بنتے چرے اور مسكراتي أتكھوں سے مجھے كد نائث كمن والانحض زرد چرے اور بند أتكمول

کے ساتھ چپ لیٹا تھا۔

ہادتے ہمیشہ اچا تک ہوتے ہیں، حادثے ہیں مادثے ہیں ہوانا کہ ہوتے ہیں، بابا کا اس طرح سے ہیں ہابا کا اس طرح سے چلے جانا ایہا ہی حادثہ تھا ہمارے لئے ، سمجھ ہی نہیں آئی تھی صبر آئے تو کیسے؟ منظر جب ممل نہیں رہتے تو ادھورے ہو جاتے ہیں اور جب ادھورے ہو جاتے ہیں اور جب ادھورے ہو جاتے ہیں ہو است بھی ہو جاتے ہیں، آہتہ آہتہ سب سنجل رہے تھے موائے میرے میری زندگی سے صرف باپ نہیں موائے میرے میری زندگی سے صرف باپ نہیں موائے میرے میری زندگی سے صرف باپ نہیں کو پکڑ کر چلنا سکھا تھا اب اس انگلی کے ہاتھ سے کو پکڑ کر چلنا سکھا تھا اب اس انگلی کے ہاتھ سے جھوٹ جانے کے بعد ہاتھ کا خالی بن برداشت سے باہرتھا۔

سے باہرتھا۔

چھ ماہ ہو گئے تھے بابا کی ڈیتھ کو، رفتہ رفتہ مرآ گیا تھا گر وہ پہلے والی شوخی، خوشی کھلنڈرا بن ، بے گری سب غائب ہو گئی تھی، میں پہلے کی نسبت اب بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، عمر خالہ، مما، روشان، سب ہی پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہے، ان سب کی اپنے لئے فکر دیکھ کر میں اکثر شرمندہ بھی ہو جاتی گر بابا کی ڈیتھ ایسا حادثہ تھا میرے لئے کہ جس سے سب سنجلنا اتنا آسان میرے لئے۔

باباک ڈیجھ کے ایک سال گزرجانے کے بعد خالہ اور عمر ہمارے گھر آئے تھے خالہ شادی کی تاریخ لینے آئی تھی، یہ ذکر سنتے ہی جھے بابا یاد آگئے تھے اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا، خود مما کی آٹھوں سے آنسوگرنے لگے تھے۔

د مبر کروامایہ اور شمینہ تم بھی سنجالوخود کو، موت تو ایک آفاقی حقیقت ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے ہی اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے، تم لوگ سنجالوخود کو، بیتو زندگی ہے۔' خالہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا وہ مجھے سلی دیے میں خوبصورت ویل سٹیڈ بیٹا، جس کے لئے وہ اپنی عزيزيرين دوست كى بين كوبهت جاؤے بياه كر لا من تحيين، سفيان بهت احيما انسان تقا، اتنا احيما كبي بھى بھے اس كى اچھائى يەشك مونے لكتاء وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا، وہ میری بے حد عزت کرتا بددو چزی محیں جن کے لیے میں اس ک شکر گزار تھی،اس نے میرے سامنے بھی سوال تہیں رکھے تھے بیدہ چڑھی جس کے لئے میں اس کی احیان مندھی، میں اس کے ساتھ باہر مہیں جاتی تھی، صرف اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوئی اس کے دیے منظر ین تفض بھی صرف ایک مطراب اور فشکرے کے ساتھ قبول کرتی ہوں خوشی سے ما کل میں ہوئی ، بدوہ چیزیں سیں جنہیں اس نے بھی متلہیں بنایا تھا، میں گرکے انتضے کے بعد سنجل ضرور کی تھی مگر ایب دوبارہ قدم جمانے اور پھر سے چلنے میں وفت لگتا تھا اور وہ بھے وہ وقت دے رہا تھا، زین کے آئے کے بعد زندگی جیے سیٹ ہونا شروع ہو کئ تھی میرے کئے ، میں اگر اب ہر وقت ہستی نہیں رہتی تھی تو کم از كم ميري آنكهول مين جرد فتت كي رجنا بهي حتم مو

زین تین سال کا تھا میری اور سفیان کی در شادی کا پانچوال سال جب سفیان اوراس کی در شادی کا پانچوال سال جب سفیان اوراس کی در می روز ایکسیژن میں ہونے والی ڈیتھ نے مجھے ایک بار پھر سے اذبت کے بیتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، بے بیتی خوف، دکھ اور اذبت بے کھڑوم ہو جانا، بیسیاری چیزیں تھی جو مجھے مبر نہیں کرنے دے رہی تھی جو بچھے مبر نہیں کرنے دے رہی تھی جن پر مجھے مبر نہیں آر ہا خوشی بیسیاری چیزیں تھی جو مجھے مبر نہیں آر ہا خوشی بیسیاری چیزیں تھی جو مجھے مبر نہیں آر ہا خوشی بیسیاری جیزیں تھی جن پر مجھے مبر نہیں آر ہا خوشی بیسی سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا، میں سارا سارا دن گوگوں بہروں کی طرح تھا۔

مفروف میں۔ مما اور خالہ نے اس منتھ کی لاسٹ تاریخ طے کی تھیں،عمر سے میری اب بہت کم بات ہوتی تھی، پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت مفروف رہنے لگا تھا، گھر بھی کم کم ملتا تھا، میں اس کی روثین سے آگاہ تھی سو بیہ چیز بھی مسلہ نہیں بنی ہمارے درمیان

اس دن خالہ مجھے اپنے ساتھ جیولر کے پاس کے جانے والی تھیں، میں تیار ہو کے خالہ کی طرف آگئی تھیں، لاؤنٹے کا دروازہ کھو لتے ہی مجھے اندر سے عمر کی سخت سی آواز آئی تھی۔

''میں آپ کو بتا چکا ہوں ممی، میں بہت بزی ہوں اور میرا ہازار جا کے خوار ہونے کا کوئی مہ بہتر

دویک سے نوٹس کررہے ہوتم ایما، میں پچھلے دو ویک سے نوٹس کررہی ہوں تہارابدروڈ بی ہوئیر، پہلے امایہ کا نام لئے بغیر تہمیں سانس نہیں آتا تھا اوراب اس کا نام آتے ہی تم بھا گئے لگتے ہو، کوئی مسلہ ہے؟" خالہ کی ہے ہی کی آواز میں خصہ بھی تھا۔

''ہال ہے مسئلہ'' عمر کے اعتراف نے بچھے بھی شکا دیا تھا۔ ''پلیز شیئر ودی۔''

'' بجھے امایہ سے شادی نہیں کرنی۔''اس نے بہت عام سے انداز میں بہت بڑی بات کی تھی۔ ''کیا؟ کیوں؟'' شاک کے عالم میں کھڑی خالہ کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ ''کیونکہ میں کی اور سے محبت کرتا ہوں۔''

سفیان ہمدانی سے میری شادی بہت جلدی اور خاصی افراتفری میں ہوئی تھی، وہ مما کی بہت کلوز فرینڈ کا اکلونا بیٹا تھا، بہت لائق فائق،

ماهناب هنا الله المؤنة 2016ء

فکوے کرتے، مما اور روشان میرے ساتھ تھے اور مجھے سنجالنے کی ناکام کوشش کررہے تھے، مما کاسمجھانا، روشان کی تسلیاں، مجھے بیسب تب جب میرے احساسات سانس لیتے، وہ کب کے مرتھے تھے۔

" (زرگی میں سب ایے نہیں ہوتا امایہ!"
میں ایک ہاتھ گھٹے پردھرے دوسرے سے زمین
پر آڑھی تر کھی کیریں کھینچتے بے خبر بیٹھی تھی جب
ممانے میرے ساتھ سیڑھی پہ جیٹھتے کہا تھا، میں
نے سراٹھا کر ایک نظر آئیس دیکھا کھر دوبارہ سر
گھٹے پہدھرلیا، میں دودن مسلے پہنے گئے کپڑوں،
بھرے بالوں ویران آٹھوں اور اجڑے
کچیڑے چرے کے ساتھ جس حال میں تھی وہ
میری ماں کورونے اور پریٹان کرنے کے لئے
میری ماں کورونے اور پریٹان کرنے کے لئے
کافی تھا۔

" بہت ساری چیزیں ان چاہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، مرجب وہ ہوجاتی ہیں تو آئیس برداشت کرنا پڑتا ہے۔" " بہتے چیزیں نا قابل برداشت ہوتی ہیں

مما۔
" الله ہوتی ہیں گر جب ہو جا کیں تو سہنا

رمان ہے آئیں، اپنے گئے نہ سمی خود سے جڑے

مران ہے اوگوں کے گئے سہی۔"
" بیسب کیوں ہوا مما؟" میں بلک بلک کر

"ديرسب تمهارا نعيب تھا امايہ جو چيز نعيب ميں لكھدى جائے اے تكالانبيں جاسكا، اے ٹالانبيں جاسكا، بس اس برمبركيا جاتا

ہے۔ ''مبر بہت مشکل چیز ہے مما۔'' ''ہاں مشکل ہے۔'' میری ماں نے میراسر اپنے سینے سے لگایا تھا۔

''گر پھر ہیں کرنا پڑتا ہے کربی لینا چاہیہ،
تم جھے بہت عزیز ہو بیٹا، تمہاری تکلیف میرے
لئے کسی اذبیت ہے کم بیس، میرے بس میں ہوتو
میں کوئی بھی قیمت دے کر تمہاری اس تکلیف کو
راحت میں بدل دول گر بیر میرے تو کیا کی کے
بس میں بھی نہیں ہے، پچھ تکلیفوں کا مدوا ہوتا ہی
نہیں ہے ان پہس مجھوتہ ہی کیا جاسکتا ہے، خود کو
سنجالو، اپنے لئے نہ بہی، میرے لئے نہ بہی،
سنجالو، اپنے لئے نہ بہی، میرے لئے نہ بہی،
سہارا ہوتم دونوں کو آیک دوسرے کی طاقت بنتا
موندے آبیس من ونوں رہی تھیں میں آتھیں
موندے آبیس من رہی تھی۔

\*\*

وقت گزرتا ہے تو زخموں پر کھر قد بھی آنے لکتے ہیں، مما ٹھیک کہتی ہیں پچھ تکلیفوں کا مدوا بھی بس مجھوتہ ہوتا ہے اور یہی میں نے بھی کیا، مما کے لئے زین کے لئے، جھے خود کو سنجالنا ہی تھا سوسنجال لیا، زندگی مہت پہلے میرے لئے معنی کھو چکی تھی اب پھر سے اسے معنی دینے تھے تو بھی زین کے لئے۔

جاب دوبارہ جوائن کر لی بیں نے اور رفتہ رفتہ روئین سیٹ ہوتی چکی گئی تھی اور اب جب سب ایک طرح سے سیٹ ہورہا تھا زندگی بیں بھونچال لانے کو'' وہ'' ایک بار پھر سے آ موجود تھا، گلائی لفافے کو چاک کرکے بیں اندر موجود سفید کاغذ دوالگیوں کی مدد سے باہر نکالا اور کھول کر سامنے بھیلایا، نیلی روشناکی سے تحریر الفاظ میرے سامنے بھیلایا، نیلی روشناکی سے تحریر الفاظ میرے سامنے بھیلایا، نیلی روشناکی سے تحریر الفاظ میرے سامنے بھے۔

یرے سے ہے۔ "السلام علیم! اور بہت ساری دعا کیں، سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں اختیام، کہ شرمندگی الی ہے جوالیک لفظ بھی لکھنے کی اجازت نہیں دیتی مگر ہو جھ ایسا ہے کہ جو دم

مامنامه هنا (112) جون2016ء

اسے الفاظ میں بتانا شروع کیا، ہاں آئی میں نے ائی مرضی کی Pitech بنا کرائی رضی کے ثارتس کھیلے اور یہاں قسمت نے بھی میرا ساتھ دیا، بابا کی ڈیتھ کے بعد آپ کا ڈسٹرب ہوجانا میں نے عركے سامنے اس طرح سے بیش كيا كدا ہے بھی آپ کی ادای کی وجہ" رضوان جیدر" کو انکار لکنے لگا، میں نے عمر کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ آپ نے خود میرے سامنے رضوان حیدر سے محبت کا اعتراف کیا ہے، میں نے رورو کرعمر کو یقین دلایا کہ میری بہن اس سے شادی او کر لے كى كربھى دل سے خوش تيس رەيائے كى يس نے مر کرا کراس سے التجاکی اور عبد لیا کہوہ بیسب آب ہے ہیں پوچھے گا اور اتنا تو میں اسے جانتی ي تفي كدوه آب سے اتن محبت ضرور كرتا ہے وہ بھی بھی مفائدان والول کے سامنے آپ کو رسوا میں کرے گا اور جینا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا اس نے ویسے بی کیا، اس نے سارا الزام اليخ سرليا اور اعدازه لو ميرا آپ ك بارے میں بھی سوفیصد تھا ایک بارر یجکف ہونے کے بعدآب بھی سوال لے کراس کے سامنے ہیں جائیں کی اور ایا ای مواء آپ نے تورا سے ملے سفیان بھائی کام پوزل تبول کرلیا اور میرے لئے راسته صاف ہو گیا، عمر نے اپنے مہیں خود کو آپ کے اور رضوان حیدر کے درمیان سے مثایا تھا، اسے اندازہ میں تھا اس نے میرا راستہ صاف کیا تھا، وہ آیا تھا میرے یاس سوال لے کر کہ آپ نے رضوان حیدر کو کیوں مہیں اینایا وہ بھی تب جيب اس كى لغت ميس سارى مشكل بحي عل موچى تھی میں نے مجھ جھوٹ بول کراہے مطمئن کیا تھا اور صرف تب بی نہیں میں نے ہمیشہ بی اس سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ کی زمین پر جھوٹ کی عمارت کھڑی کی تھی میں نے اور خوش تھی کہ میں محدثنا ہے اور جے اتارے اور بائے بغیر کولی چارہ تبیں ، مجھ تبیں آتا کہ اس عوریت کو کن الفاظ میں مخاطب کروں جومیری ماں جاتی ہے،میری عم كسارري مجه سے جميشہ يرخلوص ربى اورجس ے مجھے ہمیشہ فرت رہی ، ہاں بیری ہے اور میری کہانی ای اعتراف سے شروع ہونی ہے کہ جھے آپ سے نفرت رہی، شدید نفرت اور اس نفرت ك وجه تفاعر خيام، بال آيي اس كماني كا دوسرابوا اعتراف وہ'' محبت'' ہے جو مجھےعمر سے تھی، میں ان سے متاثر می تب سے جب سے میں نے پہلی بارائييں ديکھا تھا اور اتني متاثر تھی کہ انہيں آپ کے ساتھ منسوب ہوتا دیکھ کر جھے خوشی جیس ہوئی محى رفتك آيا تفاآپ يراور بيرشك حمد مين تب تبديل ہونا شروع ہوا جب مما اور بابا کی ڈیتھ کے بعد میں نے یہاں آ کرر مناشروع کیا، عمرا تنا بهترين تخيص تها كهكسي بهي عورت كو اس سے محبت ہو علی میں اور میں او بہت پہلے سے ہی ای سے متاثر تھی، بہت شروع میں، میں بہت ردنی اس بات کو لے کر کے وہ محض میرا نصیب تہیں تھا، وہ محص میرا نصیب کیے بن سکتا تھا یہ سوچنا میں نے بہت بعد میں شروع کیا تھا، پہلے پہل کچھ بجھ بیں آتا تھا، تب آنا شروع ہوا جب رضوان حيدر نے آپ كے لئے پر پوزل بيجا، تُفتك تو ميں ملے دن بی تی تھی تحران لوگوں کے دوسری بارآئے پر میں نے ایسے میل کے تانے بانے بنے شروع کیے جس میں جیت جانے کے عانسر مو فعد تھ، سب سے پہلے میں نے رضوان حيدر سے رابط كيا اور اسے نيٹين دلايا كه آب بھی اس سے عبت کرتی ہیں لیکن میلی کی وجہ مجور ہیں،اس کے ساتھ ساتھ اے اسے ساتھ کا مجھی یقین دلایا، اس سے مجھ کالج ڈیز کی میچرز متلوا تیں اس کی کالزر یکارڈ کی اور عمر کوسب کچھ

2016USA (13)

كرك اس ك كنابول كابوجهم كياجائج يقينا منیں اور میں جا ہتی بھی یہی ہوں اس دنیا میں نہ سبی اس دنیا میں ہی آپ میرا گریبان پکڑیں اور مجھ سے میری غلطیوں کا گفارہ مانکیں، میں جانی مول ميسب بره كرحقيقت جان كرآب كوبهت شاك لكا بوكا، آپ كو بهت غصر آربا بوكا مجھے پر اور يقيينا آپ مجھے سزا بھی دينا جا متی ہول کي مگر میں آپ کو بتاؤں آئی میں پہلے سے سزا جھت ربی ہوں، چھلے تین سالوں سے میں جیسے لی جہنم میں ہوں،آپ کواندازہ بھی نہیں ہے آپی ہر چز ميسر ہونے کے باوجود بھی میں کیسی مخرومی کی زند کی گزار رہی ہوں مارا سارا دن ش سویے اور ساری ساری رات چلے پیرک کلی کی طرح بورے کھر میں کھو متے گزرتی ہوں میں سکون نہیں مل رہا، مجھے سکون نہیں ملتا مجھے، پچھتاؤں کی مٹی تلے محبت كب كى دب چكى ہے اور ائى زيادلى كا احساس چین جیس کینے دیتا، بوجھ روح پہ دھراہے اورروح مثل ہو چکی ہےاسے اٹھائے اٹھائے مگر ربالی ہے کہ می ای میں ہے، میں نے ہمیشہ آپ ے لیا ہے ایک اور چیز لینا جا ہی ہول"دعا ميرے لئے دعا ميجة آئي مجھے رہائی ال جائے، مجھے سکون ال جائے ، فقط آپ کی جہن۔

عنایہ سعد علی کاغذ تر کرکے واپس رکھ کر میں نے اپنی نم آنکھیں پوچھی امامیہ کے لئے دعا کی۔ میں میں میں میں میں

اور کھڑی کے پردے برابر کرکے بیڈی طرف آئی جہاں سارہ اور معیز عزے سے سورے تھے، جھک کر سارہ کو بیار کرکے میں سیدھی ہوئی معیر نے آئیسیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ''کیا ہات ہے طبیعت تھیک ہے تہاری؟'' اس کے انداز میں فکر مندی تھی، میں مشکرائی۔ اس کے انداز میں فکر مندی تھی، میں مشکرائی۔

نے وہ سب پالیا جو مجھے چاہیے مگر ہوتا ہے ناں کہ ایک وقت آنا ہے جب آپ جھوٹ بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، تب آپ کے بولنا جا ہے ہیں میرے ساتھ بھی میں ہوا ہے، میں جھوٹ بو لتے بولتے تفکنے لی موں، جموت کی زمین پ بنایا میرا بیگھر جہاں سب کھے ہے ہوآ سائش، ہر آرام، اوروہ حص جس کے لئے میں نے بیسب كيا اورميري اولا دمجي مكر پيريسي يهال سكون مبين ہے میرے لئے ،خوشی کورس کی ہوں میں ،عرمیرا ہوگیا ہے مروہ میرائیس ہوسکتا ہے، میں اس کے وجود کے ساتھ رہتی ہونی اور آپ اس کے دل میں رہتی ہیں،اس کی زندگی سے تکال لیا میں نے آپ کواس کے دل سے بھی میں نکال یائی، کو کے وہ میرے سامنے آپ کا نام تکے میں لیتا مگر میں جانتی ہوں جب تک اس کی آنکھ ملی رہتی ہے اور جب تک اس کا ذہن بیدارر بتا ہے اس کے دھیان کا کوئی نہ کوئی سرا آپ کے وجود میں اٹکا رہتا ہے، بھی بھی اس کی آعموں میں ایسا خالی ین ار آتا ہے کہ مرادل کرتا ہے میں بی تی تی کر ساري دنیا کواکشبا کرلوں اور اپنی کھوھلي جيت کا ماتم کروں، وہ مشین بن گیا ہے اور مشین کے ساتھ رہے رہے تھان میرے روم روم میں آبی ہے اور اب جب کے کینسر جیساً موذی مرض مير اندرآخري النج تك آپنجا إور داكرز كے مطابق ميرے پاس فقط چند ہفتے ہيں ميں ايا ای ایک اعتراف اس کے سامنے کر کے اس ہے معافی مانکنا جا بتی موں پہلی اور آخری معافی ، مگر میرے اندر آنا حوصلہ بیں ہے کہ بیں اس کی آنکھوں بیں اپنے لئے نرمی کے بجائے نفرت دیکھوں اور پھرا تناسب کھے کرنے کے بعد میں معانی کا لفظ منہ سے نکالوں بھی تو کیے؟ کیا میرے جیسی عورت اس قابل ہے کہا ہے معاف

وور2016

مجی ہے نال آوائے جماتا ضرور ہے عرقربانی دیا آوائے جمانے ضرور آتا، اس نے قربانی نہیں دی افتال ہے جمانی نہیں دی محلی بلکہ ہے اعتباری کے ہاتھوں میر ہے اور اپنے رشتے کوختم کیا تھا اور میں ایک عورت ہوں مما، میں اس سے مجت کر سکتی ہوں اس کے لئے رو سکتی ہوں اس کے لئے رو سکتی ہوں ، اسے اس کی غلطیوں کے لئے معاف بھی کر سکتی ہوں مگر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ، کونکہ عورت کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کسی ایسے خص کے ساتھ زندگی گزارتا جو اس سے محبت اسے خص کے ساتھ زندگی گزارتا جو اس سے محبت او کرے مگر اس کا اعتبار نہ کر ہے۔'' خالہ نے جمحے و کئے میں موالے نے جمحے دی آس خدہ ایسا نہیں ہوگا۔'' خالہ نے جمحے دی آس خدہ ایسا نہیں ہوگا۔'' خالہ نے جمحے

منانا چاہاتھا۔
''جو محض گزرے کل میں میرااعتبار نہیں کر ایا وہ آنے والے کل میں میرا بھر دسہ کرے گایا ہیں میرا بھر دسہ کرے گایا ہیں میرا بھر دسہ کرے گایا ہیں ہیں اگر ایک بار پھر سبت بڑا سوال اور ایسا خوفناک اگر کے اس کے کرزندگی نہیں گزار علی خالداور پھر محبت کے باوجود وہ محض میرے دل میں موجود اپنے مقام باوجود وہ محض میرے دل میں موجود اپنے مقام سے نیچے آگیا ہے اور کسی ایسے محض کے ساتھ نہیں ہوتا اور جھے اب مشکل نہیں ہوتا اور جھے اب مشکل کرنارنا آسان نہیں ہوتا اور جھے اب مشکل کام کرنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔''

**ተ** 

سے پکوں کی باڑھ تو ڑتا معیر کی شرث میں جذب

ہواءاس محص سے کی جانے والی بے تحاشا محبت کا

ا تناحل تو تقابى مجھ پر۔

''ہاں۔'' اثبات میں سر ہلایا اور اس نے

یرے کھیلتے ہوئے میرے لئے جگہ بنائی میں لیٹی
تو بہت آرام سے میراسرافھا کراپنے سینے پررکھایا
میں طمانیت سے مسکرائی تھی، دو سال پہلے جب
معیر نے پر پوزل بھیجا تھا میرے لئے تب بی
خالہ بھی ایک بار سے عمر کے لئے ہاتھ پھیلائے
ہوئے میں۔

''عمر بہت شرمندہ ہے وہ معانی مانگنا چاہتا ہے تم سے۔'' خالہ نے جھے کہا تھا۔ ''اس کی ضرورت نہیں ہے خالہ، میں سب بھول چکی ہوں۔'' میں نے سکون مجرے لہج

میں انہیں یفتین دلایا تھا۔ ''تو میں سمجھوں کے۔'' خالہ کے لیجے میں مدھ جس مجھوں کے۔'' خالہ کے لیجے میں

موں ہیں ۔

" ای سال ہے سب اب ممکن نہیں ہے
میرے لئے۔" ای سکون بھرے لیج میں دیے
اگلے جواب نے ان کے چرے کوتاریک کیا تھا۔
" مطلب تم نے اسے معاف نہیں کیا؟"
" در دیا ہے خالہ، جن سے محبت ہوتی ہے
انہیں معاف کر دیتا ہے انسان، کرنا پر تا ہے۔"

میں نے تھی تھی آواز میں کہا تھا۔ میں نے تھی تھی آواز میں کہا تھا۔ ''تو پھر .....؟''اب کی ہار ممانے سوال کیا

تھا؟ ہیں نے ایک گہری سائس کی ہے۔

"آپ جانتی ہیں مما محبت کی سنتی کوڑ ہونے والا سوراخ کس چیز کا ہوتا ہے ہے اعتباری کا،
میرے اور عمر کے درمیان سب کچھ تھا، بس اعتبار منبیل تھا، درنہ عنابیہ کے لئے وہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ، عمر محبت کرتا رہا بچھ سے مگر محبت کرتا رہا بچھ سے مگر محبت کرتا رہا بچھ سے مگر محبت سب میری خوش کے لئے نہیں کیا تھا، اس نے وہ سب میری خوش کے لئے نہیں کیا تھا، اس نے وہ سب عنابیہ کی بالوں کو بچے مان کر کیا تھا، اس نے وہ خود غرض ہوتا ہے مما وہ اگر محبت میں قربانی دیتا

ماهناب هنا (115) جون2016ء



کو سمجھا دیا کہ کس اذبیت سے وجود تار تار ہوگا اور
کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اذبیت ہوگی؟
مہیں اس سے بڑھ کر اذبیت کیا ہوسکتی ہے
جب اپنی ذات کی گندگی آپ پر منکشف ہوجائے
اپنی ذات وانا کا بت دھڑام سے گر کر پاش پاس
ہوجائے ،اپنے او پر سے خود اعتبار اٹھ جائے ، سے
ذات کا بھرم ہی تو ہے جو ہما ہمی کی خواہش لئے
ذات کا بھرم ہی تو ہے جو ہما ہمی کی خواہش لئے

آج اعترافات کا دن ہے خودایے سامنے روبر دہونے کا دن ، وہ دن جب آپ کا بدن نہیں آپ کی اپی روح اپنی تماتر غلاضتوں کے ساتھ آپ برعمال ہو جائے ، آپ کے سامنے بر ہند ہو جائے بالکل ایسے جیسے یوم حساب ہو، مجھے سے جنت جہنم اور یوم حساب آج سے پہلے بھی سمجھ نہیں آ سکے، گرآج کی اذبت نے مجھے یوم حساب

## ناولط

انسان کو"اورلور" کئے بھرتا ہے جینے کی امنگ پیدا كرتا ب اورجوبي بحرم اى شريب تو-ہاں آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بھی اے دل ہے بہن تہیں سمجھا اور بہن وہی ہوئی ہے جوآپ کے باپ کے تفرجم لیتی ہے وہ بھی تو ینی کہا کرتی تھی ہاں وہ کچی تھی کھی گئے کہتی تھی وہ کد بہن وہی ہوتی ہے جوآپ کے بایپ کی بین ہوتی ہے مراس وقت تو مجھ پردھن سوار می كيديس اس رشتے کوای سے تنکیم کرواں اور میں نے کروا لياوه عَيَّ مِن واقعي مجھے اپنا بھائي تجھنے لگي تھي مجھ پر اہے سکے بھائیوں سے بر صراعتبار کرتی تھی بلا تکاف میرے سکور پر بیٹے کر میرے ساتھ جلی عاتی ، وه سیدهی محی ساده مزاج اورمعصوم ی از کی امتكول اورول مين بهت بجه كرنے كى شمان لئے ہوئے دل میں بوے لیے چوڑے مقاصد کے انبار سجائے اے اس مینار کی سب سے او کی منزل يه پينچنے كى دهن ولكن تھي،





مگر وہ نخوت اور غرور حسن میں بچھے اپنے جوتے بھی صاف نہ کرنے دیتی وہ لڑکیاں بلا تکلف بچھے ہے '' کرم بھائی ، کرم بھائی'' کہتی ہس ہس کر لوث ہاتیں کرتی میرے چھلوں پر ہنس ہس کر لوث پوٹ ہوتیں ، اپنے تمام کام بلا تکلف مجھے کہتیں اور لڑکے مجھے حسد سے دیکھتے اور بھی رشک سے بلکہ بعض خبیث تو جلے دل کے پھیچو لے پھوڑ بھی لیتے۔

''سالے عیش ہیں تیرے، بھائی بن کے مزے لوٹ رہاہے تو۔''

تو میں با طاہر بری متانت ہے آنکھوں کے اوپر چشمہ مجے کرتے ہوئے کہتا۔

'''تو تم بھی بھائی بن جاؤ، سمجھو ان کو اپنی بہنیں،عزت دونو وہ تمہارے ساتھ خود ہی اپنے رویے میں نرمی پیدا کر لیس گی، گرعورت کوعزت دینا اسے ماں بہن بٹی سمجھنا پر تمہارے بس کا کام ہی نہیں۔'' بچ میں کوئی ٹوک کر کہنا۔

''نہیں یارتو ہمیں تو معاف کرتو ہی اپنی ہنوں کا بھائی بن ، تو پچھاور بن بھی نہیں سکتا۔'' میں اندر ہی اندر تلملا جاتا اس تفریق سے میرے اندر نفرت کالا وَاالِم اللّٰ بِرِنّا ، مَر مِیں خود کوسنجال کرعورت کی عزت وتو قیر پر لمبے لمبے لیکچر دیتا اور یہ تو تھا کہ میں گفتگو کا دھنی تھا باتوں میں دلائل میں بچھ سے جیتنا مشکل تھا پچھتو باتوں میں دلائل میں بچھ سے جیتنا مشکل تھا پچھتو

رہے۔ جو بھی تھا گر میں لڑکوں کی اکثریت کی نظر میں ایک شریف اور معصوم انسان تا اور رہی لڑکیاں وہ تو مجھے فرشتہ مجھتیں جب میں ان کے سامنے اپنے او نچے'' وچار'' کا اظہار کرتا، کسی کو جھوٹی باجی کسی کو آپی کسی کو بہنا اور کوئی بیاری منی ..... میں کہتا۔

وہ ایسی بی ون میری نگاہ بی آئی تھی ہال وہ ایسی بی تھی کہ بغیر کی کوشش کے خود بخو دمرکز نگاہ بین جائے ہی کہ بغیر کی کوشش کے خود بخو دمرکز نگاہ بین جائے ہی کئی کی کن کن نظروں بیس آئی تھی کن کن نظروں بیس آئی تھی کئی کئی سائل اس معصوم می سادہ لڑی کے لئے کئی سائل اس معصوم می سادہ لڑی کے لئے مسئلہ بن گیا تھا، حسن تھا پھریا جیاب تھا اور چہرے مسئلہ بن گیا تھا، حسن تھا پھریا جیاب تھا اور چہرے جوگا جومردکوخواہ مخواہ اسما ہے لئے بی ہلکان ہورے بھے ہوگا کہ درنہ وہ سب جو بے شک اس پر نظر دکھتے تھے گر ورنہ وہ سب جو بے شک اس پر نظر دکھتے تھے گر اس کی شرافت و رویے سے دبک کر چھے ہے۔

ہاں تو مسلہ بیٹبیں تھا کہ میں متوجہ ٹبیں تھا، وہ تو روز اول سے میری نگاہ میں تھی مسئلہ تو میرا تھا میں کسی کی نگاہ میں نہیں تھا نہ آسکتا تھا، میں محرم عباس جتنا بھاری بحرکم میرا نام اس سے بالکل

رون 118 المان عنون 12016 منون 12016 منون 12016 منون المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان



طنزومزاح



أَنْ بْنَ الْبِيغَةِ بِنِي بِكُمُنَالِ مِارِدادِ داست آم مسطل بلو ما تعين

لاهوراكيدهي

پېلى منزل محد على اين ميڙيس ماريت 207 سر کاررو ڈ اروو يا زار لا جور فن: 042-37310797, 042-37321690

"میرا بس چلے اور میرے ومالی ومسائل نے اجازت دی تو میں ایس سیس شہر میں ضرور چلاؤں جوسرف خواتین کے لئے ہوں اور خاص طور پرایسے اوقات میں جب وہ رش کے ٹائم میں سواری کے لئے خوار مولی ہیں دھے کھائی ہیں اور اوباش مرد طرح طرح سے انہیں تک کرتے

مجھے میں ساٹا چھا جاتا میں تھکھیوں سے دیکمنا لڑکیاں کس عقیدت سے مجھے دیکھ رہی موتين، من ما برفنكار تاجانا تفيا كدكيابات مقابل کوجاروں شانے جت کردے گی۔

ع میں بی کوئی اوک بدی عقیدت سے مخاطب ہوتی۔

" مرم بعائى آپ كى نيت اتنى اچھى إلىد آپ کوضروراتے وسائل عطا کرے گا پھر آپ ماشاء الله اتن Talented تو بين

اور بياتو يح تفاكه مين اجها خاصا قابل طالب علم نقاء بهت ذبين تونهيس مرحنتي نقاءهم ايم اے فائن آری کے سٹوڈنٹ جہاں رنگ و بو رومانيت حسن وكليقي زهنول كاانبار لكا تفاتكريه بمي حقیقت بھی کرزیادہ تر امراء کے شوقین مزاج یج تے جو محنتی ہر گزنہ تھ، ایم اے فائن آرث ڈیار شہنٹ مخلیق کاروں کے اجماع بی کا نام تھا جہاں ہر مخض اپنی مخلیقی صلاحیتوں کی بناء پر موجود تھاکی کے پاس کم کی کے پاس زیادہ کوئی لینڈ إسكيب من مامركوني يوثريث بهت المحى بناتا اور ی کا باتھ اسل لاکف پر بہت صاف تھا کہی کے بال رنگوں کا امتزاج بہت اچھا ملاء ای لئے مجه من كليقي صلاحيتين توسمين اور پورٹريث ميرا پندیده میدان تهاچرے کے تاثرات کے ساتھ فصيت كويره حنا مجصے بردا مرغوب تفااور شايد ميں چرے کی لکیروں میں باطن کو کھوجنے کی کوشش

ينسونا (119) جون2016ء

کرتا تھا کیونکہ خود میں نے اینے وجودکواک اور چېرے کا نقاب اوڑھار کھا تھا۔

آج سوچما ہوں تو کانب اٹھتا ہوں کہ میں نے کتنے مقدس رشتے کواپنی آلودہ خواہشوں سے یامال کیا میں جو احساس و جذبے پر قائم موداخات كعظيم ورث كاعلمبردار تفااوري نے نا آسودہ آرزوں کی کندچھری سے اس رشتے رے اعتبار ہی زیح کردیا آج جب میں خودایک بنی کا باب ہوں مکر آج اور تب میں بہت فرق

یمی میری سوچ کے رنگ ڈھنگ تھے جب بجصے شریین علی عمرائی کتنی عجیب می لڑک تھی بظاہر ہر بات ہر شے ارد کرد سے بے نیاز اور بیک وقت انتهائی محتاط کو مخاطب خود بخو د این حد بندی کر

اس کود میصنے بی میں اسے مور سے برسر کرم ممل ہو گیا اورخود کواس کی خدمت میں پیش کر دیا کیکن میں مششدر سا رہ گیا بلکہ یوں کہیے کہ ہے میرے لئے جرت کا شدید جھٹکا تھاجب اس نے بڑے دوٹوک سے مگر شاکستہ سے انداز میں جھ سےمعذرت جا ہی۔

د ذرت چاہی۔ ''جی نہیں شکریہ جھے اپنے کام خود کرنے کی

عادت ہے۔'' ایبانو مجھی نہیں ہوا تھاد ہلڑ کیاں بھی جو مجھے ول سے بھائی نہیں بھی مجھتیں تھیں کام کے وقت گرھے کو باپ بناتے ہوئے بڑے لاؤے مجھے

آواز دیش \_ ''ترم بھائی ذرا بینوٹس فوٹو کا بی کروا دیس يا چركولد دريك لادي ياب بورد اور چيور آئي

يرس متم ي إلي يقى جوا سانى كوچهور كر مشکل رستہ چن رہی تھی مگر میں نے بھی ہمت نہیں

ہاری اور ایک بار مجر بوی سجیدگی اور قدرے افردکی ہےاہے کہا۔

"د یکھیے Sis میں نے تو آپ کو بالکل چھولی بہنا مجھ کر بیسب کہاہے، بھالی کے ہوتے ہوئے بہیں ایسے کام کرنی ہوئی بھلا اچھی تھوڑی ولتى بين مرآب نے توبالک مى ميرى عزت مين

اوروه پر جھے لوک گی۔

"د میلیئے مرم بھائی آپ مجھے بہن کی طرح بھتے ہیں سرید، بیآب کی نیک بنی ہے مریس یہاں کی بھی مسم کے رشتے مانے میں آئی میری مدداوركام كے لئے الواور بھاتى بيل مجھے ضرورت ہوئی تو ضرور آپ کو تکلیف دول کی ، بحثیت ہم جاعت خيال دعمن كاشكريد"

وه مجھے میری حیثیت جنا کئی تھی اور میں حيرت سے اس بے وقوف ك نازك الركى كود يكمنا جو بھی بھاری جرم بورڈ اٹھائے ویکوں میں بلکان يول "Reliej work اور پنجارى بول بھی وزنی بورث تولیو کے ساتھ نبرد آن ما مورتی مولی مربعی مدد کے لئے نہ یکارلی مربس نے جي مت نہ باري اور آنے بہانے اس كے اردكردمندلاتاريتا خاموتى سيسىبادى كاردك طرح كه شايداس كومد د كي ضرورت يره جائے يا كھر کوئی اوراز کا اس کو تک کرنے کی کوشش نہ کرے، یں جاتا تھا کہ لڑکے اس کے چیچے مرے جا رے تھے کوئی اس کی جھی سیا پھنورااداس آجھوں كاد يوانه تفاكوني اس كے شهدوميدے بطے رنگ كا کونی اس کے سرو قد کا اور کونی اسے چکیلی شاخ گردانا، وهآلی میں چہ موئیال کرتے۔ " بھلا اس کے بالوں کا رنگ ساہ ہوگا۔"

كيونكداس كے چرے باتھوں اور ياؤں كے علاوہ بدن کے تمام حصے ڈھکے ہوتے اور عموماً وہ

المان كما (120) المان 2016

ساہ یا سفید چادر نما دو پٹے میں ہوتی مگر اس سادگ میں بھی حسن کی چاندنی چار سو بھر کر چکوروں کود ہوانہ بنارہی تھی۔

چوروں کو دیوانہ بنارہی تھی۔
میں مجھ نہیں پایا اپ تک کہ یہ میری کمینگی
تھی یا پھر میرے اندر نیکی کی کوئی رمق کہ میں
دوسری بدنظروں سے اس کی حفاظت کرنے کی
کوشش کرتا تھایا یہ کہ میں بھتا تھا کہ اس پرصرف
میراحق ہے، نہیں تہیں ایسا تو میں نے مرم عباس
میراحق ہے، نہیں تہیں ایسا تو میں نے مرم عباس
میں جانیا تھا یہ چا نداور اس کی چاندنی میرامقدر
میں جانیا تھا یہ چا نداور اس کی چاندنی میرامقدر
نہیں، میں تو نب اس رشتے کی آڑ میں اس کا
لمحاتی قرب ہی جا بتا تھا۔

لحاتی قرب ہی جا ہتا تھا۔ کیکن ابھی تک میں اپنی تمام کوششوں میں نا کام رہا تھا اور پھر جھے بھی جیسے ضدی ہو گئی تھی کہ مجھے خود کواس سے سلیم کروانا ہے اور جسے ابھی قدرت کومیری ری مزید دراز کرنی تھی اس کئے تو اس دن شربین علی کی ای یو نیورشی فائن آرٹ دیمار ٹمنٹ اسے کینے آگئیں کہ انہیں شرین کی ساتھ انار کی سے کھٹا پگ کرنی تھی اور آئی ہے ل کر جھے احساس ہوا کہ شرمین علی اتنی اچھی انونھی اتنی سادہ اور اتنی حسین کیوں ہے مروائے تقریر کہ یہ بیٹیوں کی ماسی بھی بہت خو دغرض اور بھی بہت سادہ ٹابت ہولی ہیں آئی كوشيشي بن اتارنا ذراجهي مشكل ثابت شهوا بين تھوڑی ہی در میں ان پر ٹابت کر چکا تھا کہ میں كتناشريف مزاج انسان ہوں اور پیر کہ شرمین علی کودل سے این بہن مانتا ہوں اور سے بھی کدا کروہ مجھے بھائی شکیم کر لے تو بہت ی پریشانیوں سے ف جائے کی اور آوارہ مزاج لڑکوں کی بدنظروں سے بچی رہے کی اور آنٹی میری باتوں سے سو فيصد متفق تعيس\_

اورآج يسعرق ندامت لئے ييضرورسوچا

ہوں کہ کیا ہے گناہ میر بے مقدر میں لکھا جا چکا تھا؟ وہ کڑی جو بچھے شلیم کرنے سے انکاری تھی اور اس دن آئی کا آنا جھ سے ان کا ملاقات ہونا اور پھر ہوکر بچھ سے شغق ہو جانا یہ کیا طے شدہ امر تھے؟ آخرا کر بیسب قدرت کو منظور نہ ہوتا تو اس کڑی کا کوئی ایک سرا کوئی ایک امر نہ ہوتا تو آج میں اس عذاب سے نہ دوجار ہوتا اپنی نظروں سے یوں آپ نہ کرتا، جو گناہ بچھے تھیرا بھی تو میں نے بعدا کر بھی کسی پشیمانی نے بچھے تھیرا بھی تو میں نے

بڑی خودغرضی ہے خود کو ہا در کرایا یا گھروہ جو اک آواز اندر سے اٹھتی ہے جیسے یار لوگ همیر کہتے ہیں میہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ بیرسب قسمت میں کلھا تھا ایسا ہی ہونا تھا لیکن میرتز پہلے کی بات ہے کلھا تھا ایسا ہی ہونا تھا لیکن میرتز پہلے کی بات ہے

نہآج تو؟ اور پھر وہی شرمین علی جو بہت اعتاد اور قدر کے تی ہے کہتی تھی۔

مررے اس میں اس مائی مرم بھائی کہ کسی کو بھائی کہددیے سے یا کسی کو بہن بنا لینے سے بیراشتہ قائم ہوجاتا ہے، بھائی وہی ہوتا ہے جوآپ کے مار کا مٹا ہوتا ہے۔''

باپ کابیا ہوتا ہے۔''
ای شریمن علی کے بیس خاندان کا بردا لازم
حصہ بنما چلا گیا تمام منزلیس بیس نے بردی تیزی
سے یطے کیس شریمن کے ای ابو اور چھوٹا بھائی
جھے واتعی اپنا برابیا سمجھنے کیے تھے۔
بیرسب سوچتے ہوئے دل کو جھے کسی نے
مٹی بیں جینے کرچھوڑ دیا ہے۔

آہ اپنی ضد و دھن میں اپنی آلودگ کی نظر میں نے کئے انمول دشتے اورلوگ کر دیے۔
میں نے کئے انمول دشتے اورلوگ کر دیے۔
شرمین علی بھی آہتہ آہتہ جھے پر کھلتی چلی گئی استہ آہتہ جھے پر کھلتی چلی گئی اور جھے سے کانی بے تکلف بھی ہو گئی تھی، انہی دنوں میں، میں نے بیر محسوس کیا کہ شرمین کی دندگی میں بڑے بھائی کی کی اک خلاکی ماند تھی دندگی میں بڑے بھائی کی کی اک خلاکی ماند تھی

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





وہ اسے خاندان کا بڑا بچھی بڑی بٹی اور اس سے چھوٹا بس ایک بھائی جواہمی صرف دس سال کا تھا شايديمي وجهمي كدوه بهت مختاط اور بهت بخت روبيه اینائے رکھتی تھی۔

اوراب وہی خلامیں بھرنے جارہا تھا، این یے محروی اس نے بہت بار مجھ سے بانٹی وہ کہا کرتی

" كرم بهايل بين اسكول بين بري صرت ہے دیکھا کرتی تھی جب میری دوستوں کوان کے بھائی لینے آتے ان کوا چی اچی چیزیں لا کردیے وہ برے فخر سے بتا تیں سے بھائی نے لا کردی ہیں تو میرے دل میں بھی صرت اجرتی کے کاش میرا بھی کوئی بوا بھائی ہوتا لیکن وقت نے مجھے دکھایا كد ميرى دوستوں كے بوے بھائى صرف ان كے برے بھائى بي تو ميں بہت مخاط موكى مي نے اپنی اس محروی کو بہت اینے اندر دیا دیا مگر بحص يمعلوم ندتفا كدالشميرى خوابش يول يورى

کردےگا۔'' توایک بل کومیرے دل کوندامت نے تھیرا ای تباری وجوجی مریس نے بیسوچ کراہے دل کوسلی کی ڈگڈگی تھا دی کہ میں کون اے کوئی نقصان پہنچار ہا ہوں جو کھے ہے وہ تو تہیں میرے دل کے دروں خانے

یں بہت گہرا پوشیدہ ہے۔ وہ جھے سے اس قدر بے تکلف ہو چکی تھی اور ا تنااعتبار کرنے گلی تھی کہ بعض اوقات آنٹی مجھے نون کردیتی کہ شرین کو لے جاؤتو وہ آرام سے مرے سور پین کرمیرے ساتھ آجالی۔

وه چونکه يو نيورځ شي نو واردهي اور شي تو کرشتہ جار سال سے وہیں تھا ابھی لوگ اسے ا پھی طرح جانے نہ تھے ای لئے جب اس کو میرے ساتھ دیکھا گیا تو بہت ی جہ موئیاں ہوس اور بہت سے سوال۔

کیلن میں نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیا کہ بیمیری فالد کی بئی ہے جس پر کافی حمرت كا اظهار بھى ہوا بلك بے تكلف بار دوستوں نے تو يهال تك كهاي

تک کہا۔ ''یار تو تہیں سے شرمین علی جیسی حسینہ کا بهاني مبين لكتار "مين اندر بي اندر تلملا كركهتاليكن اس تلملا بث برساد کی وبرباری کی ردااوڑھ لیتا۔ " إن تو مين كون سااس كاسكا بهاني مول، غاله زادېون نه اور خاله زاد ايک جيسي صورتون كے مالك جيس ہوتے۔"

وه انضال كم بخت آنكه ينج كركهتا \_ "بيتو جميل سلى دے رہاہے يا خوداينے ول کویا (option) کھلار کھتا ہے۔ میراچرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور میں نے

بغیرسوے سمجھا ہے کریبان سے پکڑلیا۔ "اور موج كربات كربتايانه كديمن ب ميري-" اور وه لميا ترُّ نُگا افضال جُھے مكا مارتے مارتے رہ گیا کیونکہ میرے نازک سے وجود کوکرانا تو کوئی مشکل کام بیس تھا مربیمرے موقف کی دری می که بهت سے لا کے میرے ہم خیال ہو کر افضال كوملامت كرنے لكے۔

يوں يو نيور كى يى فائن آرس لا يار منث جامنا تھا کہ شرین علی مرم عیاس کی کزن ہے۔ بيمرطديو ميل في مركدليا محرشايد محصابعي اور کرنا تھا اتا کرنا تا کہ زندگی کے اس مرطے پ جب ادراك في حمم كشائي كي توسى اتن كراوي کے بعد اٹھ بھی میں یا رہا، اپی نظروں میں خود کر جانا كيما موتا ب، بديان يحق بي كركر الى بين ابنا آپ خود بيعيال موجاتا ہے بالكل يوم حساب كى ماننداور انسان کوڑے کوڈے عرق ندامت میں ووبووب جاتا ہے۔ یں سوچھا ہوں اور جران ہوتا ہول کہ بیہ

المان هذا (122) جون2016

دوسرے کالجز کے ساتھول کر منعقد کی جاتیں۔ ان میں جو دادو تحسین اس کے حصے میں آتی اور ایک تناظر میرے ساتھ کیا جاتا تب۔

روربیت الریسرے ما کوئی لحد تھا جب میرا دل
اس سے حسد کا شکار ہوا میں نے اپ دل میں
اس سے حسد کا شکار ہوا میں نے اپ دل میں
اس سے بڑا آرشٹ بنا تھا میں شاید اس سے
فائف ہوگیا تھا پاکتان جیبا ملک جو صرف
ملاؤں کا ملک بنآ جا رہا ہے جہاں تمام خلیق علوم
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو
منازع بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو

ہیں۔ ''ہا ہائے قیامت ویلے اید سے وج جان یائی جائے کی فیری کرو مے۔''

ایسے ملک میں کتنے آرشٹ پنپ سکتے ہیں تو بس شرمین علی کے ہوتے ہوئے میری جگہ بھی نہیں بن سکتی میں خوف زدہ ہو گیا تھا اس کی صلاحیتوں سے اور جھے اسے کیسے بھی اپنے رستے سے ہٹانا تھا۔

شرین علی جس کوسارا دیپار شمنٹ جانتا تھا اس کی ذہانت ولیافت وشرافت کی وجہ ہے اور مرم عباس کی خالہ زاد بہن کی حیثیت ہے اور جس کے گھر میں، میں بالکل ایک بڑے بیٹے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔

کین تونی نبین جانتا تھا کہ میرے دل بیں
کیا جل رہا ہے اور ابھی دلوں بیں، بیں نے
محسوں کیا کہ شامہ علوی شربین پر بری طرح مرمنا
ہے وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ چپار ہتا ہر
وقت اپنی نظروں کا ارتکاز اس پر جمائے رکھتا،
اپنے ایزل پر ہوتا تو اپنا زاویہ ایسار کھتا کہ نظریں

سب میں نے کیوں کیا آخراس کا مقصد کیا تھا؟
کس احساس کی تسکین کرتی تھی جھے کو؟ کیا جھے
بس اس کا قرب درکار تھا؟ وقتی اور لمحاتی قرب
چاہے وہ کسی بھی حوالے ہے ہو؟ اپنے مقصد میں
کامیاب ہو کر بھی کیوں کھر میں مطمئن نہ ہوا؟
آخر میں کیا جا ہتا تھا۔

رین میا جا ہا ہا۔ شاید مجھے اس کی سادگی معصومیت اور ذہانت سے چہ ہوگئ تھی بالکل ویسی ہی چر جیسی بدی کوئیکی ہے ہوتی ہے۔ بدی کوئیکی ہے ہوتی ہے۔ وہ محنتی تھی زہین تھی، بیدائش تخلیق کار تھی

وہ تحقق کی زہن تھی، پیدائی کلیق کارتھی میری نسبت پڑھے کھیے خاندان سے تعلق تھااور پھراک گئن اک دھن تھی اسے آگے بڑھنے کی، اس کا ریسر ج ورک کمال کا تھا، پاکتانی آرٹ خاص طور برسندھی آرٹ پرتھیس پیروہ کام کر رہی تھی جس کی تعریف ہمارے اسا تذہ بھی کرتے شقے، رنگ تو اس کے ہاتھوں میں آ کر با تیں کرتے ہی تھے وہ صرف کو تلے سے ہی جو چرہ بناتی تھی وہ بھی اپنے خال و خدو تاثر اس سمیت کویائی حاصل کر لیتا تھا۔

محویائی حاصل کر ایتاً تھا۔ اور میں ہمیں جانتا کہ کب میں جوصرف اس کے کھاتی قرب کا متمنی تھا کہ چلو یار موج کر و بہن بناکر ہی تیجے نہیں جانتا واقعی نہیں جانتا تھا کہ کب بناکر ہی تیجے نہیں جانتا واقعی نہیں جانتا تھا کہ کب اس سے حسد کا شکار ہوگیا۔

اس سے صد کا شکار ہوگیا۔ شاید تب جب بھی وہ کسی پروفیسریا لیکچرر کے سامنے کھڑی ہوتی اور ادا ہونے والے تخسین آمیز کلمات کچھاس تشم کے ہوتے۔ آمیز کلمات کچھاس تشم کے ہوتے۔

'''مرم یارتمہاری کزن بہت Talented ہے بیاڑ کی بہت آ کے جائے گی۔'' یا بیا کہ۔

''پورٹریٹ کرم کا بھی اچھا تھا، گر کرم تمہاری کزن یہاں تمہیں پیچھے چھوڑ گئی ہے۔'' یا پھروہ نمائش جوہم طالب علم مل کرکرتے یا

عاد مناه منا (123) جون2016ء

شرمین پررہیں ، پہرروم میں کری اس طرح سے
سیٹ کرتا کہ نظریں اس پرجی رہیں جی کہ اس
کے گال حدت ارتکاز سے تپ اٹھتے اور بیسب
میری تیز میں نظروں سے جیپ ندسکا میری ہی کیا
میری تیز میں نظروں سے جیپ ندسکا میری ہی کیا
اور بیہ ہی وہ لمحہ تھا جس سے میں
اور بیہ ہی وہ موقع تھا جس سے میں
فائدہ اٹھا سکتا تھا، ہاں میر سے ہتھ وہ مہرہ لگ گیا
تھا جہاں میں اپن مرضی کی جال چل سکتا تھا اسدپ
کی وہ خطرناک جال ڈھائی قدم کی دوری اور
رانی کوشہ مات۔

میں نے آستہ آستہ شاہد علوی سے مراسم بوھانے شروع کیے اور اس نے بھی مجھ سے مراسم بوھانے میں گہری دلچیسی لی۔

حق کداس نے ابنادل میرے سامنے کول کررکھ دیا کہ وہ شرمین کی محبت میں کس قدر جتلا ہو چکا ہے اور یہ کہ وہ شرمین علی سے شادی کرنا چا ہتا ہے میں نے رشک وحسد سے ملی جلی نظروں سے شاہد علوی کو دیکھا لمبا ترونگ سرخ و سفید مناسب سے نقوش لئے بقینا وہ شرمین کے ساتھ کے لئے کیا صرف یہی پہانہ کافی ہے کیا دنیا میں صورت ہی سب کچھ ہے آگ کافی ہے کیا دنیا میں صورت ہی سب کچھے ہے آگ انقامی کی لہر میر سے اندرا مجری اور جسے سب کچھے ہے آگ بہا کر لے گئی۔

اور آج جب میں سب کچھ ہارے بیشا ہوں تو سوچما ہوں کہ ریکھی شاید خودکو بری کرنے کے لئے اسے گناہ کو شدت کو کم کرنے کی اشعوری کی کوشش ہے کہ۔

شاید میں انتقام کی اہر میں بہہ گیا تھایا۔ شاید میں شرمین علی کے فن وہنر سے حسد کا شکار ہو گیا تھا خاکف ہو گیا تھا اس ملک کے حالات سے جہاں آرشٹ کے لئے بہت محدود

سکوپ ہے۔ شاید میری روح بیار تھی یا۔

وجہ جو بھی رہی ہو میں نے اس الرکی کو برباد کرنے کی خیان کی تھی اور قدرت میری بوری طرح مددگار می میری دی دراز کی جا رہی می شاید لین میری ری دراز کرے کیا قدرت نے شرین علی جیسی تغیس لڑکی کو جارے کے طور پر استعال کیا، بیسوج دکھ اور تکلیف کی آری سے مجھے چردی ہے اور میری اذبیت اس وقت بوھ جاتی ہے جب میں اپن بئی کود مکتا ہوں جوجانے كيول خرت الكير طور برشرين سے مشابهہ ہے اس کی عادات اس کار کھر کھاؤ، یا مجھے ہی ایسا لگٹا ہے بھلا وہ کیسے شرین سے مشابہہ ہوسکتی ہے؟ لیکن جو بھی ہے اذبت اور تکلیف کی آری میرے وجود کواد جرنا شروع کردین ہے کہ کیا شرین علی جیسی بیاری حسین اور نقیس کر کیوں کا ایسا مقدر موتا ہے؟ كيا ايما مونا جا ہے؟ اوركيا آئندہ ميرى بئی جو مجھے شرین جیسی لگتی ہے کیا اس کے ساتھ مجمی ایا ہوسکتا ہے؟ ہاں جب سے میں اعتراف ك چى ميں سے لكا موں جب سے تكليف اور اذیت کی آری نے مجھے ادھرتا شروع کیا ہے مكافات ملى كاجبتم بحى مجه بركلول ديا كياب من شريين على كوياد كرتا مول اورايي بي كود ميم كر پورى جان سے لرز جاتا ہوں۔

شاہرعلوی اپنا دل مجھ پرعیاں کرچکا تھا اور شرمین علی مجھ اپنے اہل وعیال کے مجھے اپنے بڑے بھائی اور گھر کے فرد کا درجہ دے چکی تھی ان حالات میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میرے لئے قطعاً مشکل نہ تھا۔

وجاہت علی صاحب جنہیں میں انکل کہتا تھا انتہائی شریف نیک ایماندار بلکہ درولیش صفت مخص منے شرمین علی انہی کا تو پرتو تھی تماتر ذہانت شروع کروں میں نے بغوراس کا مطالعہ شروع کر
دیا، اس کی ظاہری شخصیت خاعدانی بس منظراس کا
باطنی مشاہدہ اور پھے عرصے بعد وہ بالکل میرے
سامنے بول عیاں جو چکا تھا جیسے آپ کا وجود
ایکسرے اور الٹراساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر پرعیاں ہو
جاتا ہے، میں جو پورٹریٹ میں چروں کے
تاثرات کو بینٹ کرنے میں خاص صلاحیت رکھا
کی دریکی کی اس وقت نازاں ہوا تھا اور آج
شرمندہ ہول از حد شرمندہ کہ میرے اندازے
شرمندہ ہول از حد شرمندہ کہ میرے اندازے

اور جب میں نے شاہد علوی کو اچھی طرح
جانج لیا پر کھالیا تو میں نے بظاہر سرسری سے انداز
میں اس کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ انقل وجاہت
شرمین کی شادی کے لئے کس قدر پریشان ہیں
اور شاید بیتن کرمٹی کے تیل میں بھیگی دیا سلائی کی
طرح بجڑک افغا بلکہ بجڑکا اور پھر یوں جیسے ہوا
کے جھو تکے سے بچھ گیا۔

''یار کھ کرد مرجاؤں گاش اس کے بغیر آخر شادی تو اسے کرنی ہی ہے تہ تو پھر میں کیوں نہیں، کیا کی ہے جھے میں، تم بی بتاؤش کیا کروں۔'' وہ اپنے سرکے بالوں کولوچتا ہوا کویا

''تم کہوتو آج میں اس سے کھل کر ہات کر لوں آخر میں کوئی گناہ تو کرنے نہیں جارہا جو بھی ہے سامنے تو آئے آخر۔'' میں فوراً اسے ٹو کتے ہوئے بولا۔

ہوئے بولا۔ ''نہ نہ بیر فضب نہ کرنا جمہیں استے عرصے میں انداز وہیں ہوا شرمین کا، وہ بوی نیزهی لوکی ہے صاف انکار کر دے گی بلکہ بے عزت بھی کرے گی۔'' دہ بین کرڈھ ساگیا حقیقت تو یہی ۔۔

کے باو جود وہی فطری سادگی۔
انکل و جاہت علی کو کہ گور نمنٹ آفیسر تھے
مگر با اصول اور ایما ندار اس لئے بڑا محدود صلقہ
احباب تھااور شربین علی کی والدہ اکلوتی اولاد تھیں،
انکل و چاہت کے والد وفات پانچے تھے اور والدہ
سو تیلی تھیں انکل کے دو بھائی اور ایک بہن انہی
سو تیلی والدہ سے تھے جو نہ ہونے کے زمرے
میں آتے تھے بالکل رسی کی خوشی پر ملنے والے
میں آتے تھے بالکل رسی کی خوشی پر ملنے والے
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور
میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شربین کے جوڑ کا تھا اور

'' مرم بیٹا دھیان میں رکھنا کوئی اچھا لڑکا
تہباری نظر میں ہوتو ، اچھے شریف خاندائی لوگ
ہوں تہبیں تو پہنے ہی ہے شرمین بیٹی بے شک بہت
ذبین و لائن فائن ہے مگر فطر تا بہت معصوم وسادہ
ہے بلکہ عام لڑکیوں سے بہت مخلف زبین ہے
اس کا تو کوئی ایبالڑ کا جواس کو بجھ سکے اسے عزت
دے سکے، اس کے عزائم بیس حائل نہ ہو سکے،
اس بے وقوف لڑکی نے شادی کے لئے بس بی
وحور نے کے اس کے کوئی ایبا ساتھی میرے لئے
اس جو میرے لئے
مشن اور میرے کا جو ساتھی بین سکے حاکم نہیں جو میرے
مشن اور میرے کام میں میرا ہم سفر بن سکے۔''
مشن اور میرے کام میں میرا ہم سفر بن سکے۔''
خوشامداندانداز سے کہا۔
خوشامداندانداز سے کہا۔

'' ظاہر ہے انگل آپ کی بیٹی ہے آپ جیسی ہی ستھری سوچ کی مالک ہوگی آپ بے فکر رہیں اپنی بہن کو میں کسی استھے ہاتھوں میں ہی سو نپوں گا۔'' کیکن میر سے دل میں جو جوار بھاٹا سلگ رہا تھاوہ تو میں ہی جانبا تھا۔

شاہر علوی اپنا دل جھ پر کھول چکا تھا اب میری باری تھی کہ میں اسے اپنے طور پر جانچنا

رون 2016ء

تھی میں جھوٹ نہیں کہدر ہا تھا وہ ای ٹائپ کی مضبوط لڑکی تھی۔

''نو پھر کیا کیا جائے، تنہیں بتانے کا کیا فائدہ، تم جھے یو نمی بھاتے رہو گے اور وہ کی اور کی ہوجائے گی۔'' وہ سلکتے ہوئے بولا۔

''اگر اتنی مضبوط اور اچھی ہے تو پھر تہارے ساتھ کیوں گھوتی پھرتی ہے تم پر کیوں اتنا اعتبار کرتی ہے تم کون سااس کے سکے بھائی ہومنہ بولا رشتہ بھی کوئی رشتہ ہے اور وہ .....' وہ ابھی نہ جانے کتنی خرافات بکتا کہ میں نے اسے تی

''تم اگراہی سے بیسب بکواس کررہے ہو تو آگے جاکر کیا کرو کے ہوش میں تو ہو کہیں لیا تو نہیں رکھی میں جو تمہاری ہر ممکن مدد کر رہا ہوں تہہیں بتا رہا ہوں کہ کیسے تم اور شرمین ایک دوسرے کے ہو سکتے ہو کیسے تم اپنی محبت کو پاسکتے ہوہتم مجھی پرشک کررہے ہو،اس سے بہتر ہے کہ میں تم سے تہیں جان چھڑالوں، میں اپنی بہن کی زندگی پر باز نہیں کرسکتا۔'' میں انتہائی طیش میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا، نتیجہ میں میری تو تعات کے مطابق تھاوہ میرے پیروں پر گر پڑا۔

"أرمعاف كردے جانے كيا كھ بھونك كيا يس، تو جانتا ہے ميرى حالت اس وقت كيا ہو ربى ہے، پيارے دكھ ہاتھ جوڑ كر معافى مانگنا ہوں۔" وہ ميرے ہاتھ كاڑكر كھينچة ہوئے بولا مگر ميں ہنوز غصے سے كھڑارہا۔

"د کھ یار تو کے تو کان بھی پکڑلوں چل پیارے جھوڑ دے غصہ، تو نے پیار نہیں کیا نہ کیا موتا تو جانتا کہ جان کسے عذاب میں آ جاتی ہے۔"

م بھے زم ہونا ہرا اور بھے زم ہونا ہی تھا، جو بھے کرنا تھا وہ میں کر چکا تھاجو ج میں نے بو

دیا تھااب تو اس کے پھوٹنے کا چھلنے پھولنے کا انتظار تھا۔

میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہر علوی
دل ہیں جھے سے جاتا ہے یا وہ اس رشتے کو
اگواری اور بدگانی کی عیک سے دیکھا ہے، وہ
جھے صرف اس لئے برداشت کر رہا ہے کہ اس
کے پاس اس کے سواکوئی چارہ بیس اور بیشک کا
ج بھی اس کے دل میں، میں نے خود ہی ہویا اور
شاہر جیسے کمزور ذہین میں اس جے کوان سااتنا
مشکل کام تھا، یہ کام بڑی خوش اسلولی سے کرلیا
میں نے، پہلے تو میں نے اسے بیہ بتایا کہ وہ میری
خالہ زاد بیس بلکہ منہ ہولی بہن ہے بیدھ چکائی اس
خالہ زاد بیس بلکہ منہ ہولی بہن ہے بیدھ چکائی اس

جہنیں ہیں۔'' مخی تو تلخ سچائی گر مجھے ہضم کرنی ہی تھی اور اس دھاکے کے بعد اس کے دل میں شک کا آج بونا کون سامشکل کام تھا۔

اب اگلامر حله فندرے مشکل تھا شاہد کا اپنے والدین کوراضی کرنا اور انگل وجاہت کواس رشتے بررضامند کرنا۔

اس مشکل مرطے کو سوچ کر جانے کئی

داشیں گلے ملنے کو چلی آئی ہیں اور ہیں اپنے

سامنے بی شرمندہ کھڑا ہوں کیا کڑا حساب ہے۔
انگل وجاہت کو ہیں نے کسی طرح اس

بھی کانی سیدھے سادے اور شریف انتشس

انسان تھے، دنیا داری کے جمیلوں سے آزاد، شاہد

علوی ان سے بذات خودل چکا تھا جب ایک دفعہ

وہ کانے شریین کو لینے آئے، وہ تو ان کو پہند بی آیا

قمابظا ہر مہذب سلجھا ہوا اور ای فیلڈ سے وابستہ گر

انہیں تا مل تھا تو اس بات پر کہ ذات برادری سے

بہتر ہے کہ آئے سائے کرلو ابھی تو کلامز کے
سلیلے میں آنا جانا چل رہا ہے کمی بھی دن
امتحانوں سے پہلے مناسب موقع دیکھ کریات کرلو
تہاری سلی ہوجائے گی پھر ہی میں اسے کہوں گا
کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے ۔''

اور یوں ایک دن میں نے شرین علی کوشام علوی کے سامنے بیٹھا دیا اور اس ملاقایت کی باضابط طور يريس في الكل سے اجازت لي تھي۔ اور شاہرعلوی جواس کے عشق میں کوڈے كودُ ف غرق مورما تها اور بورا دُيمار مُنث جانتا تھااس نے شرین کے سامنے اپنا دل کھول کرر کھ دیا انداز ساختگی لئے کہ اس ایک ملاقات میں اس نے اس سادہ ی الرک کو ملکہ بنا دیا اینے دل کی سلطنت کی ملکہ اس نے اپنی جان کی مم کھا کرکہا كدوه جوجاب كرے وہ تن كن دهن سے اس كا ساتھ دے گاوہ شوہر میں اس کا ساتھی اور دوست ين كررم كاوه اس كات نازا تفائح كاكروه خود پر رشک کرے کی اور مید کہ بیاس کا بہت برا احمان ہوگا کہ وہ اس رہتے کو تبول کر لے گی كيونكه وه جانتا بكدوه بهت سے معاملات ميں اس سے ممتر ہے دیمائی اس مظران براہ اور جاال ساخاندان مرای نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کی سوج ان سے قطعی مختلف ہے اور وہ خود ایک آرشد ہےان تمام نزاکوں ہے آگاہ، وہ جب اس سے ملاقات كر كے اتفى تو يوں لكتا تھا ك ان خواہشوں رکلوں خوابوں کے غباروں کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی مجرر بی ہے زمین پرقدم ترت مجرت محاور رخماروں ير دهنك اترى تھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ ربي تحي، كورا دل تفاات خواب دكھانے يرببل كيا تھازندگی کی شاہراہ بوی سیدھی اور شفاف لکنے لکی تھی اے، بھلا اور کیا جا ہے تھا دیوانوں کی طرح بالکل پرے ایک انجانا خاندان اور پھر دیہاتی
پی منظر، وہ برادری ازم کے بہت قائل او نہیں
تنے خاص طور پر ایسے حالات میں جب اس کا
کوئی مناسب جوڑ بھی نہ تھا اور خاندان میں بھی
کہیں کوئی تنجائش نہ تھی انہیں باہر ہی دیکھنا تھا گر
ان کی خواہش تھی کہ کوئی جانا پہچانا خاندان ہولوگ
بالکل اجبی وانجانے نہ ہوں وہ کہا کرتے تھے۔
بالکل اجبی وانجانے نہ ہوں وہ کہا کرتے تھے۔
زندگی تباہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی مکمل نفی کر
نندگی تباہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی مکمل نفی کر
سکتے ہیں کہ کسی خاندان میں پنینے والے رسم و
رواج ان کا رہن سبن اپنے اندر صدیوں کے
دواج ان کا رہن سبن اپنے اندر صدیوں کے

تجربے لئے ہوتا ہے۔'' گر میں نے کیا کیا نہ جتن کیے کس کس طرح سے انکل کومطمئن کیا مجھ ایک دو خاندان سے مراہم نکالے جو شاہد علوی کو اور اس کے خاندان کو جانے تھے غرض اک آگ کا دریا تھا جو میں نے پارکیا ،شرمین نے بول تو تمام اختیارات اپنے دالدین کو تھا رکھے تھے گراس نے جھے سے حکے سے دو جھاضرور۔

چکے ہے پوچھاضرور۔

''مرم بھائی آپ نے شاہد کو بتا دیا ہے نہ کہ میرے کیا عزائم ہیں کیا مقاصد ہیں جھے کام
کرنا ہے اپنی شاخت بنائی ہے، میرا پروفیش ہی میرا پہلائش ہے آپ نے اسے بتایا ہے نہ میں اپنی تصویروں کے ذریعے عورت کے مسائل کو سائے لانا چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں ایک نرست سے ایک موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے ہے۔

موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اس موضوع پر ہو گئے اسے موضوع پر ہو گئے ہے۔

"يفين تبين تو تمهاري بات كروا دول بلكه

رون <u>127</u> ماهنات هيا

چاہے والاشریک سفر اور من چاہار سنداور سیدھے سجاؤ والدین کی رضامندی سے اس کا نصیب بنے جارہاتھا۔

ے جارہ ما سا۔
وہ خوش تھی مطمئن تھی ہنسی کے نوارے لبوں
سے خواہ کو اہ مجھوٹ بڑتے اور کہی تو بیں چاہتا تھا
میں بھی مطمئن اور خوش تھا کہ خود بچھی دام صیاد میں آرہا تھا اور یوں میں نے ابھی رسم ہونے سے پہلے ہی غیر محسوس طریقے سے بینجر پھیلا دی کہ شاہد علوی اور شرمین علی کی بات طے ہوگئی

شرین بوی بری طرح شپٹائی انگل بھی بہت پریٹان ہوئے ، پریٹان تو شاہر بھی تھا ابھی وہ اپنے خاندان کو منانے کی کوشش کررہا تھا جو اس کی شادی سے جانچے اس کی شادی سے جانچے میں شادی ماموں سے اور بہتیں کہ اس کی شادی ماموں زاد سے ہو جائے اور یہ تیسرا محاذ اس کے لئے شریمن کا خاندان کہ وہ جانتا تھا شریمین تھا جتنا دائرہ جتنا تھل ہوگا اتی ہی آسانی سے وہ اس کی دائرہ جتنا تھا شریمین کے گرد میں ضرورت سے زیادہ بریشان سے اور میں ضرورت سے زیادہ مردر تھا میں نے تو دانہ پھینکا تھا بساط بھائی تھی ، مردر تھا میں نے تو دانہ پھینکا تھا بساط بھائی تھی ، مردر تھا میں ہے تو دانہ پھینکا تھا بساط بھائی تھی ، مرد سے میری مرضی سے بڑھ کر چائیں جل مرب میرے میری مرضی سے بڑھ کر چائیں جل مرب میرے میری مرضی سے بڑھ کر چائیں جل دیے۔

اور پھر وہی ہوا جو بیں چاہتا تھا، شاہد علوی نے نہ جانے کیسے اور کیا کیا دھمکیاں دیے کراپے گھر والوں کو راضی کیا گمر وہ ان کو لے آیا اور بیہ تمام ان کے رویے سے ظاہر بھی ہور ہا تھا، کہ وہ زبردی لائے گئے ہیں، انکل اور آئی ان کے رویوں سے شرمندہ ہی ہوتے چلے گئے اور وہ لوگ اپنی تمار رعونت اور غرور کے ساتھ یہ کہہ کر چل دیے کہ جب لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو گھر

والے اور ان کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے۔
شرین اس بار کو اٹھا نہ پائی اور ڈھی گئی ہے
الزام اس کے وجود کو آری کی طرح کا ہ رہا تھا
اور دوسری طرف چاہت کا پھینکا نیج دل کی
سرزین کو بھاڑ کر کی سبر کوئیل کی نشان دہی کر رہا
تھا، درد دونوں ہی منہ زور اور نو کیلے تھے جو ایے
لہولہان کر گئے، شدید تناؤ نے اسے بہار کر ڈالاحی
کہ تیز بخار کی وجہ ہے اسے ہپتال داخل کر وانا
پڑا جب شاہر علوی کو یہ چھ چلا کہ اس کی حالت
ریوانوں کی ہوگئی، وہ جسے مرغ کہا کی مانند تر جہا
اس کے قدموں میں جاگرا، اس نے یہ بھی نہ لحاظ
کیا کہ میں جی اس وقت وہاں موجود تھا۔
کیا کہ میں جی اس وقت وہاں موجود تھا۔

کتنا عجیب سالحہ تفادہ اب بھی آتھوں کے سامنے بالکل تازہ پینٹ کیے ہوئے منظری طرح سامنے آگھوں کے سامنے آگھوں اس سے پہلے سامنے آگھوں اس سے پہلے مجھی میرے سامنے مخاطب ند ہوتے تھے، پہلی ملاقات کا تمام حال بھی شرین کی زبانی ہی تھے معلوم ہوا تھا اور آج شاہد علوی میرے سامنے بستر پر بڑی شرین کے پیروں میں گرااس کے بستر پر بڑی شرین کے پیروں میں گرااس کے بیروں کو بگڑے بچوں کی طرح پھوٹ کو بیروں کو بگڑے بچوں کی طرح پھوٹ کو

''معاف کردو بھے، معاف کردو، اس محبت کے صدقے میں، خیرات کردوا پناساتھ، نمیں مر جاؤں گاتہ اس اتھ بھے، میرا جاؤں گاتہ ہارے بغیر ، بخش دوا پناساتھ بھے، میرا دعدہ ریا میں تمہیں ہر سکھ دوں گا ہر حد تک جاؤں گا، میں تمہیں عزت دلاؤں گا تمہارے لیوں کی مسکان واپس لاؤں گا، تمہاری آ نکھ میں بھی آنسو مہیں آنسو مہیں آنسو مہیں آنے دوں گا جوتم جا ہوگی کروں گا تم دن ک

وہ جانے کیا کچھ ہزیان بک رہاتا اسے ہوش ہی نہ تھااس کڑک کی محبت میں وہ اپنی انا وخود داری بھلا بیٹھا تھا۔

میرادل اک کے کوتو اس کی محبت کی ہے
افتیاری برخوف سے سکڑ کر پھیلا، بچھے لگا کہ میرا
رچایا ڈھونگ بس ختم ہونے کو ہے ادر بید کیا ہونے
جارہا ہے، ایک لیحے کو مجھے شربین علی پر پھر سے
بڑا حسد محسوس ہوا قسمت اس لڑکی پر گنتی مہریاں
تھی کوئی اس پر کس بری طرح سے فدا تھا اپنا
آپ بھلا کر اس کی چاہت میں گم، میرا دل چاہا
کہ کسی طرح میں اس کی چاہت شاہد علوی کے
دل سے نوچ کر بھینک دوں، مگریہ پچ ہے کہ اس
کی شدت نے نجھے دم بخو د اور قدرے خوفزدہ
ضرور کر دیا تھا۔

اور ہپتال میں بستر پر ذردی ہوئی شربین
کے چہرے پہ جانے کہاں سے گلاب سے گل
اشے، اس بے خودی ہے، وہ آٹکھیں موند ہے لیٹی
کسی مندر کی بھٹکی ہوئی حسین مورتی لگ رہی تھی
ادر پھراس پھڑکی مورتی پہ پہلے گلاب کھے اور پھر
کنول آٹکھوں سے قطرے فیکنے لگے اور بچے میں
جذب ہونے لگے گویا اس بات کی علامت تھی کہ
پھر میں جونک لگ گئی۔

وہ کچ کچ شاہد علوی سے متاثر ہو پھی تھی،
اس کی محبت کی شدت سے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ
واقعی ایک مختلف مرد ثابت ہوگا، مگر و جاہت انگل
اب اس شادی کے لئے کسی طرح بھی رضامند
نہیں تھے وہ مجھ رہے تھے کہ بیشادی اس کے
گئے کا بھندا بن جائے گی اتنے زیادہ ماحول کے
تفادت کے ساتھ زندگی جینا بہت مشکل ہوگا۔
تفادت کے ساتھ زندگی جینا بہت مشکل ہوگا۔

شرمین کے لئے واپس مڑنا آسان نہ تھادل پہلی بارکی نئے ذاکیے ہے آشنا ہوا تھا گر میں جانتا ہوں وہ لڑکی ایسی تھی کہ جواپی انا اور عزت کو پہلی محبت گردانتی ہیں اور اس محبت کی بھینٹ اپنی چاہت بنی خوشی کر دیتی ہیں ، میں جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کواندر ہی اندر مار لے گی گرا پی عزت

کی قیمت پر محبت حاصل نہیں کرے گی گرحالات کا دائر ہ اس کے گرد تنگ ہورہا تھا اور رسوائیاں اس کا مقدر بن گئی تھیں، شریین اور شاہد علوی کا افیئر زبان زدعام تھا، وہ کچھنہ کرکے بھی بدنام ہو گئی تھی۔

ان حالات میں اس کے باس کوئی چارہ ہی نہ تھا اور پھر میں نے کہا نہ کہ ہوتی کو ہو کر رہنا تھا اور ہونی یہی تھی کہ شرمین علی کو شاہد علوی کی زوجیت میں جانا تھا۔

ہاں بہی تو میرامنصوبہ مشن تھااور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا میں نے شرمین علی کو اپنی ضدانا اور صد کی بھینٹ چڑھا دیا ہاں میں تو اسے جینٹ ہی کہوں گا۔

公公公

میں محرم عباس جس دن شرمین علی کو شاہد علوی کے سنگ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہا تھا اس دن میرے چہرے پر جیت کے سرشاری کے اتنے الو کھے رنگ بینے کے شرمین نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا یہ رنگ کسی بھی طرح ایک بھائی کے جذیات ہے میل نہیں کھاتے تھے۔

وہ ٹھنگ ضرور گئی تھی مگر بھی شاید پچھ بھی نہ تھی ،ورندا پنے عزائم میں ، میں بھی کامیاب نہ ہو اح

پہلے چند ماہ تو آندھی وطوفان کی طرح ان دونوں کو اپنے ساتھ لئے اڑاتے پھرتے ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ان دونوں کو ایک دوسرے کے سوائے کچھ نظر نہ آتا، شاہداس جیسی طرحدار اور حسین ہوی پاکر جننا بھی اتراتا کم تھا گر چے تو بیہ ہے کہ شرمین بھی اس کے ساتھ بہت پرسکون اور خوش تھی، طرا نبیت سکون محبت چاہت اوراعتاداس کے انگ انگ سے پھوٹا پڑتا اور وہ سکان لئے کہتی۔ قسمت ہوں کہ ہو؟ اور یہ کس طرح کی با تیس کر رہے ہو، بالکل ری بہت عزت ایسے جیسے چھ جانے ہی نہو۔ "وہ اس سے زیادہ کی ہے البتہ ان غصی بل اولا۔ کے کہ آہتہ آہتہ ''اور تہمیں یہ تیز کی نے نہیں دی کہ شوہر کی کی اس خوش نہی سے بات کیسے کی جاتی ہے بیٹم تم کیا لگا رکھی کے تھے لیکن بظاہر ہے؟"وہ اٹک کی گئا۔

'' بیل کی بات اور تھی اب تم شادی شدہ '' پہلے کی بات اور تھی اب تم شادی شدہ عورت ہوا بی ذمہ دار یوں کو مجھو گھر تو تم سے سنجلنا نہیں اور کیا کروگی نوکر چاکر ہیں اپی زمینداری ہے عیش کرو۔'' وہ جیرت سے گگ اس'' بالکل اجبی مرد'' کو دیکھے گئی جو ہروعدے سے منکر بالکل اس کی ذات کی فی کررہا تھا۔

اور جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے درمیان سس بات ہر ناراضکی چل رہی تھی تو میں نے شرمین کوئی سمجھایا۔

''اہمی تو بالکل ٹی منزل ہےتم حوصلے وصبر ہے کام لواس کو چڑاؤ مت آہتہ آہتہ قدم جماؤ اس کوضد مت دلاؤ۔'' شریبن میرے سامنے بھر ہی تو گئی۔

"کیا مطلب ہے چڑائے سے؟ ایک الی بات ایک ایبا مطالبہ جوشرط بنا کرنگاح کی شرطوں کی طرح مانا گیا، کیا وہ بھی بحث طلب اور مصلحت کی نذر کیا جاسکتا ہے؟" میں نے اسے ٹالا۔ "اچھانہ میں بات کروں گائم مردکی فطرت

الجھانہ کی ہائے مروں ہم ہرد م سرت ونفسیات کوئیں جانتی ہتم اسے چڑا کر کام خراب کر لوگ۔'' وہ عجب یاسیت سے بولی۔

"شاید جانتی ہوں ،ای گئے بابا کے سامنے ایک واحد بھی شرط رکھی تھی تحر ..... "اس کوافسر دگی و باسیت میں جتلا دیکھ کرمیرے دل کو بڑی کمینی خوشی محسوں ہوئی ، پھراسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کسے اس کے ہاتھ سے تمام سے اسے ہاتھ میں ''چ میں، میں واقعی خوش قسمت ہول کہ شاہد جیسا شوہر ملا وہ کچ میں میری بہت گزت کرتے ہیں بہت محبت اور گزت کی ہے البتہ ان کے گھر والے، گر مجھے امید ہے کہ آہتہ آہتہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔'' اور اس کی اس خوش نہی بر تقدیر اور میں دونوں ہس رہے تھے لیکن بظاہر میں نے شرارت سے اسے چھیڑا۔

" احما یہ شاہد" الو" اب یہ وہ بن مسلے بس؟" واقعی بیالقابات اس کے لئے ہیں؟ اوروہ شرمیلی ہنی ہنس دی۔

آج میں سوچتا ہوں اور عرق ندامت میں ڈوب ڈوب جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اور میں تو شیطان کوبھی چھیے چھوڑ گیا تھا۔

اور جب زندگی کے اڑتے گردو غبار نے بیٹھنا شروع کیا اور زندگی کے معمولات اپنی ڈگر بیٹھنا شروع کیا اور زندگی کے معمولات اپنی ڈگر برآنے گئے تو میں بھی اپنے محاذ پر ڈٹ گیا اور جو میں کا نے بور ہا تھا اس کے نتائج بہت جلد سامنے نظر آنے لگ گئے۔

سب سے پہلا اور برا جھٹکا تو اسے تب لگا جب شرمین نے شاہر سے لیکھررشپ کے لئے اجازت جائی تو اس نے برے آرام سے کہہ دما۔

" ای ابو ہے اجازت لو پہلے۔" وہ جیران سی ہوکرا ہے دیکھے گئ اور پھر بولی۔

''ییو ہارے درمیان طے تھا شاہداور آپ جانتے ہیں کہا می بھی اجازت نہیں دیں گئی تو ایسی ہات کیوں کررہے ہیں؟'' وہ اتنے ہی آرام اور سکون سے بولا۔

'' تو تم کیوں ایسی بات کررہی ہوجس کے متعلق جانتی ہو کہ اجازت بھی نہیں مل سکتی۔'' وہ تیوری چڑھا کر ہولی۔

"كيا مطلب بتمهارا؟ تم كهنا كيا جائية

مامنامه هنا (130 جون2016

لیتا چلاگیا، کیےوہ ہرمحاذیہ ہارتی چلی گئی۔ شاہد جیسے جذباتی شکی، دیماتی پس منظر کے ننك ذبهن مرد كوبجز كانا كون سامشكل كام تهاءاس کے نزد یک عورت سے آخری حد تک اخلاص میں تھا کہ آپ اس سے شادی کرلو کھر کی عزت بنا کر اچھا کھلاؤ بلاؤ مردل نے اندرونی طور يروه اس ے زیادہ آزادی یا اپنی صلاحیت کے بل بوتے مسكى مقام بنانے كو تحض و حكوسله اور اپني عزت و انا کے خلاف مجھتا تھا اس کے نزدیک عورت کو پیدائی بچے یا لئے اور مرد کی خدمت کے لئے کیا کیا تھا شاید شرمین کی قربت و محبت اس کے خیالات میں کوئی سرنگ لگا بھی کیتی مگر میرموقع میں نے آئے بی میں دیا۔

میں نے اسے بہت اچھی طرح اور غیر محسوں طریقے سے یہ باور کرایا کہ شرمین جیسی اعلیٰ اور نفیس کڑی تمہارے جابل روایتی ہے خاندان میں بھی مہیں بنی سکے کی اور جو تھی وہ اس قابل ہوئی مہیں چھوڑ کراڑ کچھو ہو جائے گی ادرييه وه مقام تھا كەر وشايدشريين كواپيخ ماتھول ے لل کرنا پند کرنا، مرایی عزت بنا کراہے چھوڑ نااس کے لئے مرجائے کے مترادف تھااور ای نقطے کو میں نے ایے مقصد کے لئے استعال

يكى وجد محى كداس في شريين كوكوكى ايك موقع بھی نیددیا کہوہ اپنی ذات کے اظہار کا کہوہ اطمينان ياعتى بات بهت زياده بحث اختيار كركيتي تو وہ ٹال منول سے کام لیتا، انہی رو تھے پھیکے دنوں میں جب وہ جیسے چوہمی لڑائی لڑ رہی تھی اپنی ذات و ہنر کی بقاء کی اک ممل اجنبی ماحول میں پیر جمانے کی ، اینے اندر جلتے جوار بھائے سے اور خودائے ای " محافظ" سے جس نے تکاح کی انمول شرطوں کے ساتھ اسے جیتا تھا، اسے

يوتى لكنا كديراوبازى بس باراور جيت كالحى جس میں اس کے مصربی ہارہی آئی محی تو المی رو کھے سی کھیے دنوں میں جب وقت کا ٹنا اس کے لئے عذاب بن جاتا شفا اس كى زندكى بيس چلى آئى، شفانے جہاں شرمین کو چھے مضبوطی دی وہیں بیروں میں اک زیجر بھی باندھ دی کدوہ شاہدے رویے سے اتن مایوں تھی کہ بعض اوقات چھلک

مرم بھائی مجھے نہیں لگیا کہ میں اس بندے کے ساتھ گزارا کر یاؤں کی میرا دل کرتا ہے کہاں کو یکی سزا دول کہ خودکواس سے دور کر دوب مرجب اياسوچي مول نداويوں لکتا ہے ك کونی جھے کندچھری سے ذیح کر رہا ہے شاہد کے لئے شاید تھیل ہو ہار اور جیت کا مریس نے تو ہےدل سے اس کوائی زندگی میں شامل کیا تھا۔" " شفا كي آئے ير شاہد نے اس كو بيكملونا دے کرمطمئن کرنے کی کوشیل کی کہ شفاتے کچھ برا ہونے پروہ جوجا ہے کرعتی ہے اس نے پھر اے خوش رنگ خواب دکھائے ، بس کھی عرصہ کی بات ے بے بوے ہوں گے تو ان کی تعلیم کے بہانے ہم شرشفت ہو جائیں کے پھر جوتہاری مرض آئے کرنا۔"

وہ عارضی طور پر بہل گئی اور جب وہ بہل جانی تو اس کے رخماروں کے گلاب پھر کھل ائتے ،امیدونا امیدی کے 🕏 ڈولتی وہ زندگی بسر کرنے پر مجبور می۔

اور پھر شاہداور شاید قدرت نے اے کولی موقع دیا بی مبیں ، شفا کے بعد اوپر تلے تین اور یے آگراس کے بیروں میں جزید زیریں ڈال گئی، وہ اندر تک مایوس ہو چکی تھی، اتنے سالوں ک رفاقت نے جہاں اس کی کود میں جار نے ڈالے تھے وہیں شاہد کو بھی اس پر کھول دیا تھا وہ کی جینٹ نہ چڑھ جا تیں۔'' وہ پل بھر کورک، میں نے اس کوغور سے دیکھا، آ تھوں کے نیچ طقے ملکجے بال، شفاف رنگت مرجھا گئی تھی، وہ شرمین کا سابیہ معلوم ہورہی تھی، وہ دافقی اندر سے مررہی تھی، شاہر کاعشق اگر اڑ مچھو ہو گیا یا بھوت انر گیا تھا تو کوئی ایسے اسختیجے کی بات بھی نہ تھی ہے اور بات کہ وہ اس کی اس

- by 1600

حالت كاذمه دارتقا\_

"شاہد کو ہر وہ چیز بری گئی ہے جو میری ذات کو پچھ کھ اور سکین دیتی ہے برش کینوں اور آپ کے ساتھ دکھ سکھ کی بانث، سب پچھ چھوڑ دیا، اب آپ کو بھی چھوڑ دوں؟ وہ بھی کہتا ہے، وہ سب جوامی اور بھائی ہے بیس کہدیاتی آپ سے کہددیتی ہوں کہ باپ کوتو کھودیا، اب ماں کو کیے دکھی کروں لیکن ٹھیک ہے۔" وہ تو قف کرتے دیلی کروں لیکن ٹھیک ہے۔" وہ تو قف کرتے

ہولی۔ "بوں تو ہوئمی ہی آخر لوگ مربھی تو جایا کرتے ہیں ہے آمرا بھی ہوتے ہیں، بالکل ہی داماں پھر بھی جیا کرتے ہیں اور پھر.....مربھی جایا کرتے ہیں۔"

وہ تجب کیفیت ٹس بول رہی تھی ہے ربط کی ، آج سوچا ہوں تو اس کی اذبیت دل کوسکیڑ دیت دل کوسکیڑ دیت ہے ۔ داخ دیت ہے ۔ داخ پانٹک کی کامیائی پرنازاں تھا کہ جو ٹیس نے چاہا آخر وہ پایہ تھیل کو پہنچا اور اس کے دکھ کے متضاو میرے چہرے پراک عجب چک وخوش آگئی تھی وہ بول رہی تھی۔

"اس کے کہنے پر برش کینوس سے ناطراؤ ڑ لیا اب او برش پکڑنا بھی بھول گیا ہو جیسے اور وہ آپ کے میرے رشتے کو بھی شک کی نظر سے د پکتا ہے میں اندر سے مررہی ہوں مرکئی ہوں، اسے اندرتک جان گئی ہی وہ مجھ چکی تھی کہ دوا پی انا کو مارا ہوا ایک روا تی سامرد ہے جوا ہے بھی اپنی شناخت کے لئے کچھ کرنے کا موقع نہیں دےگا کہ دہ اندر سے خوفز دہ ہے ادراس خوف کی جڑبڑی گہری ہے دہ اس خوف کو بھی اکھاڑ کرنہیں کھئی سکی۔

بی شاہد کو د کچھ کروہ جیران ہوتی کہ واقعی پیخض کبھی فائن آرنس جیسے مضمون کا طالب علم تھا لطیف تو اسے بھی چھو کربھی نہ گزری تھی، اس نے شادی کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں برش نہ دیکھا بلکہ اس کی تمامز فرمائش وخواہش پر وہ بھی بھی اسے آرنس اور پینٹنگ کی نمائش پر بھی نہ لے کر جاتا، وہ دھواں دار عشق جانے کہاں اڑ تچھو ہو گیا

وہ تو مکمل طور پر ایک زمیندار اور دیہاتی
روپ میں ڈھل گیا تھاجہاں اس کوشر مین کے منہ
بھولے بھائی کی موجودگی بھی کھلنے گئی تھی پہلے یہ
نا گواری ڈھکی چھی تھی اور اب جبکہ شرمین کمل طور
پر اس کے شکنج میں جگڑی گئی تھی وہ جانتا تھا کہ
اب اس کے پر کمٹ چھے شھے تو یہ نا گواری بڑی
واضح اور لیوں پر آگئی تھی ،اس حد تک آگئی تھی کہ
اس دن شرمین نے جھے یا سیت وحسرت کی انتہا
بر جاکر کہا تھا۔

" بھائی میں سوچی ہوں آخر لوگ مربھی تو جاتے ہیں نہ اور کوئی مرجائے اس سے بڑھ کرکیا ہوتا ہے، مرجائے اس سے بڑھ کرکیا ہوتا ہے، مرجائے تو صبر بھی تو کیا کرتے ہیں نہ، بھے بھی یونمی لگ رہا ہے کہ میں اندر سے مرگئی ہوں، میرے ہرجذ بے ہرگئن کوموت آگئی ہے ہوں، میرے ہرجذ بے ہرگئن کوموت آگئی ہے بس آب مبرکرنا باتی ہے اور مبر بھی آبی جائے گا، بس آب مبرکرنا باتی ہے اور مبر بھی آبی جائے گا، شرمین علی تو بھی کی مرگئی اب تو سامنے مززشا ہد شرمین علی تو بھی کی مرگئی اب تو سامنے مززشا ہد علی کی مرگئی اب تو سامنے مززشا ہد بھوں کی مال کھڑی ہے جے اپنے بھوں کو ایک ڈھال دین ہے کہ کہیں وہ اس ماحول بھوں کو ایک ڈھال دین ہے کہ کہیں وہ اس ماحول بھوں کو ایک ڈھال دین ہے کہ کہیں وہ اس ماحول

عدد 182

يں....

اچانک اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، یقیناً دہاں کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی گہری نظروں سے بچھے دیکھتی رہی آخر اب وہ پہلے والی کمسن شرمین نہ تھی میراچرہ جانے کیوں فتی ہو گیااس کی اندر اتر تی نظروں ہے ہمیں ایک دو مل کو پچھ نہ بول بایا، وہ کچھ در کو مجھے یک تک دیکھتی رہی پھر جیسے تھک کر ہولی۔

" آپ جائے بھائی اور اب نہ آئے گابس کے نہیں۔"

میں وقتی طور پر پر ملال سا ہوا گر پھر سے میری مسرت لوث آئی آخر میں کامیاب رہا تھا، میں نے شربین کو مات دے دی تھی اوروہ پچھ بھی تو نہ جانتی تھی۔

\*\*

میرا رابطہ شرمین سے ٹوٹ گیا مہمی کھار شاہد کے ساتھ فون پر بات ہو جاتی تھی، اس سے پتہ چلا کہ شرمین کو نروس بیک ڈاؤن ہوا میں نے جانے کیوں اور کیسے ہیتال اسے دیکھنے چلا گیا، وہ اتنی زرد کمزور اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ میں زیادہ دیر اس کی تمکی باندھی نظروں کا سامنانہیں کریایا۔

اس کے بعد بہت میرااور شاہد کارابطہ بہت
کم ہوا، نہاس نے بھے سے کوئی گلہ کیا اور نہ بیں
نے اس کے غلط رویے اور شربین سے ناروا
سلوک پر کوئی باز پرس کی، کرتے بھی کیے ہم
دونوں کے دلوں بیس کھوٹ تھا، وہ تو خود دل بیس
ہزاروں بد گمانیاں میرے اور شربین کے رشتے کو
ہزاروں بد گمانیاں میرے اور شربین کے رشتے کو
پرس کرتا بیس نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
پرس کرتا بیس نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
بیس کرتا بیس نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
بیس کرتا بیس نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
بیس کرتا بیس نے کب اسے دل سے بہن سمجھا تھا
بیس کو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔
بیس میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔
بیس میں تو خود اس تماتر آگ کوسلگانے کا ذمہ دار تھا۔

ان دونوں کونہیں بلایا، شاہد کو دیگر دوستوں سے
پتہ چلاتو بطور خاص فون کر کے جھے سے گلہ کیا۔

"کہا سب تو بیس اسے سمجھا تا تھا گر وہ نادان ہی
رہی ادر اب تو گلہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہم دونوں
کے لئے ہی غلط تھا نہ وہ جھ سے سمجھوتا کر سکی
اور ۔۔۔۔ خیر تمہیں مبارک ہو، آنا اپنی بیگم کے
ساتھ، بھا بھی سے ہمیں بھی ملواؤیا پھرا بی بیوی کو
ساتھ، بھا بھی سے ہمیں بھی ملواؤیا پھرا بی بیوی کو
ردہ کرواؤگی ہے ، خصہ، رخ ، گئی اور طبز گر میں یونی
دھرے دھرے سے کھیائی کی انہی بنتا اسے
دھیرے دھرے سے کھیائی کی انہی بنتا اسے
دھیرے دھیرے سے کھیائی کی انہی بنتا اسے
طمیر کھری نیندسور ہاتھا۔

مکافات عمل کیا ہوتا ہے اور بیجہم آپ پر
کیے کھول دیا جاتا ہے، جھے جب پیتہ چلا جب
عالیہ میری زندگی میں شامل ہوئی، وہ میری نبیت
الچی خاصی حسین فورت تھی اور میں نے اپنی تمام
چاہت اس پر نچھا در کر ڈالی تھی مراج تھی اس کو
جانے کیے شرمین کے بارے میں پیتہ چل گیا تھا
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بیتہ چل گیا تھا
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بیتہ چل گیا تھا
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہ
بلکہ نہ صرف شرمین کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہ
اور کتنی لڑکیوں میں 'د مکرم بھائی'' کے طور پر مشہور تھا
اور کتنی لڑکیاں میری بہیں تھیں۔

میرے دکھ کی انتہا نہ رہی جب میری ہوی نے مجھ سے کہا، میں مکرم عباس جس کا خواب تھا کہ وہ اک جنت نظیر گھر کی بنیادر کھے گا کہ مجھے بڑا مان تھا کہ میں عوورت کی نفسیات کو مجھتا ہوں، اسے جب اس کی بیوی نے بڑے طنزیہ لیجے میں کما

'' وہ مرد جوعورت کو کسی اور فکنجے میں نہ پکڑ سکیس، بہن بنا لیتے ہیں، شرمین بھی تو غالبًا آپ کی بہن تھی بڑے گہرے آپس کے تعلقات تھے

لیملی ریلشنز، آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کی التظرفيل شادى ركبيس آئى يا آپ فيس بالايا-

اوربيان ديهمي تحقيقات كااك جنم تعاجس کا درواز ہ کھلا تھا وہی گڑھا جو ہیں نے شرفین کے لئے کھودا تھا ان سوالوں کے جوابات مجھے اندر ہے کھارے تھے گر مجھے ان کورینا تھا۔

میں ایدر ای اندر تو نے لگا اکثر ضمیر مجھے چھوٹی سی چنگی بھرتا مگر میں پھرنظر انداز کرکے آ مے بڑھ جاتا ، میری فلست وریخت کے دنوں میں میرے کھر بئی نے جنم لیا، جانے کیوں دہ جوں جوں بوی ہورہی تھی بچھے شریین کاعلس لگتی اور میں اندر ہی اندر کانپ جاتا مر انسان بڑا ڈھیٹ ہے جب تک ممل شکست نہ ہو ہارمبیں ما نتاء اندر ہی اندر میں مطمئن تھا کہ میں نے جو بھی كياا بي بقاء كے لئے كيا آخرآج ميں ايك ماييناز آرست ہوں اندرون ملک میری دحوم ہے میرا کام بری بری آرث کیگر یوں کی زینت ہے۔

الی ونوں میں قدرت نے مجھے جت كرين كالممل انظام كردياء بدايك مك كيرتفالي نمائش تھی جس میں آرٹسٹوں کو ایک تھیم پر اپنا کام پیش کرنا تھا اور اس پر پہلے دوسرے تیسرے انعامات تقيم كاعنوان تقا" جره" محصةوى امید تھی کہ پورٹریٹ میں میرا کوئی ٹائی تہیں ہے انعام میں ہی جیتوں گا۔

نمائش کے روز میری پیننگ کو بہت یز برائی ال رہی میں نے چرے کوانسائی ظاہرو باطن کا رخ وے کر پیننگز کی سیریز بنائی تھی، ٹا یک بڑاا چھوتا تھا میرے چہرے پرفخر وانبساط

جيرت كاجهنكا جحصاس ونت لكاجب كيلري کے بالکل کونے پر قدرے غیراہم سے کونے پر كانى رش ديكها بحس كے باتھوں مجور ہوكر ميں

نے آگے ہو کر دیکھا تو جرتیں آئینہ تھاہے میری

وبال شرين كمرى حى، جھے لگا كەيدىشرين كا سايي بي بعلا يد هجرى سے بالوں والى عورت چرے یہ بوسیدگ اوڑ سے کہاں شرین ہوستی؟ مر بلاشبدوہ شرین ہی تھی، شاید شاہد نے اس کی حالت کے منظراب اے اجازت دیے دی تھی یا پھراب وہ خطرے کی منٹی سے آزاد ہوگئی تھی، جو بھی تھا وہ مجسم حقیقت میرے سامنے تھی، دوسرا جربت كاجمئكا يدقيا كدوه مير ب كردلكا سارارش مینے کے لے کی می ادیت وجرت پہلے سے بوھ کرتھی جب جہ موتوں میں، میں نے سا۔

"بيغيرمعروف اور نيانام بيمركام انتباني پختہ ہے اور کیا لاجواب سوچ ہے چرہ کویا بول رہا بایک بی تص کے مخلف سات چرمے واہ کیا

بات ہے۔ لوگ مختلف ٹولیوں میں ہے اپنے تاثرات میر بے اپنے تاثرات بیان کررے تھے زیا دور لوگ کہدرے تھے کہ بیہ تصاور پہلا انعام جیتیں گی، جب اذبت، تکلیف اور جرت حدے ہوا ہوگی تو میں غصے ہے آگے بوھا كرآخر ديكھوں توسى ايسا بھى كيا اس نے بینٹ کردیا تھا، میں غصے و حقارت میں کھول آ کے برهاوبان اك اورآئينه جرت مجمح تجند كرنے كو كالى تقا\_

ہاں آئینہ ہی تو تھا میرے سامنے ، بھلا کیے نه میں خود کو شناخت کرتا ، مجھے وقت پندرہ سال يجي لے كيا جب ميں اور شرين كلاس ميں بينے اے ایدل پرکام کردے تے، شرین نے ہنتے منتے میری طرف و مصنے ہوئے اپ بورو پر ایک بوزها بیند کر دیا کمال کا پورٹریث تھا اور میری طرف شرارت سے محرائی۔ "بھائی پہچائیں اے۔" میں نے

مامناب هنا (134 جون2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تھا اس ملک میں جہاں کوئی چھوٹی سی فائل بھی سفارش و رشوت کے بغیر آ مے مبین جاتی وہاں حقداركوح كاملنا مجه يدمكافات عمل كاجبتم كحواتا تفا كه مرغليظ كوسش اورسازش سے اوپر اك طاقت ے جو ہرتد بیروسازش کونا کام کرنے پرقادر۔ ان تصاور یا مرے وجود کے تلووں میں آخری اور میرا ساتوال چره، ساتوال مكرا جيے آئينه تفااس آئين من نه صرف ميري آج كل اور آنے والے برسول کی تمام کیفیات رقم تھیں بلکہ جاتے کیوں بار بار بیساتواں چرہ میری بی کا 京のがごあり。中上ション ななな

اجمى كتابين یڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اوردوکی آخری کتاب ..... خارگذم ..... ونیا کول ہے .... آواده گردی دانری اين بطوط كيتفاقب ش ..... مِلْتِ بوتُو عِلى كومِلِينَ ..... محری محری مجراسافر ..... خلافظاء تی کے ۔۔۔۔۔ الريستى كاكركوي عند ..... \$ ..... file دل دخی ..... الماليان الماليان لاهور اكيدمي چوک اور دوباز ارلامور (ن: 3710797, 3710797)

لايروابى سےكمار "کون ہے میہ؟" وہ پھر بولی شرارتی کہجہ

'' ذراغور كرين نه، ارب بيآپ بين جب آپ بوڙ هے ضعيف ہو جائيں گے نہ تو بالكل ایے ہوں گے۔"

میں چونک گیا اور مہری بغور نظروں سے تصويركود للحضالكار

"واقعی بیاتو میں تھا، میں شرمین کے سے کرے مشاہرے پر جران رہ گیا اس فے میرے چرے پر کسے میرابر هایا دُهونڈ کیا تھا۔" اورآج میں کویا خود کو دیکھر ہاتھا، میراچرہ

ہاں میرے برحایے کا چرہ میرے آنے والے دنوں کا چرہ میرے سامنے دھرا تھا، آئینہ جیسے سات مکروں میں تقسیم ہو گیا تھا، میرا چرہ الحلے بیں برس بعد کیسا ہوگا؟ بیاس اور نے ند پیجانا ہو مرشرمین اور میں تو اس بھیدے آگاہ تھے۔

سانوں رنگوں اور کیفیتوں میں بٹا میرا چہرہ میرے آنے والے دنوں کا چرہ جو وقت کی ساری كردآلودكي اورمحكن سميث كربوز ها بوكيا تفاءمكر ميں جانيا تھا پيجا نيا تھا، پيجان گيا تھا كەپية كودگى و غلاظت تو ہمیشہ ہے میری ذات کا حصرتھی ،اک چیرہ خیاثت آمیزمشکراہٹ لئے ہوا اک گھاک کی دلال کا، اک چرے یہ باطن کا ساری آلود کی وسیای ، تیسرا چیره کسی اندرو بی تکلیف کو مکنوں سے اٹا اور چوتھا چرہ کسی شاطر وعیار جو بساط بچھائے بیٹھا ہو۔

میں جوابھی ان تصاور میں اینے وجود کے ترفي مونے مكرے وحوير رہا تھا ان مي غرق

مجھے بت جا كداس كى تصاوير اور تھيم نے يبلا انعام جيت ليا تفااك سيا آرشث جيت گيا

135



سولهوي شط كاخلاصه

کالج میں نوی کا مکراؤ شانزے ہے ہوتا ہے اور کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔

شیل برکی بنگلے پہ جانے کی خبر ہوگئ کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، ٹیل برکا اعتراف محبت صندیر
خان کوسکین فیصلے کی اختیا ہے۔
صندیر خان ، سر دار ہوگئ کو دارنگ دیتا ہے، بٹی کوسمجھالو، ور نداچھا نہیں ہوگا۔
نشرہ ولید کی ''فر ماکش'' اور'' بدلاؤ'' پہتٹویش کا شکار ہے۔
اسامہ، ہیام کی امانت لے کر اس کے گھر پنچتا ہے تو فہاں اس کا بے صد اچھا استقبال ہوتا
ہے، اُدھر عشیہ کو دیکھ کر اسامہ کے من کی سراد پر آئی ہے۔
تیل بر بھت کوساتھ لے کر سرکاری بنگلے پہام فریدے سے ملئے کو چاتی ہے، امام فریدے،
ٹیل بر کو دیکھ کر بر بھی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت پہیٹر تی ہے تو اس کے تاثر ات
بدل جاتے ہیں۔
ہیام کو اپنے گھر پہنے بہت ارجنٹ بھوائے ہیں، سسٹر بیہ کے مشورے پہدہ اسامہ کی خدمات حاصل کرتا ہے۔

ابآپآگے پڑھیئے

## MOSTARIOSIANOS SERVINOS SERVIN



تومی کا اس اداسیوں کے شہر میں دل لگ کمیا تھا۔ ای بلادجہ ہی اداس ہوکراہے بار ہارفون پر بلاوے بھیجتی تھیں ،نومی کانی الحال لا ہور جانے کا كوتى مود تبيس تقا۔

ان دنوں اس میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ خواہ تخواہ کو '' آوارہ گردیوں'' سے بھی دور دور تھا اور خلاف تو قع دل نگا كر برنميث كى تيارى بيل من ربتا تها، جس كے بيچے بدى تفوى وجو ہات تھيں۔ اگر زیادہ گہرائی میں دیکھا جاتا تو اے اپنی کلاس فیلوروی سے بدی چڑتھی، کیونکہ روی شانزے کی قبورٹ اسٹوڈنٹ تھی، بہت لائق اور حاضر جواب تھی، اب رومی کے تمبر شانزے کی گڈ بك ہے كم كرنے كے لئے توى صاحب دن دات رفے لگالگاكر يوس سے، تاكروى كو برا كروه شازے كى نكاه ميں اپنامقام بحال كر سكيے۔

کو کہ نومی نے بھی رومی کو جنایا ہیں تھا،لیکن اندر ہی اندر وہ رومی کواپنا حریف مجھتا تھا، بلکہ ہرایک اس کا حریف اس نسبت سے تعاہے شانزے کی پندیدگی کا حصار میسر تھا، جانے کیوں سے جلن اس کے حصے میں آئی تھی ، اس کے محسوسات اور جذبات میں پیکیسا طلاطم تھا جو ابھی تک عقل ہے باہر تفااورادهراسامہ کی ایک ہی دھمکی اسے چین لینے نہیں دیلی تھی۔

'' جھے تبہارار زلٹ سوفیصد چاہیے۔'' حدیقی بھلا تو تعایت کی بیس پر سینٹ نہیں، پہاس نہیں، ایٹھے سوفیصد، مرتا کیا نہ کرتا، اسے اسامه كى بات ماننا بى سى ورند دوسرى صورت من واليس لا مورججوا ديا جاتا، جو كمكن بى نبيس تها، اب توبالكل بھي نہيں، اے يہيں رہنا تھا، ای مريس، ای شيريس، شانزے کے آس ياس كل جس کی نیپزیں ترام کرر بھی تھیں، آج وہ ازخوداس کی نیندیں اڑا چکی تھی،اس حال میں کہ قاتلی کوخبر ہی مہیں تھی، وہ کے قبل کررہا ہے اور قبل ہونے والا بوے شوق کے ساتھ نگا ہوں کے اثرے قبل ہورہا

**ተ** 

فرح کی کال نے ایک دم بی احسان منزل والوں کو محما ڈ الا تھا۔ وه پاکستان آ رہی تھی، اس کا پاکستان آنا کچھا چنجے کی بات نہیں تھی، کیکن اتن جلدی چکر نگانا کھے جیران کن تھا، اوپر نیچے والوں کو بلا کا مجسس تھا، فرح کیا دلید کی شادی کرنے آ رہی تھی، لیکن شادی کے اراد بے تو تہیں لگ رہے تھے، تاہم جب وہ آگئ تو اچا تک ہی ایک دھا کہ ہو گیا ، فرح نے حقیقا شادی کی تاریخ رکھدی گی۔

ادھرتائی پریشان تھیں کہ سب انظام کیے ہوں گے، جیز ندیجی دیا تو کیش دینا پڑے گا، شادی پرخرچہ بھی تھیک تھاک ہوگا، ولید اکلونا تھا، فرح کے ار مان بھی اس حوالے سے بہت تھے، تائی تایا شکر تھے اور فرح کچھ بے نیاز اور پراسرار بھی ،اسامہ دیامر تھا،اس نے سنالوچی بی اٹھا۔ '' بھپچوکو جلدی کیا ہے؟ بھیلی پہرسوں کیوں جماری ہیں؟ پہلے تو پروگرام نیس تھا، اب ا جا تک کیا ہوا؟ ہم تو شادی کی پوزیش میں نہیں ہیں ابھی۔ " وہ بگر رہا تھا اور تائی پہلے سے بحری



بيقي تحين، پيٺ بي پڙي "لو اور کیا، نه صلاح کی نه مشوره کیا اور جہاز پر بیٹے کے آگئ حد ہے، ہماری کوئی تیاری ہی میں۔ ''شادیاں بوں تھوڑی ہوتی ہیں، اسنے انظامات کرنے پڑتے ہیں، سوطرح کے خربے ہوتے ہیں۔'' تائی کوخرچوں کا ہی رونا تھا، اسامہ خود بڑا پریشان تھا، ڈیڑھ گھنشہ سرکھیا تا رہا، پھر 'تم اے سمجھاؤ، چھسات ماہ تو انظار کرے۔'' "رہے دیں، چھ ماہ بعد بھی تو کرنی ہے۔"اسامہ نے مجے سوچتے ہوئے کہا تھا، یعنی وہ اپنا ما من میک اپ کرچکا تھا، تائی کوکوئی جواز نہیں بل رہا تھا، جے و صال بنا فرشادی کولیٹ کردیتیں۔ تم كب آؤ مح ؟ تمهار بغيرتو كي تبين موكا، ومان داكثر كى بهن كے فتكشنو نمثات مجر رہے ہو، اپنی بہن کا بھی تم نے بی کرنا ہے۔ " انہوں نے لگے ہاتھوں اسامہ کواس کی ذمہ داری کا احساس ولایا تھا،ساتھ سیکی جنادیا تھا کے سب کھی ہے۔ " مجمع جر ب سب بحديث نے كرنا كى الكين بحداد تكليف آپ كو بھى كرنا پڑے كى-"اسام مجھی وارخالی مہیں جانے دیتا تھا۔ "وه كيا؟" وه تحور ي جزيز مولي تعيل. " ظاہری بات ہے، پھی جبز تونہیں لیں گ، نہ فرنچر کا ٹرک بحروا کر دوئ محکوا کیں گی اور ہم نے نشرہ کو غالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا ، کپڑا آنا زبور گہنا تو ہوگا اور ساتھ کیش کا بندوبست بھی رکھیں۔'' اسامہ نے تائی کی آنکھیں کھول دی تھیں ، ان کو بڑا گہرا دھچکا لگا تھا، لمحہ بھر کے لئے تو وہ بر نجا "اسامه!" انبول نے گہرےصدے سے نکل کر بکارا۔ "ديكھوبياا مم ميں كيش دينے كى تو طاقت نہيں، تم خودسوچو، تمهارے باپ كي تو الى آمدنى نہیں اور چیا تمہارا ہاتھ اٹھا لے گا، ہم کہاں ہے کریں گے؟" تاتی نے معاانداز بدل کراز لی مجوی کارونارویا تواسامه مجی بگز گیا۔ " عینی کا بھی تو کر ہی لینا تھا۔" "وہ تو میرے میکے والوں کا حمہیں بتا ہے، اٹھی کی مدد سے۔" تائی نے کمال مہارت سے بات سنجالي تو اسامه في خاصي نا كواري كا مظاهره كيا تقا-دنبس کریں امی! جموئی تعریفیں مت کیا گریں اپنے شکے والوں کی، میں انہیں جانتانہیں ہوں، جگہ جگہ سے قرض اٹھا کر گزارہ کرتے ہیں، باتیں آپ ایسی کرتی ہیں جیسے وہ کہیں کے لارڈ

معند هنا (139 جون2016ء

''اب میرامنه نه کھلوا وَ اسامه'' تائی شدید برا مان گئی تھیں۔

"لومنهآب كابندي كهال إامي" اسامه كواچنجا موا ''اچھا کوئی خاص ٹرک ہوگا آپ کے پاس، بندمنہ سے گفتگو کرنے کا، مجھے بھی بتا دیں، میں مجمى شرائي كرول گا-'' اچھا بھلا شجيدہ أساميه ايسے مزاح اور جون ميں لوٹ آيا تھا، وہي تائي كو زچ كرنے والے انداز ،جس سے وہ بہت چرتی تھیں۔ "كام كى بات كراو، اسامد!" انبول في زج موكركما تقا "اچھاتو بیکام کی بات نہیں تھی؟"اس نے بری معصومیت سے پوچھا تھا، تائی کا دل جا ہا اپنا سرای پید میں۔ "ح كس آرس و؟ "آب آت بیارے بلائیں گی تو ابھی آجاؤں گا۔"اس نے بڑے دلارے کہا تھا۔ "تو آجاؤ، میں تو بڑی اداس تھی۔" انہوں نے لیجے میں رفت بھر لی تھی، اسامہ کوعش آتے آتے رہ کیا تھا۔ ''کیاخرچہ ختم ہےا می؟''اسامہ نے گہرے لیجے میں استفسار کیا۔ '' کیوں تم نے کیوں ہوچھا؟'' وہ تھوڑ اگڑ بردا گئی تھیں۔ ''ایسے ہی۔''اسامہ مسکرایا۔ ''آپ تب ہی مجھ غریب سے اداس ہوتی ہیں جب خرچہ کمیں جاتا ہے۔'' اسامہ بھی ازل کا کمینہ تھا، تائی کا خون کھول اٹھا، اس کی کمینگی پہتا ؤ کھا کررہ گئی تھیں، بدتمیز بال کی کھال اتار دیتا '' میں اپنے بیٹے کوایسے نہیں یا د کرسکتی۔'' انہوں نے تھوڑ ا سکا لگایا تھا، آخر اس کی سوتیلی ماں ''رہنے دیں ای! مجھے خواہ مخواہ مارٹ افیک ہو جائے گا جیسے بیں آپ کو جانتا نہیں، بغیر مطلب کے تو آپ نے بھی اپنی امی کو بھی یا دنہیں کیا۔'' اس کا انداز صاف تپانے والا تھا، تائی تو ناک تک بھرآئی تھیں۔ "بہت ای کمینے ہوتم۔" آخر میں انہوں نے یکی تپ کر جواب دینا تھا۔ " وولو میں ہول۔" اس نے تشکیم کرلیا تھا۔ " پھر آ جاؤ کمینے! نشرہ کی شادی کے انتظامات شہی کوکرنے ہیں۔ "انہوں نے جتا کر کہا تھا۔ " میں ہیام کے ساتھ آ جاؤں گا۔" اسامہ نے انہیں تسلی دی تھی، اب وہ تھوڑ اسنجیدہ نظر آ رہا "اس کی بہن کی شادی ہوگئی کیا؟" تائی کوتھوڑ انجس ہوا تھا۔ "إماشاء الله سے اسامہ نے ول سے كہا تھا۔ · · كتنى يېزىس بىل اس كى؟ " دې از لى ثو ە كىنے والى عادت\_ " چار۔"اسامہ نے بھی بتا دیا، پھرآ گے ان کے مزید سوال کرنے سے پہلے ہی بولا، جیسے ان كااداره بھانب چكا ہو\_ مامنامه هنا (140 جون2016

" چار بېنىس بى اس كى، چارول بىرى بىل، دە آخرى نمبر پەس، دوكى شادى بوچكى سے، ايك کی چھاہ تک کردےگا۔" "اچھا.....اچھا..... میں نے اتنی بھی تفصیل نہیں پوچھی۔" انہوں نے جھنجھلا کرفون بند کر دیا تفاجكداسامدديرتك اكيلا ببيفا بستاربا وہ بڑے جوش وخروش کے ساتھ تھر میں داخل ہوئی تھی۔ اورائي پورش كى طرف آنى بجائے سيدها شائزے كى طرف آ مئى تھى، آج شائزے كا آف تھا؛ وہ گھر نیں تھی اور چھٹی کوا جوائے گررہی تھی ، کوے کوآندھی وطوفان کی طرح آتے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ "فریت تو ہے؟ ہوا کے محوث بیسوار ہو۔" '' خیریت ہیں ہے۔' وہ ہواس باختہ ی شانزے کے قریب بیٹے گئے تھی، پھراس نے شانزے كا باته بكر كرايخ مقام دل پدركها تعا\_ " ذرامحسوں كرو، بارث بيك اتى تيز كيوں ہے؟" اس كے اعداز ميں پہلے سا جوش وجذب موجودتھا، شانزے نے مشکوک نگاہوں سے اسے محور کر دیکھا تھا۔ ومحترمه! میں بارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہول۔ ''اس کے جواب نے کومے کا جوش تھوڑا ماند '' میں نے کب کہا، تم جیسی نالائق ڈاکٹر ہو بھی نہیں سکتی۔''اس نے ناک بھوں چڑھالی تھی۔ ''اچھا۔۔۔۔۔ بتاؤیدلال ٹماٹری شکل کیوں بنالی ہے؟'' شانزے نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا '' بہت ہی غیرشاعرانہ تھم کی عورت ہوتم ، بیجھی تو کہہ سکتی ہو، ایسی گلاب سی کیوں دکھائی دے ربی ہو؟" کومے نے اسے بری طرح سے جھڑ کا تھا "او ..... موي" شامز اب كمعنى خيزي سي مسكراني تقي ''تویہ بات بھی۔'' وہاسے چھیڑنے لگی۔ "كياوه آئس مين پهردكھائي دے گيا؟"اب و آسلي سے يو چور بي تھي۔ " ال ..... نا .... وه آيا تقا، كوكه يهلي جبيها نهيس تقار" وه نتات بتات تحورُ اركى " يبلے جيسائيس تقا؟ مطلب بدل گيا؟" شانزے چوکل\_ د متبیں بار۔'' کوے جھنجھلائی۔ ''جب وہ اینول ڈنر پر لاسٹ ٹائم آیا تھا،تو بہت اچھےطریقے سے ملا تھا،ایں نے اپھیج بھی کی تھی، اسٹوڈنٹس سے بات چیت بھی اور مجھ سے تو بہت خاص طریقے سے، کیکن اب وہ محض فارسینی پوری کرنے آیا تھا، کچھ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ " کومے نے افسردگ سے بتایا تھا۔ " كيا بنا، كوئى برابلم مو" شائزے نے سنجيدگى سے كہا تھا، پراس كا مود بدلنے كے لئے

عامنات شنا (141) جون2016ء

" تمہارے کا کج والوں کو تو بس وہی چیف گیسٹ ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تہیں "وہ کالج کو اتن محری اماؤنث دے کر جاتا ہے، بہت دولت والا بندہ ہے۔" کوے نے اسے کھورتے ہوئے بتایا تھا۔ "میں نے کب کہا، کی اسکول کا چیڑای ہے۔" شانزےاسے تنگ کررہی تھی، کیونکہ وہ جانتی مختی کہ کالج میں ایک دوسال سے مسلسل انوائٹ کیے جانے والے چیف کیسٹ کے لئے کومے کے اندر بڑے نرم گرم جذبات پنپ رہے ہیں۔ ''ویسے بندہ کمال کا ہے۔''اب وہ کو ہے کامو ہائل دیکھر ہی تھی،جس میں فنکشن کے حوالے ہے تصوری محفوظ میں ، شانزے بہت متاثر نظر آئی تھی۔ "موصوف خاصم مغرور لکتے ہیں۔"اس نے تبعرے سے نواز اتھا۔ "خاصيبين، بهت مغرور" كومنے في مكراكر بتايا تھا۔ "الی اکر والا بنده مارے ساتھ کیے چلے گا کو ہے؟" شانزے نے مجھ در بعد بوی سجیدگی ہے کہا تھاوہ اس کے جذبات کے تناظر میں کہدرہی تھی۔ " کیا تا، وہ بدل جائے۔"اس نے بیری معصومیت سے خودکوسلی دی تھی۔ '' بیمکن تونہیں لگتا'۔'' شامزے اپنے تجربے کی روشی میں اب سمجھار ہی تھی۔ ''لیکن میرے ساتھ وہ ایسانہیں ہے۔''اس نے شدت سے نفی کی۔ "نه كال يه نه ملاقات يس-" " ملاقات؟" شانزب بوري جان سے چونک كئ تھى۔ "اوف .....وہیں کالج میں نا، جھ سے تو بہت اچھ طریقے سے بات کرتا ہے۔" کومے نے مسكراتي نظرول سےاسے ديکھتے ہوئے بتايا تھا۔ " پتائيس كوے! مجھے كيوں ڈركگتا ہے۔" شانزے كا انداز عجيب تفاء كومے كى مسكرا ہث سمث "أبتم جھے زراؤنا۔" "ميرا مقصد بيهين، بس وه عجيب سابنده ب، سرداور برف سا، وه جم سے بهت مختلف ہے؟" شانزے کو سمجھ مہیں آ رہی تھی، اے مس طرح سے سمجھائے، یارو کے یا پھراس راہ پہ چلنے ہے تع کرے۔ " مخلف تو ہے جہمی تو اچھا لگتا ہے۔" كو سے ايك سے جہان كى آباد كارى ميں مكن تحى، وه الیی نزاکتوں سے پر کے می ، وہ اس راہ کی تلخیوں سے دور تھی۔ "اچھابتاؤنا، موصوف کانام کیاہے؟" شانزے نے بات کوبدل دیا۔ " بتأيا تو تها، پر بھول گيا۔" کو مے تھوڑا خفا ہوگئ۔ "اتنامشكل نام ب، بحول توجائے گاء "شازے نے اپنا كان تحجايا تھا۔ "اب نہ بھولنا، پھر بتاؤں کی مہیں، وہ صندر خان ہے۔" کوے ایک جذب کے ساتھ کہ بامنانه حنا (142) جون2016ء

ری تھی، جبکہ اندر آتی پلوشہ کے سر پہ جیسے پہاڑ آن گرا تھا، وہ کی پھر کی طرح ساکت اور بے جان ہو چکی تھیں۔

\*\*

بہن کورخصت کرنے کے بعد ایک فطری سی خاموثی اور ادای تو تھی جس کے حصار میں ہیام نظر آ رہا تھا، لیکن اس ادای کے پیچے بلکی سی پریشانی بھی دکھائی دیتی تھی، ایک ان دیکھا سا اضطراب تھا جو ہیام سے چھیائے نہیں جھپ رہا تھا۔

رات کی تاریکی میں چٹانوں کے کہیں اوپر سے جہاں ایک خلاتھا، پھروں اور پانی کا ایک ملا جلا سلاب رواں تو دوں کی صورت میں سڑک پر بہتا چلا جا رہا تھا اور اس کا شور تھا، سڑک کے

دونول طرف چندارک اورجیبین بھی تھیں۔

روں سرے پیدرت اور میں میں۔ سرک پر سے بچفروں کا ایک سیلاب نیچے کہیں کھائی میں گر رہا تھا اور اس شور میں ہیام کا اضطراب کہیں واضح نہیں تھا پھر بھی محسوں ہوتا تھا، اس نے سیب کی گہری ہوتی شاخوں سے نگاہ ہٹا کر ریانگ سے نیچے جھکے ہیام کی طرف دیکھا تھا، وہ اب بھی مضطرب نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے یہ سوچوں کا آیک تکابیف دہ جال تناہوا تھا۔

میام کوآخر کیا پر بیٹائی تھی؟ ایک آجھا دوست ہونے کے ناطے اسامہ کا بجس فطری تھا، جب
اس سے برداشت نہ ہوسکا تو وہ مہمان خانے سے لکل کر ہیام کے قریب آگیا، بالکوئی کے اندر،
ریانگ کے پاس، جہاں ہیام اب بھی کم صم سا کھڑا تھا اور اس بارہ دری کو دیکھ رہا تھا، جوشایہ بہت
دورتھی، بیال کے اندر، سردار بٹو کے کل بیس، یا وہ ان بالکونیوں پہ نگاہ جمائے کھڑا تھا، جو برانے
پولوگراؤنڈ سے جھائلی تھیں، سفیرمحرابوں والی او تجی عمارت، جس کی بالکوئی بیس بھی وہ کھڑا ہوتا تھا،
خوبصورت آنکھوں والافرخزاد۔

ہام کی آنکھوں میں دھند سیلنے لگی، معاکمی کے زم ہاتھ کالمس اسے چونکا گیا تھا، ہیام نے گردن تھماکر دیکھا، اس کے قریب اسامہ کھڑا تھا، ہیام نے نظر چراس کی تھی، شاید اپنا آپ اس

ے چھپانا چاہ رہا تھا، اسامہ نے حجراسانس بحرا اور بولا۔

'' دل پہاگر کوئی ہوجہ ہوتو اے دل پرنہیں دھرے رکھتے ، ہٹا دیتے ہیں۔' ہیام اس کے زم الفاظ من کر بھی چپ رہا، کچھ بولانہیں ، اسامہ کونظر لاحق ہوا، کو یا معالمہ بہیم تھا۔

"کیا بات ایس ہے، جس کو جمپانا مناسب ہے، تو میں اصرار نہیں کروں گا، تاہم تہاری پریشانی مجھے ڈسٹر ب کر رہی ہے۔" مجھے در بعد اسامہ نے ملکے پھلکے لیجے میں کہا تھا، ہیام نے نفی مذہب اسلام میں اس کے میں مجھنے میں میں مقد میں اناز نہیں اور اور

میں ہولے سے سر ہلایا، اس کے ہونٹ جینچے ہوئے تھے، جیسے وہ بولنا مہیں جا ہتا تھا۔

'' بیں پر بیٹان ہوں بھی اور نہیں بھی ، عجیب می دو کیفیتوں میں پھنسا ہوا ہوں۔'' کچھ دیر بعد ہیام کی دھیمی می آواز ابھری تھی ، جیسے بہت سوچ سوچ کر بول رہا ہو، اسامہ قدرے چونکا، اتنے چونچال سے ہیام پہر یہ بنجیدگی سوٹ بھی نہیں کررہی تھی ، اسامہ کواندرونی تظریفا، جائے کس معاطم نے ہیام کواتنا ڈسٹر ب کررکھا تھا۔

"" اخرستلدكيا بيمام!" اسامدن ملائمت ساستفساركيا تقا، بيام كى كافي كى آكھوں



يس تي بحرگئي۔

"'بات ایی نہیں، جے بیان کرسکوں، کیکن کہہ دینا ضروری ہے، سمجھ نہیں پارہا، خوشی کا اظہار کروں، یاغم سے سوگ کا اعلان کروں۔'' وہ بے ربط سابول رہا تھا، اسامہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ کہ وہ پہلے ہے بھی زیادہ شجیدہ تھا۔

'' میام! ابتی مجھے اور بھی پریٹان کررہے ہو۔' اسامہ مضطرب سا ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیام کے نظر کو اس سے چھین کر ہٹا دے، کہیں دور پھینک دے، وہ ہیام کو پہلے کی طرح ہشاش بٹاش دیکھنے کا خواہش مند تھا۔

"اسامه!" وہلحه بحركے لئے اس كى طرف مرّا تھا۔

"يس وافعي بي پيشان بول-"

سی و اور پرینانی کے سبب کو جانے کے لئے اور بھی منظر ہوں ، کیاتم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا میں تمہاری پریٹانی کی تشہیر کروں گا؟" اسامہ نے نرم الفاظ میں اس کا حوصلہ بڑھایا تو بیام قدرے بے چین ہوگیا تھا۔

" مجھے تم پخود سے بھی زیادہ بھروسہ، ایسے الفاظ نہ بولو۔" میام نے صاف دل سے کہا

"بس ابن ہی دھول اڑانے سے ڈرتا ہوں۔"اس کی آنکھوں میں اڈیت کی اہری پھیلی۔ "مسئلہ بہت مبیعرہے کیا؟"اسامہ شکر ہوا۔

''شاید بہت زیادہ ، نیکن تم نے دیکھانہیں؟ مورے کس قدر مطمئن اور خوش ہیں۔'' ہیام نے دھیمی آواز میں جنلایا ، اسامہ مورے کی خوشی کا پس منظر نہیں جانتا تھا ، اس لئے چپ چاپ اے • مکتابہ ا

''اور مورے خوش ہیں، انہیں اللہ کا انصاف زمین پراتر انظر آیا،لیکن میں خوش نہیں ہوں، میرا دل خوش نہیں ہے۔'' وہ بڑی اذبیت میں تھا،اس کی سرخ آنکھیں بلاکی رنجیدہ تھیں، گہرے م میں ڈوئی ہوئی تھیں،اسامہ کے دل کو پچھ ہوا، آخراس کے دوست کے ساتھ دراتوں رات کیا معاملہ ہوا تھا؟ ہیام کوآخر کیا ہوا تھا؟ اے کون کی تھیں گئی تھی؟

"بیام! آخر کیا ہوا ہے؟" اسامہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں کرسکتا تھا، وہ گھبراا ٹھا تھا، ہیام کے اضطراب نے اسے بھی مضطرب کردیا تھا۔

"د جمہیں نہیں با؟ علاقے میں دھواں اڑر ہاہے۔" وہ اڑے اڑے حواسوں کے ساتھ اسامہ

ک طرف د کیور ہاتھا، اسامہ لب بھیج کرا ہے دیکھارہ گیا، ہیام کیا کہنا چاہتا تھا؟ ''سردار بٹوکی بٹی کسی سرکاری ملازم کے ساتھ بھاگ گئ ہے، جانے پکڑی گئ یانہیں، بات اندر دنی ہے، کچھ پتانہیں چل رہا، دیکھو، اگر مل گئ تو بچے گینہیں، ماری جائے گی اور سردار کا حال دیکھو، غیرت کے مارے بے حال ہے اور صند مریز خان کے پالتو اسے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے



ہیں۔ ' ہیام کی سرخ آ تھوں میں لہو بھر رہا تھا اور اسامہ اتنا جیران تھا کہ بول ہی نہ سکا، بھلا سردار بو كى بين كے بھا كنے كا بيام كوكيوں صدمہ تھا؟ آخروہ اس كى كياللى تھى؟ بديوں اس قدر عرصال تفا؟ اسامه كي ذبن من الشخ سوال تف كه خداكي پناه اور جيام جواب دين كي پوزيش من تفا؟ "مم كيول ات ومرب مو؟ تمهارا ان لوكول سے كيالعلق؟" اسامه نے نرى سے اسے مجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہے ہوئے ہیں۔ ''تعلق تو بنیا ہے نا بتعلق ثو نیا تو نہیں ، چاہے ہا ہے بیانہ ملیں۔'' وہ نفی میں سر ملا تا اب بھینچے بول

ر با تقاء اسامه كوده اسيخ حواسول مستميس لك ربا تقا\_

"ممرے دل کو بوی تکلیف ہے جانے کیوں؟ وہ تو مرے گی ہی، صندر خان اسے نہیں چھوڑے گا، کیلن وہ سرکاری ملازم، وہ تو بالکل میں بچے گا، اسے کیا ضرورت تھی آگ میں کود نے ك؟ " بهام نے بھنچ كہ يس كها، اسامدا سے اب بھى الجھى الجھى نظروں سے ديكور ہا تھا، جيسے اس كى باتون كو تجھنا چاہتا ہو۔

" تہاراان سے کیاتعلق ہے؟"اسامہاس کے قریب آگیا تھا،اس نے بیام کے کندھے پر

زى سے باتھ ركھا، وہ بہت اپنائيت سے يو چھر باتھا۔

" كيا مهين مين با؟ " بيام في جرت سامام كي طرف ديكها تها-

''نہیں۔''اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ''نیل پر کبیر میری ۔۔۔۔'' ہیاہ آ تکھیں تھے کے برسی اذبیت کے بیاتھ کہدر ہا تھا، بھی مورے ک ینچے سے پاٹ دار آواز سنائی دی تھی، وہ پہنو میں ہیام کو کچیے کہ رہی تھیں، اسامہ پہنو سے نابلد ہوتا توشاير بھی نہ محتا، مورے او کی آواز بیں چلا چلا کر کہدر ہی تھیں۔

ودنیل پر کبیر تمیاری کچھ بیں گئی، اس عم سے لکل آؤ بیام، سردار بو اپ ہاتھوں ہے کیے گناہوں کی سزایا رہا ہے، ورجا کامل عام کرنے والا ،آج بل صراط پہ کھڑا ہے، جاؤاور جا کراہے میرا سندیسہ پہنچاؤ، ودھا کونٹل کیا تھا، اب نیل برکونٹل کرکے دکھاؤ۔ " نیچے ہے اب بھی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں اور ہیام کے ساتھ ساتھ اسامہ بھی جیران کھڑا تھیا، وہ اس کہانی کوہیں سمجھتا تھا، وہ اس کہانی کے کرداروں کو بھی نہیں سجھتا تھا، لیکن اسے قطعاً خرنہیں تھی کہ دہ اس کہانی کا حصہ بنے والاتحا

**ተ** 

الكاميح بجمي بحيى يحتمى وہ بڑی دیر تک کسل مندی سے پڑار ہا، آج اسے واپس جانا تھا، کیکن طبیعت پہ بجیب سستی سوار تھی۔

وہ بہت دیر تک ہیام کے رویئے کوسوچتا رہا،عمکیہ کی شادی کے خوشگوار اختام کے ساتھ ان کے گھریں مجیب ی پاسیت نے ڈیرہ ڈال لیا تھا۔

عشيه كےعلاوہ مجمی الجھے الجھے اور پریشان تھے۔

آج سنح اس كا ناشته عروف كى بجائے عشيه اٹھا كرلائي تو اسامه كى سارى سبتى ہوا ہوگئي تھى ، وہ

مامناه دينا (145) جون2016م

ایک دم بسر سے اٹھ کرسیدھا ہوگیا تھا، چہرے یہ ہے بچھے بچھے تاثرات میں تازگی بحرگی تھی۔ عشيه بوے مودين اندرآئي تھي، تبوري پرايك دو تيكھ بل بوے تھے، جس كامطلب تھا، مطلح ابرآلود ہے، شاید عروف یا مورے سے لڑائی ہوتی تھی۔

اسامدات دنوں میں بیتو جان ہی گیا تھا کہ عظیم کے ساتھ مورے اور عروف کی نہیں بنتی ،اس وقت بھی عشیہ نے آف موڈ کے ساتھ فریے تیل یہ بنی تو اجا تک اسامہ کونشرہ باد آ گئی تھی، وہ بھی ہیام کے سامنے ای انداز میں ٹریے پختی تھی جب بھی اسے تاتی پیفسہ آیا ہوتا ،نشرہ کا انداز سوچ کر اسے الی آئی تھی ،اسے مسکرا تادیکے کرعشیہ کاموڈ بگڑ گیا۔

"میں نے لطیفہ سنایا ہے کیا؟"

" تنهارا ایباسینس آف بیوم ، لطیفے جہیں چھوکر بھی نہ گزریں۔" اسامہ نے ہنسی دبا کراسے چھٹرا تھا،عشیہ نے اسے کھور کر دیکھا۔

ھا، سیہ ہے اسے سور سردیھا۔ ''ہارامیرا میوں کے خاندان سے تعلق نہیں۔''اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وديس نے بيكب كمياء تمهارے مندے تو كولياں اور بارود لكاتا ہے، تمهاراتعلق تو كسى جنكجو خاندان سے ہے۔"اسامہ کی وضاحت بیعظیہ کے چرسے پیالیک سابیسا آ گیا تھا۔ " تم نے تھیک کیا، کاش ہم اس خاندان سے نہ ہوتے۔" وہ زیر لب بربرائی تھی، اس کے چرے پہلی یاست دیکھ کراسامہ نے بات ہی بدل دی۔ "" استار مرکشا کا اسامہ نے بات ہی بدل دی۔

بیادای کاشفل کرلینا۔" اسامیے کہنے پاچا تک عشیہ چوتک گی تھی۔ تم جارہے ہو کہیں؟"اس کی آتھوں میں ہراس سا مجر گیا

'' تو جناب!مہمان دو چاردن کا ہوتا ہے،عمر بجر کانہیں۔'' وہ ملکے بھیکے کہجے میں بولا تھا،عشیہ

كامنداز حميار " ہارامہمان ایسانہیں ہوتا۔"اس نے بےساختہ فی میں سر ہلایا۔ "لو پرکیا ہوتا ہے؟"امامہ نے دلچیل کے ساتھ اس کے بچھے بچھے تا ڑات دیکھے تھے۔ "عربحر كا موتا ہے۔" اس نے وصیحی آواز میں بتایا تھا، اسامہ لمحہ بحر كے لئے بول بى ندسكا، ایک دم خاموش ہو گیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی بولتی رہی، بہت دیر تک بولتی رہے، لفظ بنتے اور برئے تے رہے، احساسات بولتے رہے، دونوں کی دھڑ کنوں کا ردھم ایک بی تھا اور قدرت

نے بوے انو کھے انداز میں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، بیقدرت کا انعام نہیں تو اور کیا

" توسمجھ لو، میں تبہارے دل کامہمان ہوں اور عمر مجر تفہرنے کے لئے آیا ہوں۔ "اسامہ نے اے ایک خوشگوار اظہار کی ڈور میں با برے دیا تھا، صفید نے بیشنی مجری نگاموں سے اسامد کی طرف دیکھا،اس کی آتھوں میں بلکی ٹی نمودار ہو کی تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ " میں اے کیا سمجھوں اسامہ!" وہ جیسے دو بل میں ہی امر ہوگئ تھی، فنا ہو گئ تھی، بھی بھی وفت ایسے مقام پہمی لے آتا ہے، جب لفظ معتبر ہو جاتے ہیں اور اظہار کی ضرورت بھی نہیں ريق-

مامنان هنا ( 146 جون 2016ء

''ایک وعدہ۔''اسامہ دلفر بی سے مسکرایا تھا،عشیہ کی آٹھوں میں ستارے بھر مے تھے،اسے گان بی بہتر تھا،فن گندھارا کی تلاش میں نکلا بی قرید قرید قرید کو متا مسافراس کے دل کو آباد کر دےگا، دل کا مہمان بن جائے گا،عشیہ ستاروں می چمکتی آٹھوں سے اسے دیکھتی رہی،اسے پہلی نگاہ کی محبت یہ جیسے یقین آگیا تھا۔

公公公

بیال پردات سابی اور بیردات خونی دات کی طرح تھی، خون آشام بلاکی طرح تھی، ماہ و الجم تک پردوں میں چھپا تھا، ہرطرف شب تاریکی کا داج تھا، ایس شب تاریکی جو بو محل پر برتھیں کی طرح جھی ہوئی تھی، ایس شب تاریکی جو نیل برکی زندگی کوؤنے کے قریب تھی، یوں لگاتا تھا، ان مشرق سے کوئی نورکی کرن اب طلوع نہیں ہوگی، کیونکہ نیل برکی ذات ایک ایسے تاریک گڑھے میں مقید کردی گئی تھی، بیرخوفٹاک ساجیل نما کمیرہ تھا، جس کے چاروں طرف کوئی روزن کوئی درون میں مقید کردی گئی تھی، بیرجانے سے قاصر تھی کہ اسے یہاں قید کر کے لانے والا کون ہے؟ اوروہ کس طرح واپیں اس زندان میں قید ہونے کے لئے کیوں گئی تھی؟

آج دوسری رات بھی اے اس تہد خانے میں اور وہ اپنا تمام تر احتجاج ، چیخ و پکار ، آہ و فغال کے بعید بالکل ہے بس ہوگئ تھی ، اسے انداز ہ ہو چکا تھا ، اس زندان ہے اس کی آ واز کہیں یا ہر نہیں

جائے گی اور نہ کوئی اسے یہاں ہے تکا لئے آئے گا، کیکن وہ ہمت ہار نانہیں جا ہتی تھی۔ ای میں تھا اس نے اور نے ہیں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس کے اس میں اور اس کی اس کا میں کھیا۔

ایک مرتبہ پھراس نے او کی آ داز میں چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا، وہ پچھلے دو دن ہے یہی ایک کام دل جمعی سے کر رہی تھی، لیکن اس کی فریاد تک کوئی تہیں پہنچ رہا تھا، نیل بر کو لی جاناں اور صند پر خان سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس کے بابا؟ ہاں بابا تو تھے نا، جو اسے بچا لیتے؟ اس زنداں سے نکال لیتے ،آخراس کا جرم کیا تھا؟

وہ ان جنگی سرداروں کے چنگل سے نکل کرایک آزاداورخود مخارزندگی کے لئے اس گھر سے

بھا گی تھی، اے ان رواجوں اور رسومات کے ساتھ یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔

وہ آزاد ملک کی بروردہ تھی، وہ تختیوں اور پابندیوں میں نہیں رہ سکتی تھی، کیکن اس بات کی سمجھ صند مریفان کونہیں آئی تھی، اس کے سر پہخون سوار تھا اور وہ اسے گھر سے بھا گئے کے جرم میں جرم کہ بلوا کر سز ادلوانا جا بتا تھاوہ اسے جان سے مار دینا جا بتا تھا۔

کچھ در بعد ہی گھر کی ایک ملازمہ کھانا دینے کے لئے آئی تو نیل ہر کو حمت کا پیغام پہنچا گئ تھی، اس پیغام کو پڑھ کرنیل ہر کے حواس جاتے رہے تھے،خوف سے اسے ہراحساس سے برگانہ کر دیا تھا، بیرحمت کا پیغام نہیں تھا، اس کے لئے موت کا پروانہ تھا، نیل ہر پہلی مرتبدا ہے اس انتہائی اقدام پہنچوف و ہراس کا شکار ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بیں ابھی تک حمت کا بھیجار قدار زرہا تھا۔

مامنامه هنا (147) جون2016ء

سکتی تھی، اگر ایس بخت آور ہوتی تو سردار بڑ کی بیٹی بی نہ ہوتی، اگر استے اچھے نصیب ہوتے تو صند ریر خان کے بندوں کے ہاتھوں پکڑی کیسے جاتی؟ وہ کئی گھٹے ہوش و ہواس سے برگانہ روتی رہی۔

اے بھول گیا کہ کسی امام فریدے سے محبت بھی تھی، اس محبت کے بلند و بانگ دعوے بھی تھے، اس محبت کے بلند و بانگ دعوے بھی اور آج تھے، اسے سب پچھ بھول گیا تھا، یا د تھا تو صرف اس قدر، کہ موت چند قدم کے فاصلے پھی اور آج کے بعد اس کی زندگی کا چراغ گل ہوجانا تھا، اسے دنیا سے چلے جانا تھا۔

وہ خوف کے ہارے کا پینے گئی، اس پے رعشہ طاری ہور ہا تھا، پھر تہہ خانے میں اندھیرا ہو گیا، شاہد بتی چلی گئی تھی، وہ بابا بابا چلاتی رہی، او کچی آ واز میں چینی رہی، دہاڑیں مار مار کے روتی رہی۔ اے خبر تہیں تھی، صند بر خان اسے سس جرم میں آل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تو صند بر خان کی پابندیوں اور دھمکیوں سے تھے آ کر رات کی تاریکی میں بڑکل سے فرار ہوئی تھی، اسے پانہیں تھا، اس کے نگران کتنے سخت تھے اور کتنے چوکنا تھے، پید ہلیا بھی تو الرث ہوجاتے، پھر کیسے تیل بر کے مفرور ہونے یہ انجان رہ سکتے تھے؟

نیل برکو پیا یقین تھا، جہا ندار نے اسے بکڑوایا ہے، کیونکہ جس وقت نیل ہر جمیر رات کی تاریکی میں بڑوکل چھوڑ رہی تھی، تب ہارہ دری کے قد بچوں پہکوئی پرسکون سا کھڑا تھا اور نیل ہر کبیر کو دیوار پھلا نگتے سکون سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے گارڈ زاور چوکیداروں کوسکنل دے کرالرث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جہا ندار نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تہدھانے کے اس تاریک کمرے میں اپنی قسمت پہ بلند آواز میں رونی نیل برکوتب خیال نہیں آیا تھا، اسے اب خیال آرہا تھا، اس وقت بھلا کیا ہوا تھا؟ نیل برکی آنکھوں میں کوئی ٹوٹے تھس بھرتے رہے۔

\*\*\*

اوراس نے فیصلہ کرلیا تھا، اسے یہال نہیں رہنا، وہ یہاں سے نکل جائے گی، ہمیشہ کے لئے بہت دور چلی جائے گی اور بھی واپس نہیں آئے گی، اسے اپنے بابا کے دلیں سے بہت دور چلے جانا تھا، بیہ دحشیوں کا نگر تھا، جہاں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، انسانیت کی کوئی قدر نہیں اور محبت کا کوئی مول نہیں تھا، یہاں پہرسارے جذبوں کوڑیوں کے بھاؤ بکتے تھے، ٹیل بر کو یہال نہیں رہنا تھا، فیصلہ تو اس رات ہوگیا تھا۔

جب صند برخان نے ابنی عدالت سجائی تھی اور نیل ہر بیفر دجرم عائد کیا تھا، اسے گھرے نگلنے

پہ پابندی لگائی تھی اورا ہے ہو تھل میں قید کرنے کا تھم دیا تھا۔ بیا کیٹ ٹریلر تھا کہ ٹیل برگھر سے ہاہر نہ لکل سکے، امام فریدے سے نہل سکے اور صند برخان جلد از جلد اس کی زندگی کا فیصلہ سنا کر اسے اپنے گھز ، جائیدا داور خاندان سے بے دخل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ٹیل براس گھر سے نکلنے کا بیا انتہائی قدم شاید نہ اٹھاتی ، لیکن جعد کی شام اسے اڑتی اڑتی ایک خبر نے حواس باختہ کر دیا تھا۔

" نیل برکا نکاح ہے، شین تھیلے کے سر دار خنک خان کے ساتھ۔" بی خرنہیں ایک دھا کہ تھا، جس نے سنا کلیجہ بکڑ لیا، خنک خان سر دار بنو کی عمر کا آ دمی تھا اور اسے نیل بر کبیر کے لئے چنا گیا



تھا، اس نیل بر کبیر کے لئے جومغرب کی پیداوار تھی، ساری عمر آزاد فضاؤں کی باس رہی اور باپ كمالة بن آن كم شوق بن سولى بريد حالى كل-ا سے بیں اسے سے وں میں وہ پر جمان ہا۔ حت تو غم و غصے اور اذبیت کے مارے گم صم رہ گئی تھی ، کیکن سیا خانہ نے لا کھ نیل ہر کو نا پہند كرنے كے باوجوداحتاج ضروركيا تھا۔ "صند پرخان! پاگل ہو چکا ہے، وہ نیل برکوئس گناہ کی سزا دیے گا؟ وہ اتناظلم کیوں کر ہے گا؟"سباخاندے چلاتے پہل جاناب نے ایک سردآ ولیوں سے برآ مرک می۔ " محبت جرم ہے، لیکن الی ظالم سزانہ دیں، ٹیل بر کوواپس بھیج دیں، کم از کم وہ اپنی من پیند زندگی تو گزار سکے، اسے خنک خان سے بیاہ کرزندہ درگورمت کریں، اس کا گناہ براسبی، اس سرکاری آفیسر سے مت بیابیں ،لیکن اے واپس مجیجے کی تیاری کروا دیں ، پلیز کی جاناں ،ابیا میت كرين، آخرصنديرخان كي سزادب رماسي؟ " وهسباخانه هي جود تنظي چوٺ په بات كرسكتي هي اور نیل برکونا پسند کرنے کے باوجود نہیں جا ہی تھی کہ پرانی روایات کود ہرا کران کی زند گیوں کو ایک مرتبہ پھر جابد کر دیا جائے ، حمت نے روئی روئی آتھوں سے اس منظر کو دیکھا، وہ بدڑ نکا بجتا کب ہے میں رہی گی۔ صندر خان نے نیل بری خودسری پہیم سرا تجویز کی تھی اے راتوں رات بیاہ کر بوخل ہے تكال دياجانا تقااور عجيب بات بيهى كدمردار بيؤشد يدب بس تقا\_ ''وہ سزانہیں دے رہاسیا خانہ، وہ وُدھا کا انتقام لے رہاہے۔'' بی جاناں نے آٹکھیں بند کر لی تقیس،اس کئے کہ وہ سارے گیناہ آٹکھوں کی پتلیوں پیرا بناعکس چھوڑ رہے تھے، جوان کے ہاتھوں مرزد ہوئے تھے، وہ گناہ جو پیچا کرتے بحرلیک لیک کر آرے تھے۔ '' وہ رکے گانبیں ، وہ ایٹا ضرور کرے گا۔'' کی جاناں کی بے جان ہی آ واز سنائی دی تھی۔ شام تک بو محل میں پراسرار تیاریاں ہونے لکیں، باہر دیکیں پکنے لکیں،مہمان نہ ہونے کے برابر تھے، کھر پیموت کا ساسناٹا جھایا تھااور کسی نے تب ہی حمت کا پیغام ٹیل بر کو پہنچا دیا۔ "خود کو بچانا جاہتی ہوتو آخری فیصلہ کرلونیل بر، پرتہاری میت پہ پھول چڑھانے آرہے ہیں۔" نیل بر کے دل کو بیٹھے لگ کئے تھے،اسے اسے نکاح کی خبر می تو چران رہ گئے۔ ایسائم طرح سے ممکن تھا، بھلانیل بر کے ساتھ کوئی زبردئ کرسکتا تھا؟ بابا کہاں تھے؟ وہ در اروں سے تکریں مارتی چلارہی تھی ، اس کے یاس کوئی فون جیس تھا اور باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی منشن تبيل تفاء تحبراني تحبراني ي حت كود مكي كرسداك پراعتا دنيل بر پھوٹ پھوٹ كررودي تحي 'بيمير بيراته كيا مور ما بحت! من مرجاؤل كى مرايبانبين مونے دول كى۔' وہ او كى تم مچھ بھی نہیں کرسکوگی ،تہارے دعووں کی دیواریں بہت کچی ہیں۔" حت نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔

آواز میں کہا تھا۔ ''میں کیا کروں نیل براحمہیں قربان ہوتے نہیں دیکھ علی میرا دل ودھاکے بعداس صدمے کوسہار نہیں پائے گا۔''حمت بے آواز رونے لگی۔



" من نے ایس جلد بازی کیوں دکھائی؟ صندر خان کے سامنے امام کا نام لینا کیا ضروری تھا؟" اب وہ اسے چھڑک رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اس کی خلطی کا احساس دلار ہی تھی۔ "اب جوہو گیا، لوٹ نہیں سکے گا۔" نیل برنے کرب ہے آتکھیں میچیں، وہ اس دوراہے پہ الميلي ہى كھڑي تھى اوركيسى ناكام سى عاشق تھى ، دوسرا فريق توقطعى طور پيانجان تھا، اسے خبر ہي نہيں تھی،اس پہ کیا گزری؟ نیل بر پہ کیا گزری؟ وہ کیسی برقست تھی،جس کے لئے جنگ از رہی تھی،وہ اس كاشايد طلب كاربي بيس تفا-

"اب میں کیا کروں؟" وہ رور ہی گئی۔

"كياكروكى؟ إي لي عذاب تو خودخريد يس" مت بكرن كى

"اب مجھے ہی کچے کرنا ہے۔" اس کا انداز پرسوج تھا۔ "تم نمیا کروگی؟" نیل پرنے گھبرا کے پوچھا۔

'' میں آمام سے رابطہ کرتی ہوں ، وہ میری مدوضرور کرے گا اور تم بیرچار دن کی بیک طرفیہ محبت کوخدا کے واسطے بھول جاؤ، میں اس کی منت کرتی ہوں، تم یہاں سے نگلواور آ کے سے وہ مہیں پک کرے گا اور تہمیں اسلام آباد پہنچا دے گا، آگے تم ایمبیٹی سے رابطہ کر لو اور بہاں سے چلی جاؤ، تہماری زندگی کا بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ " حمت نے اپنی اسکیم بتائی تو نیل برکی

'' وہ ہماری مدر تبیس کرے گا، میری تو بالکل بھی تبیس ، اس نے میرا فون سننا بھی چھوڑ دیا تھا۔''

نيل بركو كچھ يا دآيا تھا۔

"ام میری بات نہیں ٹالے گا۔" اس نے یقین سے کہا تھا اور اپنے یقین پہ حت خود بھی حیران رہ گئی تھی، پیلیتین اے کیوں تھا؟ وہ جیسے جیران رہ گئی، کیا پیلیتین امام کی ان نگاہوں کا بخشا ہوا تھا جس میں حت کے لئے بچھ خاص جذبوں کی لود کھیائی دین تھی؟ ٹی الحال ان باتوں کوسو پنے کاونت نہیں تھا،حت اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھار ہی تھی۔

"وه صرف تمهاری مدد کرے گا، اسلام آباد تک، اس سے آگے تم کوخود اسے لئے کوشش کرنی

''لکین وہ میر ہے لئے اپنی زندگی کومشکل میں کیوں ڈالے گا؟ وہ بھی نہیں مانے گا۔''نیل بر جيجي آواز مين روني

'' جھے ایک کوشش تو کرنے دو،آ گے تہاری قسمت۔'' حت مجھ پر امبیرتھی ،نیل برنے سر ہلا دیا، وہ شدید خوف کا شکار تھی ،ا جا تک اس کی زندگی میں عجیب وغریب موڑ آ گئے تھے،اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھی ایک دن اپنی خاندانی بھیا تک رسومات کی بحینث پڑھ جائے گا۔

خانہ دل میں مجلتے خوف کو د با د ہا کرحمت نے اس پر جی کوشھی میں د بایا جس پہامام کا فون نمبر کھا تھا اور چیکے سے پری گل کواشار ہ کر کے پچھلے صحن میں آخمی مرات اس وفت بھی تاریک تھی اور



ایک خونی ان کے ارد کرد چکرار ہا تھا،معایری کل نے اپنی اور هنی کے بیچے سے نتھا سامو بائل نکال كرحت كى طرف بوحايا تقاءحت في موبائل جميث كريرى كل كوسمجايا-" تم وہاں کھڑی رہو، جیسے بی کھنے کی آواز آئی مجھے فور أاطلاع كرنا۔ "حت نے لرزتی آواز میں کہتے ہوئے تمبر ڈائل کیا اور فون ریسیو ہونے کا انظار کرنے تکی، کھے ہی ور بعد امام کی آواز سائی دی تھی، حت کا دل پہلویں دھڑ کے لگا، امام سے پہلی مرتبہ فون پریات کرنے کا تجربہ جانے كيها ثابت بويا؟ اسے اميد تو تھي كدامام اس كى بات نہيں تالے گاليكن يُقين اتنام حكم نہيں تھا، امام کوکیا ضرورت تھی اپنی جان کواس کی خاطر جو تھم میں ڈالنے کی۔ پھر بھی ایک امید کے تحت اس نے ہیلو کے بعد اپنا تعارف کروایا تو امام پہلے ہی لیے میں جران اورخوش ہوا تھا۔ ''زیب تعیب! خاکسارکوکیے یادکیا؟'' اماع کا اِنداز بے ساختہ پر جوش تھا، اے نیل بری سے کزن یا دھی، جس کی شکل اے کومے ہے لتی جلتی کتی تھی اور جے دیکھ کرا بنائیت کا گہرااحساس ہوتا تھا،ا سے حمت کی آواز س کرفلبی اور روحانی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ "میں حمیت ہول۔"اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ " بتانے کی ضرور ہے جہیں ، میں پہچان چکا ہوں۔"امام نے خوشد لی کا مظاہرہ کیا۔ " مجھے بادر کھنے کاشکر ہیں۔" حمت بے ساختہ احسان مند ہو کی تھی، کیا وہ اتنی اہم تھی جے امام نے ذہن میں تحفوظ رکھا تھا، امام کادل جاہا، وہ ہر جننہ بیہ جواب دے۔ ''تم میرے ذہن سے ایک لیجے کے لئے بھی محومین ہوئی۔'' کیکن وہ بیہ کہنہیں سکا تھا، ایک جُجُك في است روك ديا ، كيا خرحت كواس كى في تكلفى بسند مداتى ؟ "میں یو چھسکتا ہوں خاکسار کو کیوں یا دکیا گیا؟" امام کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا، وہ جو تمہيد کے لئے الفاظ سوچ رہی تھی، ایک دم چو کنا ہوئی۔ " بجھے آپ سے مدر چاہیے۔" کچھ در کی پچکیا ہٹ کے بعد حمت نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا،اس کے پاس وفت کم تھا،سوا پنامد عا جلدی سے آگے پہنچا دیا،امام فطری طوریہ چونکا تھا۔ ''میں اس علاقے میں آپ کی خدمت کے لئے موجود ہوں، کہیے کیا خدمت کروں؟'' اس نے شائنگی کا مظاہرہ کیا تھا، تب حمت نے آٹکھیں بند کر کے اپنا مدعا پیش کر دیا، جے من کر لمحہ بھر کے لئے امام بھونچکا رہ گیا تھا۔ "محت الميراخيال ہے بيدمناسب نہيں۔"اسے بالآخركوئي جواب تو دينا تھا، جبكہ حمت انتظر تھى اور ہاں میں جواب بھی جا ہی تھی۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی مدد ما تک رہی ہوں، نیل برکی زندگی کا سوال ہے۔ "اس نے مختصرا الفاظ میں پوری بچونیشن کو مختصر کرے بتایا تو امام سوچ میں کم ہو گیا تھا۔ "آپ انسانیت کے ناطے ہماری مدد کریں، یقین کریں، نیل برکی زندگی کوخطرہ ہے۔" حت چیے رود یے کوتھی، جانے کیے اس کے ذہن میں امام سے مدد لینے کا خیال آیا تھیا، کو کہوہ جانی تھی، یہ بہت بڑا رسک ہے، لین نیل برکو بچانے کی خاطر وہ خطرے میں کود پڑی تھی، ودھا ماسان حدا (151) جون2016

کے بعد نیل پر کو کودینا کھ معمولی نہیں تھا۔

"آپ کوخدا کا واسطہ، انکار مت کریں،صدر تک ہی ٹیل پر کو چھوڑ دیں، میں آپ کا بیہ احسان زندگی بحرنہیں بھولوں گی۔'' وہ بری طرح سے رونے لگی تھی، امام جیسے بے بس ہو گیا، حمت نے اسے اپنے آنسوؤں سے زیر کرلیا تھا، وہ ٹیم رضا مند ہو گیا۔

''احسان کو بے شک بھول جانا ، گر مجھے نہ بھولنا ، او کے میں تیار ہوں ، لیکن یا در کھنا ، تمہاری خاطر اگر قربانی دوں گاتو قربانی لوں گا بھی۔'' اچا تک امام کو جانے کیا ہوا تھا ، وہ آپ سے تم پہآگیا تھااور اس کے الفاظ نے حمت کو پسینہ پسینہ کردیا تھا۔

اسے امام کے الفاظ اور لہجہ غیر معمولی لگا تھا، اس کے انداز میں پھھ تو ایسا تھا جس نے حمت کو خطر؟ خشکا دیا تھا، وہ صرف حمت کی خاطر تیار ہوا تھا، یعنی خطرے کو آواز دے رہا تھا، حمت کی خاطر؟ کیوں آخر کیوں؟ حمت کا دل بری طرح سے کیکیانے لگا، پہلو سے باہر آئے لگا، وہ اہام کے غیر معمولی اب و لیجے سے اس حقیقت کی خوشبو کو یا گئی تھی، جس کا ادراک کمی تیا مت سے کم نہیں تھا۔

ہو ہو ہو ہے۔ رات بڑی تاریک تھی، بے انتہا تاریک تھی، اس تاریک ہیں بڑے بید چھے تھے۔ بو کل کے اندرونی حصوں میں کہیں کوئی ہائی ہی ہلچل ہوگی، تاہم ہر طرف مجرا سکوت طاری تھا، وہ بارہ دری میں کھڑا تھا، جس کے ایک طرف دو ہیو لے پچھلے حمیٰ سے کون نظل رہا ہے، وہ بے اس نے ان ہولوں کودیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ جانتا تھا، پچھلے حمیٰ سے کون نظل رہا ہے، وہ بے نیازی سے تاریک کی کے باردیکھتا رہا، اسے رات پہلے کی نسبت پھے زیادہ ہی سیاہ نظر آ رہی تھی۔ نیازی سے تاریک جیمینا ہے ترب آگئی، اسے اندازہ تھا، بری گل اور جمت اب اندرونی ہے کی طرف جا رہی تھیں، وہ پری گل کے ہاتھ میں نتھا سا چمکٹا آلہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس کی بے زیازی میں کوئی فرق ہیں آیا تھا، وہ ای طرح تخوت سے تن کر کھڑا رہا اور سردار بڑی کی اونچی جو بائی کو تھارت

ابھی کچھ در پر بعد کیا ہوئے والا تھا؟ جہا ندار اس حقیقت ہے واقف تھا اور وہ ان ساعتوں کا بلکہ مبارک ترین ساعتوں کا انتظار کر رہا تھا، جب سردار ہو گی او مجی حویلی کی ساری فصیلیں زمین یوں ہو جاتنے ں

اس دن کے انظار کی خاطر وہ کتنے ہی عرصے ہے زہر کے گھونٹ بحر بحر کے دوز جیتا اور روز مرتا تھا، بھلا اس حو بلی کے اندر سردار ہو کود کھے کراپنے قدموں پہ کھڑ ار بہنا اور اپنے بے قابو جذبات کا گلا گھونٹرنا آسان تھا؟ اور کیا بیآسان تھا؟ سردار کبیر ہو کوزند و حالت میں دیکھنا؟ و فنفرت اور تھارت ہے ہو گل کود کھتارہا اور پھر اس نے کیلی گھاس پے تھوک دیا۔ و فنفرت اور تھارت ہے ہونہ سرکاری ملازم کے عشق میں گھرے فرار ہونے دسمردار ہو کے معالی ہونہ سرکاری ملازم کے عشق میں گھرے فرار ہونے والی ہے۔ "وہ اس شدسرفی کو اپنے ذہن میں دہرارہا تھا، جس کا چرچا افتی پہنور کی دھار یوں کے تعلیم والا تھا، سردار ہوگا کو اونے افروز مین ہی دہرارہا تھا۔



معاً کچھ بی دیر بعد ایک بیولا پیچھے تھی دیوار کے آس پاس دیکھنے لگا ،کوئی مصطرب قد موں کے ساتھ بڑکل کی زبین پرسردار بڑکی عزت کوروندتا دیوار تک پہنچا ، دوسرے بی بل بیاہ لبادے بیں لپٹا بیولا دیوار سے پارتھا ، جہا ندار نے اک پرسکون می سانس سینے کی قیدس آزاد کی تھی۔ اب وہ دبنگ انداز بیس چٹا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا ، دروازہ کھولا اور بند کیا اور پھر برے بی پرسکون انداز بیس نیندگی دو گولیاں بھا تک کرسوگیا۔
وہ ایک گھنٹہ پہلے سردار بڑکو اطلاع دے چکا تھا کہ وہ میگزین کی وجہ سے گولیاں کھا کرسونے وہ ایک گھنٹہ پہلے سردار بڑکو اطلاع دے چکا تھا کہ وہ میگزین کی وجہ سے گولیاں کھا کرسونے کے لئے جا رہا ہے ، اسے کوئی ڈسٹر ب نہ کرے ، وہ سردار بڑکو کو محر پھر کے لئے ڈسٹر ب کر کے خود پرسکون انداز بیں سور ہا تھا۔
(یا تی اسلام)

عیدرگوں، فوشیوں اور مسراق مجراتہوار، ایک فوشگوار مہکا ہوا اصاب، عید کے بین ترقی لفظ سے
ہزاروں فوشیاں وابستہ ہیں، عید کی آمد سے پہلے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور چا ندرات کوقہ یہ
تیاریاں عروج پر ہوئی ہیں، منظر تکاہیں چا ند کی متلاقی ہوئی ہیں، پر فور بادلوں کی اوٹ سے بار کیہ سا
تفری چا نظر علی ہوتا ہے، تو ہر ست فوشیوں کی دھئک بھر جاتی ہے، مہندی کی فوشیو، بازاروں کی روئی،
بچوں کی چہل بہل، عید کے شطعے پاوالوں کی تیاری، اگر چہ چا ندرات دل فواز اور فوش کن ہوئی ہو ہو جاتی عید کا اصوری جال فیاں مورک ہوتا ہے۔
بچوں کی چہل بہل، عید کے شطعے پاوالوں کی تیاری، اگر چہ چا ندرات دل فواز اور فوش کن ہوئی ہوتا ہے۔
عید مبارک کی صداؤں میں عید کا دن طلوع ہوتا ہے، آراکش و زیبائش، فوشیو، فوشیاں، میل
عید مبارک کی صداؤں میں عید کا دن طلوع ہوتا ہے، آراکش و زیبائش، فوشیو، فوشیاں، میل
طرف سے عید مبارک کا پیغام طوقہ فوشی کا عالم بی اور ہوتا ہے، ان فوشیوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر
طرف سے عید مبارک کا پیغام کے قوشی کا عالم بی اور ہوتا ہے، ان فوشیوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر
سوالات:۔

ا ۔ عید کی روایت چیز وں میں کون کی بات آپ کو بے حد پنداور کون کی ناپند ہے؟
سو کوئی ایسی عید جس کے اوگار کیا ت آپ کو جہ دینداور کون کی ناپند ہے؟
سا عید کا خصوصی اجتمام بھوصی وش مبدر آک ہے،
سا کوئی ایسی عربی میں تو سرال میں کہا جی دیا اور ان اور چیون ساتھی کی طرف سے کیا تخد ملا؟
د ۔ اگر آپ شادی شدہ میں تو سرال میں کہا جی کا اس اور چیون ساتھی کی طرف سے کیا تخد ملا؟
د ۔ بچین کی عیدا در آئ کی عید میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟
د ۔ بچین کی عیدا در آئ کی عبد میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan









## DOWNLOADED EROM PAKSOSISKY COM



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





گردی کرنے کے بعداب بچوں کے ساتھ ال کر ( گلی ڈیڈا) کھیل رہی تھی جو کہ گاؤں کہ بچوں کا خاصا دلچيس كھيل ہوتا ہے۔

مجھ در کھیلنے کے بعد وہ حویلی واپس جانے كاسوچى روى كھى كداس كى بے جيس روح جو اس کوکسی مل گھر میں مکتے نہیں دیتی تھی،اس کے دل کو شؤ کنے لگی کہ روزی، ''ارے اتنی جلدی حویلی واپسی؟ ابھی توخمہیں آنٹی صغرا کے گھر جانا ہے، اچار کے ساتھ تنور کی رونی کھانے" عجیب لڑی تھی روزی بھی ، منہا تھا کر کسی کے بھی گھر چل یوتی، یرجس کے بھی گھر قدم رکھتی مانوکسی لیڈر کی بنی تشریف لے آئی ہو، سب اس کے ناز نخرے اور لا ڈنو ایسے ہی افعاتے تھے جیسے''کیڈی ڈائنا'' ک روح ان کے گھر چلی آئی ہو، جو کہ لیڈی ڈائنا کی شخصیت سے تو نا واقف ہی تھے کیکن روزی کی چی گوری رنگت کے اور حسن کے دیوائے تھے،

جون جولائی کی گرم تیتی دو پہروں میں جب لوگ گھرول میں آرام کرتے تو وہ گاؤں كے بچول كے ساتھ ل كر يورے گاؤں كا دورہ كرنے ميں مصروف بوتى ، كہنے كو اس كى عمر بائيس سال تھی ليكن حركتيں اس كى اب بھى بچگانه بی تھیں، آغا جان اور بی جی سے چوری چھے وہ و ملی کا گیٹ بول عبور کرتی تھی جیسے بلی دودھ منہ ڈا لنے کے بعد آنکھوں میں دھول جھونک کر کھسک جاتی ہے"جی بالکل کھسیانی بلی کی طرح"اور بلی کی طرح بیدوہ درخت پر بھی ایسے چڑھ جاتی تھی کہ شیر کی خالہ ہے اسپیشل کلاپیز لے رکھی ہوں۔ وہ ہمیشہ سے الی ای تھی،سب سے منظرد، گاؤں کی لاڈلی، آغا جان کی اکلوتی اولا داور بی جي کي آنکھوں کي خيندڪ آرزو، جس کوسب پيار ے روزی کہد کر پکارتے۔ اس وقت بھی وہ گاؤں کی گلیوں کی آوارہ

### مكبل نياول



اب توه دیوانگی صغرا آنٹی کی ہوتی یا پھراماں رشیدہ ک ، امال رشیدہ کا گھر بھی صغرا آئی کے گھیر کے ساتھ ہی تھا، آنٹی صغرا کے کھر کی دیوار پھیلانگتی وہ امال رشیدہ کے کھر پہنے جاتی، ابھی بھی اس نے ایہائی کیا تھا آئٹی صغراکے کھرسے رونی اجار کے ساتھ کھانے کے بعد وہ دیوار پھلانگ کر امال رشیدہ کے سحن میں پہنچ سکی، جہاں امال رشیدہ جاریائی بر بینی این مرغبوں کو دانہ ڈالنے میں

"ارے روزی پتر بھی تو سیدھے رائے آ جایا کر، کیوں کسی دن این کوئی بڈی پہلی تڑوائے

مصروف نظرا ربي محين، روزي كو ديوار پهيلا تکتے

ديکھاٽو وہ اس کی چانب متوجہ ہو کر پوليس \_

''اوہوا ماں میری بڈیایں بہت مضوط ہیں ، آخر گاؤل کے چوہدری کی بنی ہوں، دودھ محص کھانے یہنے والی۔ 'روزی نے امال رشیدہ کے ساتھ چاریائی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی اس کی بات پر حکرادیں۔

''امال آئی گری ہے ایک گلاس.....'' اس سے ملے کدروزی اینا جملہ ممل کرتی اماں رشیدہ خود ہی بولتی اٹھ کھڑی ہوتیں۔

" ال ال يد ب محص بهت كرى إلى گلاس کی تو بلا دول تھے۔ ' وہ اینے چھوٹے سے کے مکان کے باور چی فانے کی جانب برهیس تو روزی ان کی بات برمسکرا کران کود میصنے لی اور چار یائی پرجینی امال رشیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چانی کی کس کا نیظار کرنے لگی، جوامال رشیدہ اس تے لئے لیے گئی تھیں۔

\*\*

عصر کا وقت ہو چکا تھا اور روزی جانتی تھی آغا جان تماز کے لئے معجد جانے والے ہیں، وہ ان کے حویلی سے نکلتے ہی گیٹ عبور کرتی ہوئی

حویلی داخل ہوئی، روزی چھیتے چھیاتے حویلی کی راہداری سے ہونی اینے کمرے کی جانب بردھ رای تھی کہ لی جی کی آوازیر اس کے بردھتے قدم رک گئے، روزی نے مسکرا کر اسے عقب میں کھڑی کی جی کو دیکھا اور نورا سے آئی برلتی ٹون کے ساتھان کی جانب بڑھی۔

"اوه ميري بياري في جان كهال تعيس آب؟ كب سے يورى حويلى ميس آب كو تلاش كر رہى ہوں۔"اس نے محبت سے لی جی کے گلے میں این بانہوں کا ہارڈا لتے ہوئے بے حد صفائی سے حبوث بولا تھا، وہ بھی آ خراس کی بی جی تھیں ،اس کے ہراندازے واقف تھیں۔

''روزی میں تنہیں بار پار سمجھا چکی ہوں کہ جس دن تمہارے آغا جان کوخبر ہو گئی تنہارے الول چھپ جھپ کر باہر جانے کی تو پھر نہ تہاری خير بوكي نه بي ميري-"

"في جان اتع عرصے سے ان كو كھ معلوم موا ب جواب يه يلے گا؟" اس في دُهاني سے کیا تھا، لی جی جیشہ اس کے سامنے عاجز ہو جانی محمیں، اکلونی اور لاؤلی اولاد بر وہ محق مجھی مہیں کر عتی تھیں ، لیکن بعض او قات وہ روزی کی الي حركوں سے بے حديريشان مو جاتي تحيس، جی بالکل ایس حرکتوں سے مراد اس کی آوارہ كردى تھى ، لوگول كے كھرول ميں جاكر كھانا بينا شروع کر دینا، بچوں کے ساتھ شرطیں لگا کر تینج کھیلنا، بیرسب حرکتیں کسی بھی جوان بیٹی کی ماں کو یریشان کرسکتی ہیں ،سوانہیں بھی کرتیں تھیں۔

وہ سوچ کر ہی رہ جاتی تھیں کہ جب روزی شادی کے بعدایے مسرال جائے کی تو اس کا کیا يے گا، وه سوچے سوچے بھی خوفزده بھی ہو جاتی تھیں، انہوں نے بہت بیار و محبت سے این اکلولی اولا دکی برورش کی تھی ،اس کتے وہ روزی کو

چھوٹی می تکایف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ پیئر میٹر میں

آج آغا جان کسی کام سے شہر گئے تھے اور روزی جانتی تھی وہ رات سے پہلے نہیں لوٹے والے، اس لئے آج وہ دوسرے گاؤں اپنی سہیلی کو ملنے چلی آئی، بی جان نے کئی بارکہا کہ وہ گھر سے کسی ملازم کے ساتھ لیے جائے ، کیکن جواب اور وضاحتیں روزی کی اللہ ہی سمجھے۔

"ارے بی جان میں کوئی سھی منی کی کا کی اور ہوا کی نہیں جائی ؟ دیکھنایوں جاؤں گی اور یوں آبھی جاؤں گی۔ "اس نے ہاتھ سے چنکی اور یوں آبھی جاؤں گی۔ "اس نے ہاتھ سے چنکی بجائے ہوئے کہا تو بی جان اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ہار مان بیٹھیں اور روزی بنا کمی کہ ہمراہ اپنی دوست نبیلہ کی طرف چلی آئی، اب ہمیلی روزی کی تھی تو سوچے کیسی ہوگئی؟ نبیلہ شوخ چنجل کی، زندگی کو اپنے ہی انداز میں جینے والی، اپنی دوست نبیلہ کے ساتھ گھو منے پھر نے والی، اپنی دوست نبیلہ کے ساتھ گھو منے پھر نے والی، اپنی دوست نبیلہ کے ساتھ گھو منے پھر نے رونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کرخوب کے بعد کھانا کھا کر دونوں سے فراغت حاصل ہوئی تو کے بعد کھانا کھا کہ دونوں سے فراغت حاصل ہوئی تو کی دونوں کی کو کھر کی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

والبی پر کتنی دیروه گاؤں کے اڈے پر کھڑی
کی تائے کا انتظار کرتی رہی کین کوئی تا نگہند آیا
تو اس نے بیدل ہی چلنا شروع کردیا بھوڑا آگے
پیچی تو روزی کو اپنے گاؤں کے چاچ لطیف کا
تانگہ نظر آیا، جس میں پہلے سے ایک سواری
براجمان کی، روزی نے تا نگہ دیکھتے ہی چالطیف
کو بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، لیکن چیا
لطیف تک جب اس کی آواز نہ پہنے سکی تو روزی
نے تا نگے کے پیچھے دوڑ لگا دی، جوتا ہاتھ میں،
دو پیٹرز مین پر اور روزی مڑک پر، بس بھر روزی
دو پیٹرز مین پر اور روزی مڑک پر، بس بھر روزی

بالآخر جب وہ تا کے کے تھوڑا قریب پینی تو اس
نے پھر سے تا کے والے کو آ واز دے کر تا گلہ
روکنا چاہا اب کی ہاراس کی آ واز پر پچالطیف اور
تا کے بیس موجود سواری دونوں نے پیچھے مڑکر
دیکھا، پچالطیف نے روزی کود کمھتے ہی تا نگہ روکا
اور وہ ہا بیتی ہوئی تا کے پر آن بیٹھی، تا کے بیس
موجود محص نے سر سے پاؤں تک روزی کی
موجود محص نے سر سے پاؤں تک روزی کی
موجود محص نے سر سے پاؤں تک روزی کی
موجود محص نے سر سے باؤں تک روزی کی
مانس بچھ
محصیت کا جائز ہ لیا تھا، جبکہ پچالطیف نے دوبارہ
سے تا نگہ چلانا شروع کر دیا، روزی کی سانس بچھ
بحال ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔

'' چالطیف گئی آوازیس لگائی میں نے آپ کو، کیکن آپ نے تو شاید سم کھائی تھی کہ آج مجھے کاجل کی طرح دوڑانے کی، کیکن چاچا کاجل تو شاید سم کھائی تھی کہ آج مجھے شاہ رخ خان کے لئے دوڑتی ہے اور میں بیچاری اپنے چاچے لطیف کے لئے دوڑ رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کاسفر پورنہ گزرے'' میں کم اس کی ہاتوں پہنے کاسفر پورنہ گزرے'' میں کم ساتھ بیشا تخص بھی مشکرارہ ہے تھے، جبکہ اس کے ساتھ بیشا تخص بھی اس کی ہاتوں پر ہنے کو مجبور ہورہا تھا، کیکن ووائی اس کی ہاتوں پر ہنے کو مجبور ہورہا تھا، کیکن ووائی اس کی ہاتوں پر ہنے کو مجبور ہورہا تھا، کیکن ووائی اس کی ہاتوں پر ہنے کو مجبور ہورہا تھا، کیکن ووائی بیشا کے خاموش ہوئی تو اس نے بغور اپنے تریب بیشا کے خاموش ہوئی تو اس نے بغور اپنے تریب بیشا کھی کودر ہاتھا۔

بیسے کا دو بھا ہو کہ روری وہی سور رہا ھا۔ ''ایسے کیا گھور رہے ہو، پہلی دفعہ اتنی بیاری لڑکی دیکھی ہے کیا؟'' روزی نے اپنی بڑی بڑی شربتی رنگ آنکھوں کو بڑے انداز میں گھماتے ہوئے کہا تو وہ شخص پہلے اس کی بات پہ جیران ہوا اور پھر مسکر ادیا۔

اور پھر مسکرادیا۔ "اب یوں مسکرا کر لائن مارر ہے ہو جھے ہے؟ دیکھو بھی۔"روزی نے دائیں ہاتھ کی انگی اس کو دکھاتے ہوئے کہا۔

''میں کوئی ایسی و لیسی لڑکی نہیں ہوں، جو تمہاری ایک مسکراہٹ پہتمہارے عشق میں مبتلا

ہو جاؤں گی۔''اب کی بار و ہخف روزی کی باتو پہ حیران ہونے کے بعد ہنسنا بھول گیا تھا، وہ بغور اس کو گھور رہا تھا، بنا کچھ کے، بالکل خاموثی

جب روزی نے دیکھا کہ وہ مخص ابھی بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے ناگواری سے اس شخص کو گھورا اور پھر اپنی چہکتی ہوئی آواز میں لولی۔

بوں۔

''آج تم مجھے نظر اگا کر ہی رہو گے۔

روزی نے براسا منہ بناتہ ہوئے کہاتو اس خص
نے بشکل اپنی ٹا گواری کو بھیاتے ہوئے اپنارخ
پھیرلیا اور تانگے سے باہر سڑک کے دائیں بائیں
ہرے بجرے کھیتوں کو دیکھنے لگا، وہ دس سال بعد
گاؤں آیا تھا، اپنے گاؤں کو دیکھتے ہی اس کواپنے
بین کے دن یاد آنے گئے، جبکہ روزی اب پھر
چین کے دن یاد آنے گئے، جبکہ روزی اب پھر
چین کے دن یاد آنے گئے، جبکہ روزی اب پھر
چین کے دن یاد آنے گئے، جبکہ روزی اب پھر

" اُف کتنا بولتی تھی پیاڑی۔" پرد مرکز مرکز

حویلی کے آگئن میں موتے کے پھولوں کی خوشبو چارسو بکھری تھی، لی جی موتیا اور گاب کے پھولوں کو ایک ٹوکری میں جمع کیے کری ہے آن بیٹھی ، روزی بھی ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا ہے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔
ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔

''بی جی آپ پھولوں کے تجرے کیوں پہنتی ہیں۔'' روزی نے جوس کا ایک تھونٹ بھرتے ہوئے یو چھا۔

" فرنتمبارے آغا جان کو بیند ہیں اس لئے۔" بی جی نے بلکی مسکرا ہٹ لبوں پہ جاتے ہوئے جواب دیا۔

''آپِآغا جان کی پیندنا پیند کا خیال اب تک رکھتی ہیں ، واہ میں واری صد تے جاؤں اس

بڑھاپے کی تجی محبت ہے۔''روزی نے مسکراتے ہوئے اپنے شوخ انداز میں کہاتو بی جی نے پہلے اس کو اک نظر دیکھا اور پھر مسکراہٹ لیوں پہ سجاتے ہوئے بولیں۔

''جب تمہاری شادی ہوجائے گی تو تہمیں بھی اندازہ ہوجائے گا بیٹا کہا پے شوہر کی پسند نا پسند کا خیال ساری زندگی رکھنا پڑتا ہے۔'' بی جان نے نرم کہج میں کہا تو روزی نے ایک جاندار

''تی جی میں نے آج تک کسی کی پند کا خیال رکھا ہے جو بعد میں رکھوں گی، جھے ہیں اپنی بیند سے مطلب ہے، میں شادی کے بعد بھی اپنی ہیں مرضی ہے رہوں گی جیسے اب رہتی ہوں۔''
محبت بدل دہتی ہے بیٹا۔'' بی جی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم آ واز میں کہا۔
''لیکن جھے محبت ہوگی تو میں بدلوں گی اور بالفرض اگر ہو بھی گئی تو میں ہدلوں گی، کیونکہ بیل بدلوں گی، کیونکہ میں بدلوں گی، کیونکہ میں بدل ہی نہیں سکتی وہ بھی کسی مرد کی خاطر تو ہر گرنہیں بدل ہی نہیں سکتی وہ بھی کسی مرد کی خاطر تو ہر گرنہیں ہیں۔''

''ہاں آیک مرد کی خاطر بدل عتی ہوں بس۔'' روزی نے بنتے ہوئے کہا تو بی جی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ''ایسے کیاد مکھر ہی ہیں؟ وہ مردکوئی اور نہیں '' پیارے افضل'' ہے ہاہا ہا۔'' وہ کھر سے بلند آواز میں ہنی تھی۔

اس کود کیسے ہی جی کیا کمال کا مرد ہے تم ہے، اس کود کیسے ہی میرے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے، اس کا لمباچوڑا قد تو میری جان لیتا ہے اوراس کی آئیس اف اس کی آئیس دیکھتے ہی دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں اور جب وہ بولتا ہے تا بی جی ، تو مانیں کچھول جھڑتے ہوں ، بائے بائے کیا یاد کروا دیا بی جی آپ نے۔'' وہ آہ کھرتے

ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پیارے افضل بعنی حمزہ علی
عیاسی کہ علاوہ وہ کسی مرد کے لئے نہیں بدل سکتی
تھی،روزی حو ملی کے اندرونی حصے کی طرف چل
دی اور بی جی آئٹن میں بیٹھی اس کو جاتا دیکھتی رہ
گئیں اور پھراپی بیٹی کی معصومیت برمشکرادیں۔
گئیں اور پھراپی بیٹی کی معصومیت برمشکرادیں۔
محدود رہتا تو اچھا تھا، سب کو اپنے آگے لگا کر
محدود رہتا تو اچھا تھا، سب کو اپنے آگے لگا کر
محدود رہتا تو اچھا تھا، سب کو اپنے آگے لگا کر
محدود کی بیا شاید ہو بھی

公公公

وہ بچوں کا جوم اکٹھا کیے گاؤں کہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہی تھی، جبکہ سامنے سے آتا مخص موہائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا،روزی نے گیند کو ایک روز دار شارٹ لگائی تو گیند کا نشانہ بالکل سامنے کھڑا اس محص کے ماتھے یہ جالگا، روزی بلاو ہیں بھینتی اس محص کی جانب لیکی ،اس محض کا فون ہاتھ سے جھوٹ کر زمین پر گرگیا اور وہ اپنا چرہ دونوں ہاتھوں میں چھیائے زمین پر بیٹھ گیا، گیند واقعے ہی زور سے لگا تھا، روزی اس کے تربی زمین پر آبیٹھی۔

''ہائے ہائے تتم لے لوجھٹی میں نے جان کرنہیں مارا، گیندخود آ کرتمہیں لگ گیا۔'' اب روزی سے تو کوئی پوچھنے سے رہا کہ گیند کے کون سے پاؤں تھے جو چل کر آیا اور انچل کر اس کے ماتھے برجا کرلگ گیا۔

وہ مخص اب تک زمین پر ہیٹھا تھا،روزی اور اس کے قریب بچے جمع ہو بچکے تھے۔ '' آؤ میں تہہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، تم فکرنہ کرو پیسے میں ہی دوں گی، ہمارے گاؤں میں شہر ہے ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے، ویسے میں اب

تک گئی تہیں اس ڈ آکٹر کے باس، کیونکہ میں اب تک بیار ہی نہیں ہوئی ،کین تنہیں لے چلتی ہوں،

چلو اٹھو۔'' روزی نے اس کو بازو سے تھاہتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔

im ok" آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں۔"اس مخص نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ پہلے اس کو دیکھتی رہ گئی اور پھراجا نک چلا کر بولی۔

'''اوے تم؟ وہ تا کے والے؟ تم ہمارے گاؤں میں کیا کررہے ہو؟'' ایک سانس میں وہ کتنا کچھ بول لیتی تھی۔

''جی میں دہ ..... پر میں تائے والاتو ہر گز نہیں ہوں۔''اس مخص نے مسکراتے ہوئے کہا تو روزی کمر پر ہاتھ دکھے کوئڑی ہوگئی۔ ''اچھا کون ہوتم ؟'' روزی نے تنک کر

پوچھا۔
''آپ کے گاؤں کا نیا ڈاکٹر چوشہرے آیا
ہے اور جس کو آپ ابھی تک ملی نہیں کیونکہ ابھی
تک آپ کو بخار ہی نہیں ہوا تو اس ڈاکٹر کے پاس
جانا بھی نہ ہوسکا۔'' اس مخص نے روزی کے ہی
انداز میں جواب دیا تو روزی نے اپنی آنکھیں
گھماتے ہوئے اردگرد کھڑے بچوں کو دیکھا اور
پھراس ڈاکٹر کو۔

''احچھا۔۔۔۔۔ تو تم ہو وہ شہر والے ڈاکٹر۔'' روزی نے سرسے پاؤ تک اس کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

''جی بالکل ہیں ہی ہوں وہ۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تو تم یہاں گرا دُنٹر ہیں آم لینے آئے ہو؟ اپنی ڈایوٹی پر جاؤ۔'' انداز ہیں چوہدری کی بینی ہونے کی جھلک چھلی تھی۔ دو محصد و در محصد ہوں کے ایک میں میں ہوں کا بینی

''ابھی تو میراڈیوٹی ٹائم نہیں ہے۔'' ''اچھا نام کیا ہے تمہارا؟'' روزی نے زمین سے کینڈاٹھاتے ہوئے پوچھا۔

'' گاؤں کے لوگوں کی عادت کتنی بری ہوتی ہے یوں انٹرویو لینے کی۔'' اس نے دل ہی دل

سكال، مراناع مكال ب-"اس ن روزی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ''اچھا ویسے بڑا مشکل نام نہیں تمہارا؟''

روزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''میرانام دیکھوکتنا آسان ہےآرزو، ویسے روزی کہتے ہیں مجھے۔" میکال کی ساعتوں سے ایک بی نام بار بار تکرانے لگا تھا۔

"آروز .....آروز، ویےسب مجھےروزی كتے ہیں۔"اس نام سے وہ آشا تھا، تو كيا اس لرکی کو وہ جانتا تھا؟ شاید ہاں..... یا شاید پھر

公公公公 وہ حویلی کے آگئن میں رکھے آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے باس کھڑی تھی ،طوطوں کو وانہ ڈالنے کے بعد وہ کی جی کی جانب متوجہ

" بی جی اطوطے بول رہے ہیں انہوں نے باجره مبیں کھانا ان کو جانے رحمت کے امرود کے باغ سے امرود لا کر کھلاؤں، میں ان کے لئے امروداو رُكر لے آؤں لی جی؟"روزی فے معصوم ی فکل بناتے ہوئے کہا تو لی جی فورا غصے سے مخاطب ہوسیں۔

" روزی خردارا گرتم امرود تو ژنے گئی، پچھلی و فعدر حمت نے مجھے بس دھمکایا تھا کہ وہ بڑے آغا جان سے شکایت کریے گا کہ تو اس کے باغ سے امرود چوری کرتی ہولیکن اس باروہ یج میں تیرے آغا جان سے کہددے گا۔" لی جی نے روزی کو وراتے ہوئے کہا، وہ اسے آغا جان کے علاوہ کسی کے قابونہیں آتی تھی۔

، 'لکین کی جی!'' وہ مزید پھھ بو لنے والی تھی که عقب سے آغا جان کی روعب دار آواز نے اس کوخاموش کروا دیا۔

"" كس بات ير بحث چل راى بي؟" آغا جان نے دونوں کومخاطب کرتے ہوئے یو چھا۔ '' آغا جان میں تو کیچھ بھی نہیں یونی، بی جی بی مجھ سے کہ رہی تھیں جاؤ چارحت کے باع ہے امرود تو ڈکر لاؤ ہمین میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ کی جی میں چوری کر کے آغا جان کو شرمنده تعوری کرواؤں کی۔ "روزی نان اساپ ہولتی چکی گئی جبکہ لی جی منہ کھو لے اس کو دیکھتی رہ كئيں، آغا جان نے روزی ہے اندر جانے كوكہا تو وہ بھا گئی ہوئی وہاں سے چ نکلی، اس کے بعد لی جی کی جو خرآ غاز جان نے لی ہو کی بیسوچ کر مجھی روزی کوڈرلگ رہاتھا۔

آغا جان زمينوں پر گئے تھے اور اب ان کو شام کیجئے ہی واپس لوٹنا تھا، بی جی کی طبیعت کچھ ناساز تھی اس کتے وہ آرام کررہی تھیں، وہ حویلی میں بنا کسی کوخبر کے باہر نکل آئی ،سڑک پرا کیلے ا پن ہی دھن میں مکن چلتی وہ رائے میں بڑے ایک پھر سے نکرائی اور گرتی گرتی سنبھلی اگر سنجالنے والے نے اپنی بانہوں کا سہارا نہ دیا ہوتا، میکال کی نظریں ایس کے سرخ وسفید رنگت والے چرے یر مرکوز تھیں، روزی جلدی سے ميكال سےدورائی۔

"فكرنے سے بچھ كرنے سے بچاليا ورنہ بڑی بی زور سے کرنا تھا میں نے۔" انداز وہی شوخ ساتھا۔

"فکر ہے تم بوی زور سے گری میں۔" ميكال نے اى كے انداز ميں كہتے ہوئے بغور اس کو گھور ااور پھرمسکرا کرآ گے کی جانب چل دیا،

مامنامه هنا (160 جون2016م

کے انبار لگ جاتے اور وہ اس وقت اس کے سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مل مل ملہ

آج سن سے نیکوں آسان یہ بادل چھائے ہوئے تھے ، مختدی ہوائے موسم کو خوشکوار کر دیا تھا، تیز ہوا کے ساتھ کھھ ہی محول میں بارش برے لگی، وہ حویلی کی حصت پہ کھڑی خوشگوارموسم کے مزے لوٹ رہی تھی، جب تیز بارش سے بیخ کے لئے وہ نیچے جانے کے لئے سرحیوں کی طرف بھا گ تو اجا تک اس کی نظرحو ملی کے باہر ایک درخت کے نیچ کھڑے محص پر بڑی، جو بارش سے بچنے کی خاطر درخت کے میچے کھڑا تھا، روزی تیز بارش کی وجہ سے بوری بھیگ چی تھی،وہ حصیت کی منڈ ہر ہر کھڑی ای محص کو گھور رہی تھی، وه تحقی کوئی اور تبیس میکال جی تھا، وہ میکال کو تھور ربی تھی، وہ اس وفت بالکل (پیارے الفل) کی بى كالى لك ريا تما، إونيا لمبا قد، سفيد رنكت، مری استهمیں بیلھی ناک، بے حد بیندسم، روزی نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی۔

ے ان دوہیں محرے محرے اوار لکا ی۔ ''میکو!'' تیز ہوا اور ہارش کے شورکی وجہ سے روزی کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکی، روزی نے دوہارہ اس کو پکارا تھا، کیکن ایب کی ہاروہ پہلے

ک نسبت ذرا بلندآ واز میں بولی تھی۔

''میکو!'' میکال نے اوپر حویلی کی منڈ ہر کی جانب دیکھا، جہاں روزی کھڑی بارش میں بھیگ ربی تھی، وہ روزی کو دیکھنے لگا،غور سے، بہت غور سے، وہ اس کی جانب کتی ہی دہر یوں دیکھتا رہا، روزی بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور پھر ہاتھ سے حویلی کے اندرآنے کا اشارہ کیا۔

میکال نے حویلی کے گیٹ کی جانب 'دیکھا، حویلی آج بھی ہالکل و لی تھی جیسی دس سال پہلے وہ چپوڑ کر گیا تھا، میکال نے نفی میں سر ہلا کر آنے وہ چند ہی قدم دور پہنچا تو روزی نے اس کو بیچیے سے آواز لگائی۔

''او میکو!'' میکال نے بے اختیار ایخ عقب میں کھڑی روزی کو دیکھا، وہ بھا گتی ہوئی اس کے تریب بیجی ۔

"بير ميكو كون ہے؟" ميكال نے جرت بحرے انداز ميں يوچھا۔

''تم ہواور میرانا م تھوڑی ہے میکو۔''روزی نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ''د

''میرا نام میکونہیں میکال ہے۔'' میکال نے سجیدگی سے کہا۔

"اوہو، دیکھو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا شوکت رہتاہے، ہم سب اس کوشوکی کہتے ہیں اور میری ایک دوست کا نام نبیلہ ہے ہم سب اس کو بیلا کہتے ہیں اور ایک لڑکا ہے جس کا نام عمران ہے، وہ جو کونے میں کریانے والی دکان ہے نا۔" روزی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔

"وہ بانے کی ہے، مطلب عمران کی ہے، تو اب تمہارا نام میکال ہے تو میں تمہیں میکوئی کہوں گی نا۔" روزی نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تو میکال پہلے اس کی ساری بات بہت توجہ سے سنتا رہا اور کھر ہے اختیار تہتہ ہدلگاتے ہوئے بنس مڑا۔

میمی میں نے لطیفہ سنایا ہے جوتم دانت نکال رہے ہو؟" روزی نے نا گواری سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔

"سوری"

" مجھے تو بس یونمی کچھ سوچ کر ہنسی آگئی تھی۔" میکال نے روزی سے بینہیں کہا کہ جھے تمہاری معصومیت پہنسی آرہی ہے یا پھر مجھے تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھالگا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے سامنے روزی کے سوالوں

ماهناب هنا (161) جون2016ء

" آئی ایم سوری جل! پلیز ناراض مت ہو، میں بنا رہا ہوں نہ کہ جب سے گاؤں آیا ہوں بہتے بری ہو چکا ہوں،سوای مصروفیت کے چکر میں شہبیں کال کرنا بھی بھول جاتا ہوں۔'' و و تون ریجل کومنانے کی ناکام کوشش کررہا تھا، بجل اس کی منگیتر تھی، ان دونوں کی منگنی کو چند مہینے ہی گزرے تھے،لیکن وہ ایک دوسرے کو پچھلے تین سالوں ہے جانتے تھے، جل ایک ماڈرن دور کی ماڈرن فیملی ہے تعلق رکھنے والی فیشن ایبل لڑ کی تھی، میکال اور مجل کے والدین کے چونکہ برنس ریلشنز کے ساتھ ساتھ لیملی ریلشنز بھی اچھے تھے، اس لئے میکال کی فیملی نے اس کا رشتہ مجل ہے طے کر دیا ، میکال نے ایک دوبارا نکار کیا تھالیکن اس کے والد جو کہاہیے فیصلے پرائل تھاس کئے مچر میکال نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی بجل میکال کو پیند کرتی تھی اور جب سے دونوں کی منتنی ہوئی تھی میکال اس کے تخرے ہی اٹھار ہا تھا، کیکن اس کوجل کے فرے برے مبیں لگتے تھے کیونکہ آج مہیں تو کل اس کولسی نہ کسی کے تخرے جھیلنے ہی تھے توسیل کے تخرے ہی ہی۔

公公公

''تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟'' آرزو اس کی ڈسپینسری میں بی جی کی دوائی لینے آئی تھی، بی جی تو ساتھ نہیں آسکیں تھیں کیونکہ وہ حویلی سے بہت کم تکلی تھیں، کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ان کو باہر جانا بہند نہیں تھا، اس لئے ان کے جھے کی کسر بھی روزی پوری کردتی تھی۔

''میں کیوں پریشان ہونے لگا؟'' میکال نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

. '' بی تو آپ ہی بتا کتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ آپ منہ پر ہارہ کیوں ہے ہیں۔'' روزی نے ے انکار کر دیا، روزی بھاگتی ہوئی سٹرھیاں اتری اور ملازمہ سے چھتری لے کروہ حویلی کے باہر چلی آئی جہاں درخت کے یتیچے میکال کھڑا تھا

"اندرآ جاؤ، یہاں بھی تو بھیگ رہے ہو۔" روزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" دونہیں میں میں فیک ہوں۔" میکال نے

آسان کي جانب دي مکھتے ہوئے کہا۔

" فکرنہ کروجہیں حویلی میں قید جہیں کروں گ،میری کی جان اندر ہی جیں اور آغا جان کام سے شہر گئے ہی۔ "میکال کی جی اور آغا جان کے نام مر شفکا تھا اور پھر سنجھلتے ہوئے بولا۔

" ، و نبیں میں نے کہا نہ میں سہیں تھیک

. بول-''

''اچھا کھریہ چھتری رکھاد، میں اندر جارہی ہوں۔'' روزی نے چھتری میکال کو تھاتے ہوئے کہا۔

''اور ہاں دوبارہ ملوں گی تو واپس بھی کر دینا، میرے آغا جان جب جج کرنے گئے تھے تو وہاں سے لائے تھے، اس لئے اپنی مکیت مت سمجھ لینا۔'' روزی نے اپنے شوخ چنجل سے انداز میں کہا تو میکال مسکرادیا۔

''شکریتم مجھ پراحسان کرنے کورہے ہی دوتو اچھا ہے۔'' میکال نے سنجیدگ سے کہا تھا، روزی اس کو بغور دیکھتے گئی اور پھر چند ثانیے بعد لولی۔

بر سے ہے۔ "دیہ چھتری پکڑواور کبھی واپس نہ کرنا۔" وہ زبردتی میکال کو چھتری تھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، وہ حویلی میں داخل ہوئی تو لکڑی کا گیٹ بند کرتے کرتے ایک بار اس کو مڑکر دیکھنا نہیں بھولی تھی۔

公公公

مامناه هنا (162) جون2016ء

''میکوکل ہارے گاؤ میں میلہ ہے،تم چلنا میرے ساتھ، بہت مزا آئے گا۔'' میکال نے نظریں اٹھا کرروزی کو دیکھا اور پھرا نکار کرتے ہوئے دوبارہ کاغذ پر دوائیاں لکھنے لگا۔ ''نہیں؟'' روزی نے بھنویں اچکا کر

پوچھا۔ ''دنہیں۔'' میکال نے دھیمی آواز میں حمامہ دا

جواب دیا۔ ''مرضی تمہاری۔'' وہ منہ بسورتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بی جی کی دوائیاں لینے کے بعد واپس حویلی چلی آئی، سارا راستہ وہ میکال کے انکار پر جلتی رہی تھی، نہ جانے کیوں؟

ملے بین اوگوں کا بے حد جوم تھا، روزی نے
ارد کرد کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے اک
نظر اپنی دوستوں پر ڈالی جو کہ سامنے آسانی
جھولے کے پاس کھڑیں تھیں اور روزی کو ہاتھ
کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہی تھیں، روزی
نے اپنے قدم ان سب کی جانب بڑھا دیے، وہ
سب جھولے بیل بیٹھ گئیں، جھولا چند منٹ بعد
اپنی پروان چڑھنے لگا، جھولے بیں بیٹھے لوگوں کا
شور اس قدر تھا کہ روزی کے اپنے دونوں ہاتھ
کانوں پر رکھ لئے، روزی کھلکھلا رہی تھی، مسکرا
دی تھی، جھولے کے نیچے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر
دی تھی، جھولے کے نیچے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر
کوش ہو رہی تھی، روزی کی نظر استے ہجوم میں
کھڑے ایک تھی بران رکی۔

ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو گھماتے ہوئے کہا، میکال بھی اس کی چوڑیوں کو دیکھنے لگا، کالے رنگ کی سادی چوڑیاں اس کی سفید ٹازک کلائی پرخوب چے رہی تھیں۔

''ابتم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ چوڑیاں میری کلائی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں؟'' روزی نے یوں اس کواپنی چوڑیوں کو گھورتے دیکھ کرکہا تو وہ بےاختیار بنس پڑا۔

" وجمهیں ایک بات بتاؤں روزی؟" میکال نے مسکراتے ہوئے اپنا موڈ بدلنے کی خاطر گفتگو کومزید لمباکرتے ہوئے کہا۔

''ہاں بتاؤ۔'' ''نم اب بھی نیم ہاگل ہو۔'' میکال نے مرحم آواز میں بغوراس کور تیصنے کہا۔ ''نیم پاگل ہوں؟'' روزی نے اپنی شربی

سیم پائل ہوں؟ '' روزی نے اپی شربی رنگ بودی بودی آنکھوں کو مزید بودا کرتے ہوئے کہا۔

ہے۔ ''لیکن بی جی تو کہتی ہیں میں انتہا در ہے کی پاگل ہوں۔'' روزی نے کھلکصلاتے ہوئے کہا تو وہ بھی بے اختیار قبقہدلگا تا ہوا ہنس پڑا۔

دو جہیں میں آئی لی جی سے ملواؤں گی، وہ حمہیں بتا ہیں گی میں گئی یا گل ہوں۔ ' وہ ہنتے ہوئے ہوں۔ ' وہ ہنتے ہوئے بول رہی اور میکال اس کو گھور رہا تھا، وہ اپنی پریشانی کو بھول کر اس کے ساتھ مسکرانے ایک

وہ ایسی ہی تھی ،سب کوایے رنگ میں رنگ اس کے پیٹانی ایسی تھی ، جس کے ساتھ بھی رہتی اس کی پریٹانی ایک کے میں رنو چکر کر دین تھی ، کیونکہ روزی کو سب کوایے رنگ میں رنگنے کا ہنر بہت اچھے سے آتا تھا ، میکال بی جی کی دوائیاں لکھ رہا تھا جب روزی نے ایک بار پھر سے اس کو مخاطب کرتے روزی نے ایک بار پھر سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے این جانب متوجہ کیا۔

''کوئی اپناسیئنگڑ وں لوگوں میں بھی کھڑا ہواتو آنکھیں اس کو آسانی سے تلاش کر لیتی ہیں۔'' روزی نے جھولے پر ہیٹھے ہیٹھے ہی میکال کو ہلند آ داز میں پکارنا شروع کردیا۔

''میکو۔....میگو۔'' روزی کی آواز اس تک نہ جا سکی تھی ،روزی دونوں ہاتھوں کو ہلا کرمیکال کو اشارے کرنے لگی لیکن میکال کی نظر اس پرنہیں ردی

پر ں۔ جھولا رکتے ہی وہ جلدی ہے بنچے اتری اور بھاگتی ہوئی میکال کے قریب پہنچی ، اس کی سب دوشیں ابھی جھولے میں ہی تھیں ، وہ سب دوبارہ

جھولا کینے کا ارادہ رکھتیں تھیں۔ ''میکو!'' روزی اس کے قریب پہنچتے ہی چہکی تھی، میکال نے اک نظراس کے سرایہ حسن پر دیل

" " متم آ گے؟ كل تو براندند كررے تھے۔" روزى نے بكى سى ناراضكى كا اظہار كرتے ہوئے

ہے۔ " م اکبلی آئی ہو؟" میکال نے اس کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے بچیدگی سے پوچھا۔ " " میکال نے اس کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے بچیدگی سے پوچھا۔ " اب بی بی اور آغا جان کی اجازت ہے آئی ہو؟" سوال پھر سنجیدگی سے کیا گیا، روزی نے ہو؟" سوال پھر سنجیدگی سے کیا گیا، روزی نے اک نظر میکال کو گھور ااور پھر چیکتی ہوگی ہوئی۔ اک نظر میکال کو گھور ااور پھر چیکتی ہوگی ہوئی۔ اس سے جھیہ کر آئی ہوں، ظاہر

روزی نے دو پٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ ''تو بیددو پٹہ جو بار بارسر کتا جار ہا ہے اور تم بار باراس کو تھیک کر رہی ہو کیا بیسر پر نہیں لیا جا سکتا؟'' میکال کی شجیدگی اب تک قائم تھی، روزی اس کی اس بات اور انداز دونوں پر جیران ہوئی

ہے بھی ان کو پت ہے میں ملے میں ہوں۔

دوتم سے مطلب؟ میں دوپٹہ گلے میں ڈلول یا سر پراوڑھوں تمہیں اس سے کوئی سئلہ ہوئے پوچھاتو میکال اس کو بغور گھورنے لگا۔ میکال نے آج تک جل سے تو ایسانہیں کہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی منگیتر تھی ، وہ تو جیز شر نے پہنی

میکال نے آج تک جل سے تو ایسانہیں کہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی منگیتر تھی، وہ تو جیز شرف پہنی تھی اور دو پیٹہ سر پر تو کیا گلے میں بھی ڈالنا گوارہ نہیں بچھتی تھی، تو میکال نے اس کو کیوں آج تک ایسانہیں کہا تھا، کیا وہ جل پر اپنا حق نہیں سمجھتا تھا؟ یا پھراس پر اپنا حق ہوئے بھی جتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا؟

''جواب دواب؟''روزی نے اس کی سوچ کے تسلسل کوتو ڑتے ہوئے کہا۔

'' ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اور اچھے گھروں کی لڑکیاں اچھے سے اپنا آپ کور کرکے باہر نظمیٰ ہیں، اس لئے جہاں تک میں مہیں جان پایا ہوں تم بھی ایک اچھے گھر کی لڑکی ہو۔'' میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"اچھا ڈاکٹر صاحب!" روزی نے اپنا دوپشر پہاوڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو میکال کے دل میں اک خوشی کی اہر دوڑی تھی کہ روزی نے اس کی بات کوردہیں کیا تھا، اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے اس نے فورا سے سر پر دوپشہ اوڑھ لیا تھا۔

''ابتم بناؤ؟ تم كيوں آئے؟ تم نے تو كل آنے سے اٹكار كر ديا تھا؟'' وہ دوبارہ سے اپنے سوال پر آن ركى۔

'' ڈویوٹی نہیں تھی میری، بور ہو رہا تھا اس لئے چلا آیا۔'' میکال نے حجوث بولتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی ڈیوٹی تھی، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر کسی دوسرے ڈاکٹر کو چھوڑ کرآیا تھا،صرف روزی کی خاطر، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اکیلی ہی جائے گ نے مکراتے ہوئے پوچھا۔

"میں جواب دوں گاتو تم پھراڑنے بیٹے جاؤ گ اور اس بھرے میلے میں جھے الوائی نہیں کرنی۔"میکال نے ہنتے ہوئے روزی کو جواب دیا۔

دیا۔ ''ویسے تنہیں ملے میں نہیں آنا چاہے تھا۔'' میکال پھر سے بنجیدہ ہو گیا۔

''کیوں؟''روزی نے تنگ کر پوچھا۔ ''بہت بری اور بے ہودہ حرکتیں ہوتیں ہیں میلوں میں، اس لئے لؤکیوں کو نہیں جانا میلوں ''

پ سید۔
''میرے ساتھ تو مجھی کوئی الی ٹا گوار حرکت نہیں ہوئی۔'' روزی نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ان دونوں کی گفتگو کے دوران میکال کے بیل نون کی رنگ نون نے میکال کوانی جانب متوجہ کیا۔

'' '' '' '' '' '' '' '' رکو، میں ذرا نون من لوں ، یہاں سے اب کہیں مت جانا۔'' اس نے تحکمانہ انداز میں کہا تو روزی نے بغور اس کو گھورتے ہوئے مختصر جواب دیا۔

''اچھا۔'' میکال شور سے تھوڑا دور آگراپی ماما کی کال سننے لگا، جو کہ بخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں، وہ جب سے گاؤں آیا تھا چھے اپنے گھر والوں سے کٹ کر رہ گیا تھا، ہفتوں گزر جاتے لیکن وہ گھر کال نہ کرتا، جیسے وہ جان چھڑوا کر گاؤں آیا تھا، گاؤں آنے سے پہلے اس کے والدین نے اس کو کائی روکنے کی کوشش کی تھی کیان میکال نے ان کی آیک نہ تی اور اپنے نیفلے پر انک رہا، اس لئے آج وہ گاؤں میں موجود تھا، پر انک رہا، اس لئے آج وہ گاؤں میں موجود تھا، وہ ہمیشہ سے آیک اچھا ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے گاؤں میں دیکھے گئے اس خواب کو پورا بھی کر دکھایا تھا، اور میلول بین کتنے برے لوگ بھی شامل ہوتے بیں، اس لئے وہ صرف اس کی حفاظت کے لئے آیا تھا، اس کا محافظ بن کر'' آخر وہ اس کے خاندان کی عزت تھی'' اور خاندان کی عزت تو سب کو بیاری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہے بھی بیاری، کیا رشتہ تھا آخر میکال کاروزی ہے؟ جس سے روزی خود بھی بے خبرتھی۔

''چلُوآ دُ برف کا گولا کھاتے ہیں۔'' روزی نے اس کا بازوتھام کرمیکال کو برف کا گولوں کے ٹھلے کی جانب تھیٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا تا ہوا چل دیا۔

روزی برف کا گولا کھا رہی تھی جبد میکال
اپنا گولا ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا، روزی نے جب
دیکھا کہ وہ برف کا گولا نہیں کھا رہا اور بس ہونمی
پیھلا رہا ہے تو اس نے اپنا گولاختم کرتے ہوئے
اس کے ہاتھ کو تھائے ہوئے اپنے منہ کے قریب
کیا اور اس کے ہاتھ سے اس کا برف کا گولا
کھانے گی، کنی شوخ چپل اور معصوم تھی روزی،
کو گئی کتی شوخ چپل اور معصوم تھی روزی،
لوگ کیا کہیں گے اس کو قرنہیں تھی، میکال اس کی
اس حرکت برتھوڑا مختاط ہوا تھا کہ گاؤں کے لوگ

''بیر پکڑو.....اورخود کھاؤ۔'' میکال نے گولا اس کو تھاتے ہوئے کہا، وہ بے اختیار کھلکھلا انتقی۔

آتھی۔ ''غصہ آگیا ڈاکٹر جی؟'' روزی نے ہنتے ہوئے کہا۔

"فیس تہارا ملازم نہیں ہوں کہ تہیں برف کے گولے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پھروں۔" کے گولے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پھروں۔" میکال نے اپنی جینز سے ٹشو نکال کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

''احچھا جی، برف کامبیں تو پھرکون سا گولاتم بچھے اپنے ہاتھ سے کھلانا پسند کرو گے؟'' روز ی

علمناب هنا (165 جون2016ء

کین شاید پرانے خواب پورے کرتے کرتے کچھ نے خواب اب اس کی آنکھوں میں جنم لینے والے تھے۔

وہ ماما ہے بات کرنے کے بعد واپس اس حکہ چلا آیا جہاں وہ روزی کو کھڑا کرکے گیا تھا، لیکن ابمحتر مہ وہاں موجود جبیں تھیں۔

ميكال نے ايے اردكرد نظرين دوڑائين اور روزی کو تلاشنه جایا مگر وه اس کونبیس دکھائی دی، میکال نے اینے عقب میں مر کر دیکھا، روزی کو چندلڑکوں نے تھیررکھا تھا، شایدوہ لڑکے کی دوسرے گاؤں کے تھے کیونکدایے گاؤں کے لڑکوں میں اتنی جرات جیس تھی کہ کوئی روزی کی طرف آ کھوا تھا کر بھی دیکھ سکتا، روزی ان کے تھیراؤے تکلنے کے لئے قدم بڑھانی تو وہ ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کراس کا رستدروک لیتا، میکال جلدی ہے روزی کی جانب بڑھا اور الكارك كواس كركريان سے بكرتے ہوئے اس کے منہ پر مھنے کر تھیٹر رسید کیا جبکہ دوسرے دو لڑے مکال کو مارنے کے لئے آگے بوھے ہی تھے کرروزی اس کا بازو تھائتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، میکال نے ایک جھکے میں اپنا بازواس کی کرفت سے چھڑایا اوران الرکوں کی جانب بڑھ گیا، روزی میکال کو دیکھتی روگئی،میکو پیچارہ ایک تھا اور وہ تین ، روزی کا تو حلق خٹک ہونے لگا، ایک لڑکے نے میکال کوزمین پریزا پھراٹھا کر مارا، جواس کے سر میں لگا تھا، چند ہی محول میں ميكال كابورا چېره لېولېان موگيا ، روزي بھاكتي موني مکال کی حانب بڑھی، وہ تینوں لڑ کے میکال کو یوں خون میں لت پت دیکھ کر ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے، لوگوں کا ایک جمع سالگ گیا تھا، ميكال روزي كاسهارا كيتے ہوئے كھڑا ہو كيا، روزی ہے میکال کا خون سے بھراچیرہ دیکھامبیں

جارہا تھا، اس نے اپنے دو پٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا، میکال کے سریس اک درد کی نیس ی جاگ تھی جس نے اس کوکرا ہنے پرمجبور کیا تھا۔ ''میکوتم ٹھیک تو ہو تا؟'' روزی اپنا دو پٹہ ایک کونے سے بھاڑ کراس کے سریس باندھ دیا کہاس کا خون بہناتھم جائے۔

''بوگئ نا آج نے ہودہ حرکت تمہارے ساتھ؟ آج کے بعدتم مجھے کسی بھی ملے میں جاتی دکھائی مت دو، گھر والی چلواب۔'' میکال کے لہج میں بخق خود بخو داتر آئی تھی، روزی بغوراس کو گھورنے لگی جبکہ میکال وہاں گگے ایک نکے سے منہ دھونے لگا اور اپنا خون سے بھرا چہرہ صاف کرنے لگا۔

روزی کی جانب مڑتے ہوئے منہ دھوکر واپس روزی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، وہ بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ میکال کے پیچھے چل پڑی۔ میکال آگے چل رہا تھا اور روزی اس کے پیچھے،ایبا کہلی ہار ہور ہاتھا کہ وہ کسی کے پیچھے چل رہی ہے ورنہ روزی تو سب سے آگے ہوئی تھی اور سب روزی کے پیچھے، میکال نے ذراس گردن موڑ کر پیچھے دیکھا کے وہ آبھی رہی ہے یا گردن موڑ کر پیچھے دیکھا کے وہ آبھی رہی ہے یا گرکسی سے شرارت کرنے کھڑی ہوگئی۔

وہ اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی، نظریں جھکائے کچھ پریشان می کیفیت میں، میکال نے واپسی کے سارے راہتے اس سے ہات نہیں کی مقتی اور میکال جیران تھا کہ روزی نے بھی اس کو نہیں بلایا تھا اور نہ ہی کوئی ہات کرنے کی کوشش کی تھی اور دونوں نے پورا راستہ خاموثی سے طے کہا۔

公公公

بلیک کلر کی کرولا اوور اسپیٹر میں روزی کے قریب سے گزری تھی اور روزی کے سارے

كيزے يُجِز كى چھنٹول سے خراب ہو گئے تھے، روزی جو کہائی زمینوں برآ غاجان کے ساتھ آئی تھی اب واپس کھر جا رہی تھی، آغا جان کو پچھ ضرِوری کام آن پڑا تھااس گئے ان کوواپسی بر دمرِ ہوستی تھی، انہوں نے اسے ادھیرعمر ملازم کے ساتھ روزی کو واپس گھر بھیج دیا اور گھر واپس جاتے ہی بیرواقع پیش آیا تھا جس پرروزی جل کر رہ کی گی، روزی نے ایک بار ایے گندے کیٹروں کو دیکھا اور پھرایک نظراس بلیک کرولا پر ڈال، جوروزی کے کیڑے گندے کرکے گزری تھی،روزی نے غصے کی ایک نگاہ دور جالی کرولا کرد مکھتے ہوئے سوجا کہ آخریہ برتمیز شخصیت کون تھی جوڈرائیونگ سیٹ پر براجیان تھی، جو گاڑی کو زمین پر دواژمبیں بلکہ اڑار ہی تھی، سوچتے سوچتے اس نے ایے قدموں کی رفتار بڑھادی اور ملازم کے ساتھ ملے گی۔

جیزشرٹ میں ماوس، پاؤں میں ہائی ہمیلو

ہنے آکھوں پر ساہ سن گلاسز چڑھائے اور کوئی

ہنیں بلکہ وہی تھی جس نے کل گاڑی کو ہوائی جہاز

ہمجھتے ہوئے روزی کو کراس کیا تھا، روزی نے

ایک نظر میں ہی اس کو پہچان لیا، وہ گاؤں کے

سرکاری ہاسپول کے باہر گھڑی کسی سے فون پر

بات کر رہی تھی، جب روزی میکال سے ملنے

ہاسپول آئی تھی، روزی اس کو دیکھتے ہی اس کی

جانب برچی۔

جانب بردھی۔

روجہ بیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟" روزی
نے اپنے دونوں باز دوک باندھتے ہوئے غصے
سے اس کو مخاطب کیا اور وہ جو کسی سے نون پر
بات کررہی تھی روزی کومن کران سنا کرگئی، روزی
کواس کی اس حرکت پر مزید غصر آیا تھا۔

دوران کی اس حرکت پر مزید غصر آیا تھا۔

دوران کی اس حرکت پر مزید غصر آیا تھا۔

'' لگتا ہے برتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اندھی اور بہری مجھی ہو۔'' روزی نے ایک بار پھر

سرخ پڑے چہرے سے اس کو مخاطب کیا تو اس لڑگی نے فون ہند کرکے روزی کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے من گلاسز ا تارے۔ ''کیروں میں مطالحہ ''اس اور ک

''Who are you?'' اس لڑکی نے روزی سے پوچھا تو وہ بغوراس کو گھورنے لگی۔ '''کون ہوتم ؟'' اب کی بار اردو میں اس لڑکی نے نا گواری سے پوچھا۔

''اور بیہ برتمیز، اندھی، بہری تم کس کو بول رہی تھی؟'' اس نے روزی کوسر سے پاؤں تک بغورد کیھتے ہوئے پوچھا۔

بغورد یکھتے ہوئے پوچھا۔ ''ظاہر ہے تم اسلی کھڑی ہومبرے پاس تو حمہیں ہی بول رہی تھی۔'' شعلے برساتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے روزی نے اس کو جواب دیا تھا۔

''قہارا دہائج خراب ہے شاید، پاگل ان پڑھ جاہل گوار، پھینی کہاں کہاں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔'' وہ زیر لب بوہراتی ہوئی روزی کو اگنور کرتی ہاسجل کے اندرونی صے میں داخل ہوئے گئی کہ روزی نے اس کاباز وتھام کراس کوروک لیا۔

''رکوتو اب جاتی کہاں ہو،تم نے بھی روزی سے پڑگالیا ہے۔' اب یکی کر جانا تو مشکل تھا۔ '' یہ پاگل،ان پڑھ، جانل گوارتم نے کس کو کہا؟'' روزی نے غصے میں بلندآ واز میں پوچھا۔ '' دخمہیں۔'' اس نے سپاٹ کہجے میں

جواب دیا۔ ''جونضول میں میرے گلے پڑر ہی ہو۔'' ''فضول میں نہیں تمہاری حرکت ہی المی تقی کہ جھے تمہارے گلے پڑنا پڑا، کل جس طرح تم نے میرے کپڑوں پر کیچڑا چھال کر جھے کراس کیا تمااس کے بعدا یک ہات تو میں جان گئی ہوں کہ ''چلواندر چلتے ہیں، ہاہر کافی گرمی ہے۔'' مجل نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموثی ہے اس کے ساتھ چل دیا۔ کہا تو وہ بھی خاموثی ہے اس کے ساتھ چل دیا۔

گرمیوں کی تیبتی شاموں میں جس بن کر آئی ہیں یادیں تہاری منتح سے موسم عجیب هنن والا تفاوراب شام ہوتے ہی موسم میں مجھ خوشگوار بت محسوں ہوئی مھی، نیکوں آ سان پر بادلوں کا راج ہونے لگا تھا، فضا میں مھنڈی ہوا کے جھوٹلوں نے کچھ سکون بخشا تفاوہ اپنے کمرے سے نکل کرحویلی کی حبیت یر چلی آنی، جہاں سے پورے گاؤں کا منظر یا آسانی نظر آنا تھا، حویلی کے جاروں اطراف سے دکھائی دیے والے ہرے بجرے کھیت آ تھوں کو سکین بخشتے تھے، روزی نے اپنی کوری کلائیوں میں بہنی ہرے رنگ کی ساہ چوڑیوں پر ایک نظر ڈالی جواس نے میلے میں میکال سے ضد كرنے كے بعداس كے باتھوں سے اپن كلائيوں میں پہنی تھیں، روزی نے ایک ایک کرکے سب چوڑ یوں کوا تار کرز مین پر پھینک دیا ،سب کا کچ کی چوڑیاں کر چی کر چی ہو کرز مین پر بھر کئیں۔

روزی حویلی کی منڈر پر بازو تکائے کھیتوں
کی ہریالی کو دیکھنے گئی، سب کچھ دیدا ہی تھا جیدا
وہ ہمیشہ ہے دیکھتی آئی تھی، کین آج اس کا دل نہ
جانے کیوں ایک بجیب کی گفیت میں بہتا تھا اور
وہ اپنی اس حالت کو بجھ نہیں پارہی تھی، آج تین دن
سمجھ کر بھی تا سمجھ ہی رہنا جا ہی تھی، آج تین دن
سے وہ حویل سے با ہر بیس گئی تھی اور یہ پہلا ایسا
موقع تھا جب وہ تین دن تک کھر میں بزر ہی ہو،
اس بات پر حویلی کے طازم اور خود کی جی بھی
حران تھیں، لیکن کی نے بھی اس کر کچھ پوچھنا
مناسب نہیں سمجھا تھا، جبکہ کی جی اس کر کچھ پوچھنا

تم انتائی برتمیز اور بگڑی ہوئی امیر زادی ہو، لیکن اب جبکہ م اپی تعلیمی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس جبکہ تم اپی تعلیمی کا اعتراف کرنے کی بجائے اندازہ ہوگیا ہے تم کس ٹائپ کی ہو۔'روزی غصے میں آگ بگولہ ہوئی اس پر برس رہی تھی جب باسبول کے اندرونی حصے سے میکال آتا دکھائی دیا، وہ ان دونوں کی جانب ہی بڑھ رہاتھا۔ دیا، وہ ان دونوں کی جانب ہی بڑھ رہاتھا۔ دیا، وہ ان دونوں کی جانب ہی بڑھ رہاتھا۔

بہنچتے ہوئے پوچھا۔ ''دیکھونا پہتنہیں کون جاہل ہے بلاوجہ میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔'' تجل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

بنائے ہوئے ہا۔ میکال کو سرپرائز دینے کے لئے یہاں اس سے ملنے آئی تھی اور اب ہاہر کسی کی کال سننے کے لئے نکلی تھی کہ روزی نے اس کو گھیر لیا۔

ایب کا بھاں ہے۔۔۔۔۔علی میری۔۔۔۔میری کا سے استعمال میری کا سے کا سے استعمال میری کا سے سے استعمال میری کا سے سے ا

"آہ-" کوئی کاٹٹا تھا جومنگیتر کے نام پہ روزی کی دل میں آن چیھا تھا، روزی نے میکال کی آنگھوں میں دیکھا اور پھر مجل کی، وہ دونوں بھی روزی کوہی دیکھر ہے تھے۔

روزی مزید کچھ کیے بنا وہاں سے واپس حویلی چلی آئی، میکال نے بھی اس کو جانے سے نہیں روکا تھا۔

نہیں روکا تھا۔ ''کون تھی میہ پاگل؟''روزی کے جاتے ہی عجل نے میکالی سے پوچھا۔

"کوئی نہیں، یہاں کے چوہدری کی بینی ہے۔" مکال نے عجیب سے انداز میں جواب دیے ہوئے کہا۔ ''کتنا خویصورت لگ رہا ہے۔'' اس نے دل ہی دل میں سوجا۔

آج وہ امرودول کے درخت پر جڑھی کی اور نہ بی آموں کے، آج وہ بس اداس ی اک محضدرخت کے نیچ کھڑی تھی، پورے باغ کے مچل دار درخت اور چول خوش لگ رے تھ، کیکن روزی کی آج کسی چیز پر بھی خاص توجہ میں محی، درخت یر بینی مینا کھے اس طرح ہے پھولوں کو کا ٹ کا ٹ کر نیچ گرار ہی تھی جیسے کوئی نیا صدرآنے براس کی خوشامری براس کے کارکن پھول کچھا در گرتے ہوں ، ای طرح ا داس کھڑی روزی رہمی چینیل کے چولوں کی بارش ہورہی تھی چینیل کے پھولوں نے باغ کو پچھاس طرح سے معطر کرر کھا تھا کہ جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ کسی نه کسی خواب نگر میں ضرور کھو جا تا ، قریب ہی ثیوب ویل کا بہتا ہوا یاتی ہر ایک کھل بود نے کو اس طرح دیا جار ہا تھا جس طرح کوئی آسان پر رنگ برنے برندوں کے غول کی اہریں جاتی بول، لیکن روزی تو اب بھی اداس تھی، روزی کو سی خوش آواز برندے کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا ؛ اس نے نظریں اٹھا کر درخت کی ایک شاخ بربیتی کوک کو دیکھا، کوک کی آواز بول تھی جيے كانوں ميں رس كھولتى ہو، يہ خوبصورت ساياغ رنگ برنکے چھولوں سے مہکتا ہوا، کھل دار درختوں میں بچاہوا، یہ باغ بھی آج روزی کوخوش نہیں کریایا تھا، اس کی طبیعت کا بوجھل بین ابھی بھی دییا ہی تھا، جب سے اس کومیکال کی مثلنی کا یت جا تھا تب سے جیسے کوئی بہت بھاری ہو جھاس کے دل یر آن پڑا تھا، جس کا وزن اس کی برداشت ہے بھی زیادہ تھا اور وہ اس بو جھ کو اٹھا تہیں یارہی تھی،اس کا موڈ جب کچھ خاص بہتر نہ مو پایا تواس نے والی کا فیصلہ کرتے ہوئے تدم ادا کیا تھااس نے اپنی آوارگ پر قابوتو پایا، پر کیے بایا بیدہ انہیں جانتی تھیں۔

اس کی طبیعت میں اک عجیب سااو جھل بین در آیا تھا، جس کواس کی لی جی اور آغا جان نے بھی با آسانی محسوس کرلیا تھا، جن کی بنی چوہیں کھنٹے بنتي ملکصلاتي رئتي تھي، يوري حويلي ميں جس كي آواز ير يول كي شور كي طرح جبلتي هي وه ايك دم سے کیے اتن سنجیدہ اور خاموش ہوگئ تھی ، آغا جان نے بھی اپنی لاڑلی کو محبت سے اعتماد میں لیتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ جانی جابی تھی لیکن اس نے بات کو کول مول کرتے ہوئے ان کوٹال دیا تھا جبکہ لی جی اگر ایس کو مجھے یو چھنے کی کوشش كرتس تو وہ ح جاتى تھى اور اس كے يوں عصب كرفي ير لي جي مزيد فكر مند موجاتي اوري سویے بر مجور ہو جاتیں کہان کی آرزواتو ہر گز ایک جبیں تھی، وہ تو بہت ہنس کھ شخصیت کی ما لگ تھی، تو پھراجا تک اس کے مزاج میں بہتریلی كيول آ كئي تھى، تھك باركريى جى نے بھى تى الحال اس کواس کے حال پر چھوڑ دیا کہ مناسب وفت آنے پر وہ خود ہی اینے دل کی بات ان کو بتا دے کی۔

ا پی اس عجیب حالت سے اکتا کر آج ایک بینتے بعد وہ بی جی کو ہتا کر اپنے باغ میں چلی آئی محمی، بی جی نے بھی اس کو جانے سے نہیں روکا تھا۔

پہلے جب وہ باغ میں آتی تھی تو بھی امرود کے درخت پر چڑھ کر امرود کھانے لگتی اور بھی آم کے درخت پر چڑھ کر آم تو ڈکر گاڈں کے بچوں میں بانٹ دیتی ، باغ میں دومور تھے جس میں سے ایک نے اپنے انتہائی دکش پروں کو پھیلا رکھا تھا، روزی نے اگ نظر اس خوبصورت مور پر ڈالی۔

ماهنامه هنا (169 جون2016م

رلانا تو جیسےاس کا اہم فریفنہ ہے۔'' ''تم ٹھک تو ہو؟'' میکال نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ خاموش بت بنی کھڑی رہی۔

''میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟'' میکال نے شجیدگی سے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''جمہیں ٹھیک نہیں لگ رہی کیا؟'' روزی

تے رو کھے پن سے کہا۔

''بالکل نہیں۔'' میکال کالہجہ سپاٹ تھا۔ ''تو پھر نہیں ہوں تھیک۔''روزی نے اپنے باؤں سے مہتے خون کو دیکھتے ہوئے کہا جورو مال کوبھی اب بھیگو تا ہوا بہتا ہی جار ہاتھا۔

میکال مزید کوئی سوال کیے بنااس کو پہنال
لے آیا اور پاؤں پر پٹی کرنے کے بعد حویلی کے
گیٹ تک بھی خود چھوڑ کر آیا تھا، روزی کواس کا
یوں اپنی خاطر فکر مند ہونا اب اچھا نہیں لگتا تھا،
اس کئے اس نے حویلی واپسی کے رائے پر یہ
بات بول دی تھی، کہ میری اتن فکر کرنے کی
بجائے تم اپنی اس شہری مگیتر کا خیال رکھا کرو،
جس کے ساتھ تم متلنی رچائے بیٹے ہو، روزی
کے لیج میں بختی کے ساتھ ساتھ تجیب سی جیلسی
کے لیج میں کو و نہیں سمجھ یا یا تھا۔

میکال نے اس کی بات پرروزی کوایک نظر
بغور دیکھا، روزی نے اپنا رخ موڑ لیا، اس کے
بعد وہ دونوں میں مزید کوئی گفتگونہیں ہوئی تھی،
روزی حویلی کا گیٹ عبور کرتی ہوئی دھیرے
دھیرے سے قدم بڑھاتی حویلی کے اندرونی حصے
میں داخل ہوگئ، میکال اس کو جاتا دیکھتار ہااور وہ
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے او بھل ہو
گئے۔

ہ ہے ہے ہے رات کے چھلے پہر وہ اپنے کرے کی بڑھا دیتے، وہ میکال کے بارے میں ہی سوچ ری تھی جب کا تھے کا کوئی مکرا اس کے نازک یاؤں میں چیھا تھا، اس نے تھلی چیل پہن رکھی محمی، اس کا کچ کی درد کی شدت نے روزی کو کراہنے ہے مجبور کر دیا، وہ وہیں ایک بڑے ہے پھر پر بیٹے کی ،روزی میں اتن ہمت میں ہو یارہی می کدایے یاؤں سے اس کا کی کوزکال یائے ،وہ در د کو بر داشت کر تی ہوئی اپنایا ڈل دیکھتی رہی اور بھر تھوڑی ک ہمت کرکے کا کچ نکالنے کے لئے ہاتھ کو یاؤں کے قریب کرتی ہوئی ذرابی جھک مئی، کیکن اس کے کانچ تکالنے سے پہلے ہی وہ اس كے قريب آن بيشا تفااوراس كاياؤں تھامتے ہوئے ایک جھکے سے کا بچ یاؤں سے نکال کردور بھینکا تھا، روزی کے یاؤں سے نتھے نتھے خون کے قطرے زمین ہر کر دہے تھے، میکال نے اپنی جیب سے رومال نکال کراس کے باؤں پر ہا پدھا اوراس کوسیارا دیتے ہوئے اتھنے میں مدد کی تھی، وہ درد سے سکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی،روزی نے ميكال كي جانب أيك بارجهي تبيس ديكها تفايه

" " خرتم اس قدر لا پرواه کیوں ہو؟" میکال کے لہج میں فکر مندی تھی، روزی نے اس کوکوئی جواب دیناضروری نہ سمجھا۔

میکال نے رک کر روزی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہر وقت اک عجیب می چک ہوتی تھی اب وہاں عجیب میں جگ ہوتی تھی ایک جفتے بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا لیکن روزی کی حالت سے یوں محسوں ہورہا تھا کہ وہ کوئی صدیوں بعداس کو دیکھ رہا ہے اس لئے وہ اتنی بدلی بدلی لگ رہی ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی جھی ہیں بدل ملک رہی ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی جھی ہیں بدل ملک رہی ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی جھی ہیں بدل ماک وقت ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی جھی ہیں بدل ماک وقت ہیں اس کوتو بھی ہفتہ ہوا تھا بدلے۔''

"محبت أيى بى ظالم شے ب، بنستوں كو

رون مناسطنا (170 جون 2016ء ماناسطنا (170 جون 2016ء

ہوتے ہوئے بھی بالکل یاس مبیس تھا، اس کی آ تھول سے بہتے آنسو تھے میں جذب ہونے لکے، رات کے اس پہر یہ بے جان تکیہ بی اس کا سہارا بنا تھا، جواس کے آنسوؤں کو بنا کسی سوال جواب کے اپنے اندر جذب کرتا جارہا تھا، وہ لئی بی در ہے آواز آنسو بہالی رہی اور روتے روتے نیندنے کب اس کواین آغوش میں لے لیا اس کو خبرى نەبوسكى-

صبح جب وہ جاگ تو بی جی حویلی کے آگین میں کھڑیں مالی بابا سے بودوں کی کیار یوں کی الجمي طرح صفاني كروارين تحيس ،روزي باتحه دهو كرسيدها آئن مين بي چلي آئي، لي جي اس كو د میصنه بی روزی کی جانب متوجه بوتیس-''یاؤں کی چوٹ کیسی ہے اب؟'' ''جی بہتر ہے۔'' روزی نے مختفر جواب

دے ہوئے کہا۔

''اجھا ناشتہ کر لو پھر جا کر ڈاکٹر ہے پی تبدیل کروا لینا برسات کا موسم ہے زقم کی لایروانی میں کرتے۔ " بی جی اس کی حالت سے بے مد پریشان تھیں، لیکن اس کے سامنے خود کو

کمزور طاہر تبیں کر تیں تھیں۔ '' دیل کے زخموں کی کوئی فکر کیوں نہیں کرتا؟ روح ير لكنے والى چوئيس كسى كومحسوس كيول تبيس موتيس؟ ان سب تكليفول كالجي تو كوئي علاج مونا جا ہے تا لی جی۔ "روزی نے کھوئے کھوئے ہے انداز میں بی جی سے بیسب کھدڑ الاتو وہ اس کی این کمری باتوں بر اس کو دیکھ کررو لیٹیں، وہ مال تھیں اولا دکوایک کھیے میں بھانپ عتی تھیں کہوہ سمس بات کوکس انداز میں کہدرہی بھی، وہ چند انے روزی کو بغور دیکھتی رہیں اور پھرنری سے اس كاماته تفاضح بوع بوليل-''روزی! مجھے بناؤ بیٹا آخر کیا پریشانی

کھڑی میں کھڑی جاند کو دیکھر ہی تھی، روزی کی نظرين تو جاند برتفين ليكن سوچوں كا ساره كہيں إورى كردش كرريا تها، جا ندكود يلية ديكية اس كو سی نامعلوم شاعر کی غز ل یا دآئی تھی۔ دکھ اور آدھا جاند ک شب اور ایما جاند کھنے بادل کے 21 بو گا ف پر جاگ کتا کپا عرا بھکٹا كتنا جائد انتف كروث میری جاند نينر صحرا 41 طاند انيخ شايد ایک بج U رات عاند سوتا جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو چکی تھی، جس كووه راتول كواثه المحام كادكرنے لكي تھي وہ تواس وتت سكون كي ميتهي نيندسور بابوگا-

"مجھ سے میری نیندیں چین کروہ خود کتے سکون میں ہے۔'' روزی نے دل ہی دل میں

ونہیں مجھےاس کے بارے میں نہیں سوچنا جاہے، وومیرانہیں ہے اور نہ ہی بھی میرا ہوسکتا ہے، وہ تو کسی اور کی امانت ہے، میں اس کو کسی ہے کیے چھین علق ہوں۔ " وہ خود بی اپنے سوالوں کا جواب دے رہی تھی جب اس کا دل اس کے کی بھی جواب سے مطمئن نہ ہوا تو وہ قدم بڑھائی ہوئی بیڈی جانب چلی آئی اورسونے کی ایک ناکام سمی کرنے لکی ، کئی کھے کروٹیس بدلتے ہی گزر گئے کیکن نیندا ب تک اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ جو نیند کی بھی شیدائی تھی آج لا کھ کوششوں کے ماوجود بھی سومبیں یا رہی تھی، روزی کو وہ اتنا یاد آرہا تھا کہ وہ اس کے یاس

مندان هنا (177) جون2016ء

اندر چلی آئی جبکہ بی جی اپنی اکلوتی لاؤلی اولاد کے لئے مزید فکر مند ہو کررہ کئیں۔ کے لئے مزید فکر مند ہو کئیں۔

ناشتہ کرنے کے بعد وہ کھر کی ملازمہ کے ماتھ بینڈ تک تبدیل کروانے ہو بیال چلی آئی، ہو بیول میں داخل ہوتے ہی روزی کی نظر جل پر کھی ہوتے ہی روزی کی نظر جل پر کھی ہو گئی ہو تے ہیں اخبار تھا ہے پڑھنے میں مصروف تھی، روزی نے میکال کی بجائے دوسرے ڈاکٹر سے اپنی پٹی تبدیل کروائی، جل دوسرے ڈاکٹر سے اپنی پٹی تبدیل کروائی، جل نے جب روزی کو دیکھا تو وہ اس کی جانب ہی چلی آئی، روزی نے اس کواگنور کرنا جا ہا تھا۔

''تم گاؤں کے لوگ بہت دو نظے ہوتے ہوئے جیسے سادہ نظرا تے ہو ویسے سیدھے ہوتے نہیں۔'' مجل کا جلا دینے والا جملہ روزی کی ساعتوں سے مکرایا، جس کوئن کرروزی جاہ کر بھی خاموش نہرہ کی۔

" تم نے ابھی گاؤں کے لوگوں کو جاتا ہی

سب ہے۔

دسنولڑ کی! میکال سے دور رہوتو تمہارے
لئے بہتر ہے، بڑا ہدرد ہے وہ تمہارا، تنہائی میں
تمہاری ہی تعریفوں کے بل با ندھتا رہتا ہے۔

حجل نے سخت لہجے میں کہا تو روزی نے جلا دنی
والی مسکرا ہث لبوں پر سجاتے ہوئے اس کی
آتھوں میں جھا تکا۔

" ورت سے بہتر عورت کو کوئی بھی نہیں بھے سکتا "

منتسجل جیسی بھی تھی ایک عورت تھی ، وہ روزی کی آئکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی جو کوئی ادرنہیں دیکھ یار ہاتھا۔

"اچھا تو تم مجھ سے ڈررہی ہو؟ ایک ان پڑھ، جابل گوار، پاگل اور برتمیزلز کی سے تمہیں خوف آرہا ہے کہ وہ تم سے تمہارا منگیتر نہ چھین ہے ۔ ان کی بات پر روزی نے لی تی کی آنھوں میں جھا نگا، جہاں ان کی ممتا کی محبت کے ساتھ اکلوتی اولا د کے لئے فکر مندی بھی تھی۔ ''لی جی میں بدل گئی ہوں، جانتی ہیں کس کی خاطر؟'' روزی نے ان کی آنھوں میں دیکھتے

موتے کہا۔

''ایک مرد کی خاطر، میں غلط ٹابت ہوئی
ہوں کی جی اپنے خیالات میں اپنی سوچوں میں ،
میں آپ ہے کہتی تھی میں نہیں بدل سکتی لیکن میں
بدل کی بی جی وہ بھی ایک ایسے مرد کی خاطر جو
میرا ہے بی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے، آپ نہیں
جانی میرے ساتھ میری قسمت نے کتا بڑا غراق
کیا ہے ، اتنا بڑا غراق کے میں خود بی اپنی حالت
پر بے بھی سے بینے پر مجبور ہوجاتی ہوں۔' وہ درد
بری شراہت اپنے لیوں پر جائے نہ جانے کن
بری شراہت اپنے لیوں پر جائے نہ جانے کن
خیالوں میں کم اپنی ماں سے اپنے دل کا حال کہہ
خالوں میں کم اپنی ماں سے اپنے دل کا حال کہہ
خاموشی سے ساتھا۔

خاموشی سے سناتھا۔ ''روزی کون ہے وہ شخص؟'' بی جی نے خود کو نارٹل رکھنے کی کوشش میں اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا، وہ بنا کوئی جواب دیے کئی لمحان کودیکھتی رہی اور پھر دفعتۂ قبقہہ لگاتی ہوئی بنس بڑی۔

ہمں پڑی۔
'' بیارا انسل (حمزہ علی عباس) اور کون ہو
گا؟ ایک وہی تو ہے جس کی میں دیوانی ہوں،
میں جب جب اس کو دیکھتی ہوں نا بی جی مجھے تب
تب اس سے محبت ہونے گئی ہے اور کیوں نہ ہو،
وہ ہے ہی اتنا بیارا۔' وہ اب کھلکھلا کر یہ سب کہہ
دی تھی کہتی اس جرا مسکرا ہت کے بیچھے چھے
دی تی کی ماں سمجھ بھی تھیں، روزی نے بات کا
درخ اس انداز سے بدلا تھا کہ بی جی اس سے کوئی
سوال ہی نہ کر سکیں، روزی ناشتہ کرنے کا کہہ کر

معناب هنا (172) جون2016ء

公公公

میکال، عجل کے ساتھ ہی کچھ دنوں کی چھٹی کے لئے لا ہور چلا آیا ، میکال کے تھر پہنچتے ہی اس کے والدین نے شادی کا شور میا دیا۔

ميكال في صاف صاف الكاركر ديا كدوه ابھی شادی مبیں کرنا جا ہتا لیکن گھر والوں کے زور دیے یراور جل کے اسراریراس نے شادی کے لئے رضا مندی دے دی، مکال کے ہاں کرتے ہی جل جیسے ہواؤں میں اڑنے لکی تھی ،اس کے ماما ما ما مجمی بے حد خوش تھے، شادی کی تاریخ ایک ماہ کے بعدر کھی کئی تھی۔

میکال شادی سے پہلے ایک چکر گاؤں کالگا چکا تھالیکن روزی ہے اس کی ملا قات مہیں ہو یائی تھی، دو دن گزارنے کے بعدوہ چھٹیاں لے کر والبس لا بور چلا آیا ،کل شام وه لا بورآیا تھا اور آج اس کو مجل کو شاینگ بر لے جانا تھا، شادی میں ایک بی ہفتہ باقی تھا، اس لئے ہرروز بازار کے چکرنگ رہے تھے، میکال نے بحل کواس کے گھر سے یک کیا اور وہ دونوں ایک شایک مال طلے آئے، جل نے اسے بہت سے ڈریس فریدے تے جن میں ایک بارجھی اس نے میکال کی بندنا بند کا خیال تہیں رکھا تھا، جب اس نے ساری خريداري ممل كرلى اور كازى مين والس آكر بيقي تو میکال نے خود ہی اپنے دل کی بات کہہڈالی۔ ووسجل تم شلوار مميض كيون نهين سبنتي؟ روزی کی طرح سادہ ی، اچھی کے کی تم ہے۔" ميكال نے مكراتے ہوئے كہا، كل نے اپن آ تھوں ہے ساہ چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ ہر رکھا اورميكال كوكھورنے لكى\_

" تم مجھاس فضول ی لاکی کے مدمقابل لا کھڑا کررہے ہو۔" مجل کی آواز میں جرت اور تظرول میں روزی کے لئے حقارت تھی۔ الے۔" روزی نے طنزیہ انداز میں مسراتے ہوئے کہا تھا۔

'' میں اور تم جیسی لڑی سے ڈروں گی؟ بہت مریح تر میسی خوش جہم ہوتم تو۔ " محجل نے لا پرواہی سے جواب دیا اورروزی کو بخور گھورنے لگی۔

''وہ مرف میرا ہے، جل اپنی چز بھی کسی کو مد کھیں بھیک میں بھی ہیں دین اور وہ تو پھر میکال ہے۔ جل کے لیج میں اک غرور کی اہر دوڑی تھی۔ ''تم اس کو چاہ کر بھی مجھ سے چھین نہیں ۔''جل نے یقین ہے کہا۔

"میں اس کوتم سے چھینا بھی مہیں جا ہی

کیکن.....''روز می چند ٹانیے کو تھبری۔ ''کیکن اگر اس نے خود تمہیں چھوڑ دیا تو؟'' روزی کے چیرے پر سجیدگی تھی کہیج میں سکون تھا اورآ وازيس محبت-

"No way" ايما بھي ہو بي نہيں سکتا كه وه مجھے چھوڑے۔"روزی کی بات پر جل نے بے اختيار پخته انداز مي كها\_

"اورتم جیسی جامل کوار گاؤں کی معمولی ہے کیے مکان میں رہنے والی الڑی کی خاطر تو بالكل مبين چھوڑ سكتا۔" مجل نے حقارت بھرى نگاہ روزى يرد التي موع كها-

'' کیچے مکان میں رہنے والوں کے جذبے بہت سے اور کے ہوتے ہے اور ایک اور بات نہ تو میں ان پڑھ ، جاال ہوں اور نہ ہی کیے مکان میں رہنے والی اس کتے بیرسب طعنے تم وہاں دینا جہاں ان کو کوئی برداشت کر سکے، وہ بھی بنا کسی جوں چرا کے۔" روزی نے دیوار کا سہارا کیتے ہوئے کھڑے ہو کر کہااور پھروہاں سے چلی آئی، کیکن جاتے جاتے وہ مجل کومڑ کرد مکھنا نہیں بھولی فی، جس کی آنگھیں غصے میں شعلے برسارہی

"ارے بار میں تہارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، بس منہیں اتنا بتا رہا ہوں کیروہ مجھے سادگی میں اچھی لکتی ہے تم بھی ویسی ہوسکتی ہو That,s it " سيكال نے نارال ليج ميں جواب ديت ہوتے کہا۔

"جست شف إب ميكال! تمهارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہمہارے اوپر اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا ہے جوتم یوں اس ك ابرين بيني بو-" كل في غص مي كت ہوئے اپنا سل فون سامنے ڈیش بورڈ بر ف دیا، ميكال كوتجل كي سوچ پر جيرت ہوني تھي كيے وہ اتن یوهی ماهی ہو کر بھی دقیا توسی سوچ کی ما لک تھی۔ "احیما سوری باباءاب موذخراب مت کرو،

بناؤلیج کہاں پر کریں ، جھے بہت بھوک کی ہے۔'' میکال نے اس کا موڈ بہتر کرنے کی خاطر خوشگوار

اندازیں پوچھا۔ ''کین جھے بھوک نہیں ہے، تم جھے گھر ڈراپ کردو۔ " مجل کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ ا پلیز سوری یار! میں تو بس بو می کہدر ہا تھا۔''میکال نے محبت سے کہا تو مجل نے اک نگاہ اس کے چرے بر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے ونڈ اسکرین سے باہرد مکھنے لی، میکال سمجھ گیا تھا اب اس كامود احما بونا نامكن ى بات ب،اس لے اس نے مزید کھے کے بغیر گاڑی کھر کے

\*\*

しいしまりとし

آج تع سے روزی کا دل نہ جانے کیوں مس بے چینی کا شکارتھا، وہ ہنسنا جا ہتی تھی کیکن بار بار بننے کی ناکام کوشش میں اس کی آ تھوں میں آنو إلى آتے تھے، جنہیں وہ لا کھ کوشش کے باوجود بھی روک بہیں پائی تھی، وہ سج سے اسے كرے ميں بندھى جب شام وصلے لى جى اس

کے کمرے میں چلی آئیں، وہ سرے یاؤں تک عادرتانے آئھيں موندے بيد پر ليش كى، جب نی جی نے مرحم آواز میں اس کا نام پکارا تو روزی نے منہ سے جاور ہٹا کران کی جانب دیکھا، وہ بدراس کے قریب بی بیٹ لئیں۔

"روزی ایج کیابات ہے؟ سے تم نے یکی کھایا ہے نہ بیا ہے اور ایسے خود کو کمرے میں كيول بندكرركها ب،طبيعت تحيك بناينا-" في جی روزی کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں یو چھرہی تھیں، نی جی اس کی الی حالت سے بے حد فکر مندر ہے گی تھیں۔

نى جى!" يروزى كى آواز ميس صديوس كى محمَّن محسوس ہوئی تھی۔

''لِي جَي آپ کوايک بات بتاوُں؟'' و ہ اٹھ کر بیشے کی اور اس نے اپناسر لی جی کے کندھے

پرٹگادیا۔ ''ایک مخص ہے میکو، وہ شہر سے جو نیا ڈاکٹر ''کا سال احس''کا جی آیا تھانا .....وه بی ..... ڈاکٹر میکال احمہ'' بی جی نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔

"لى جى جب وه كاؤل مين موتا ب نا تو مجھے ایک عجیب ساسکون ملتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئ ہے لی جی، بے حد محبت، وہ مجھے پر غالب آگیا ہے، اس نے میری ستی کو جیسے ناکر دیا ہے، اس کی وجیہہ شخصیت، اس کی باتوں کا اندازاس کی آوازان سب نے مجھےاس کا اسر بنا دیا ہے، میری ساعتیں ہر گھڑی اس کوسننا جا ہی ہیں کہ اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھولتی ہے، دل اس سے بات کرنے کو بے چین رہتا ہے، کین نی جی نہ جانے وہ کہاں چاا گیا ہے؟

مجھے ایسا نڈھال چھوڑ کروہ کہیں چلا گیا ہے، لی جی

وہ کیا وہ بس جھے توڑنے کے لئے آیا تھا؟ اور توڑ كر چلا كيا ہے تى جى كيكن اب روزى كوكون جوڑے گا؟ جو کر چی کر چی بھر چی ہے، لی جی ایس نے ایک دن مجھے سے کہا تھا کہ میں ہستی تفلکصلاتی بہت پیاری لئی ہوں ، تو پھروہ جھے اتنا رلا کیوں رہاہے؟ کیا اب میں اس کو پیارامبیں لکتا جا ہتی؟ نی جی وہ کہتا تھا میں حویلی سے باہر کم جایا كرول اليكن في جي اب تو ميس كم مم بھي باہر نہيں حاتی مجر بھی وہ مجھے کیوں مہیں سمجھ یا رہا، وہ مجھے کہنا تھا میں سریر دویشہ اوڑھا کروں تو اب میں دو پنہ بھی سر سے سر کے بیس دیتی لی جی الیکن پھر بھی وہ میرے جذبوں کو کیوں نہیں سمجھا یا رہا کہ میں بیرسپ اس کی محبت میں کررہی ہوں، تی جی کیااب وہ بھی واپس نہیں آئے گا؟ اگروہ نہ آیا تو میں اس کے بنا کیسے رہوں گی ، بنا میں نالی جی۔ روزی نے نم آ کھول سے لی جی کی طرف د کھتے ہوئے بے بنی سے پوچھا، بی جی بت بنی اس کی یاری باتیں اینے ول میں دمن کرتی جا رہی

'' لی جی مجھے بتا کیں میں کیسے اس محض کو بحول جاؤں جس نے جھے اور میری زندگی کو

بالكل بدل ديا ہے۔'

"لی جی جب کوئی اینااس دنیا سے جلا جاتا ہے تو انسان کو صبر آجاتا ہے، مگر جب کوئی ای دنیا میں موجود ہوخوش ہو، ہنتا کھلکھلاتا ہوبس ماس نہ ہوتو صبر مبیں آتا لی جی۔ " لی جی اس کی ان گیری باتوں کو خاموتی سے من رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ بدروزی وہی ہے تا جو کہتی تھی میں جیس بدلوں کی ،کسی مرد کی خاطر تو جھی جبیں ، بیدان کی وہی بیٹی تھی جوبس ہنا، کھیلنا جانتی تھی، ہرونت بات بات يرقبقه لكانے والى دفعتذ اتنى سنجيدہ ہو گئی تھی، وہ اتنی جلدی بدل گئی تھی اور اتنا زیادہ

بدل کئی تھی، وہ ساکت بیٹھی رہیں، انہیں اپنی لا ڈل کی فکر پہلے ہے بھی زیادہ ہونے لگی تھی، وہ روزی کی ایس باتوں سے معبرانے لکیس تھی ، لی جی روزی کوایس کی کسی بات کا بھی کوئی جواب مہیں دے سی تھیں، روزی بھی خاموش ہو چی تھی، دونوں ماں بینی کے درمیان ایک عجیب ی خاموشی چھا گئی، جس کو دونوں میں ہے گئی نے بھی تو ڑتا مہيں جایا۔

#### \*\*\*

میکال کی شادی کے تمام فنکشیز بہت اچھے ہے اختام پذر ہوئے تھے، آج رحصتی کے بعد تحل اس وفت میکال کے کمرے میں موجود تھی، آج عجل نے میکال کو پوری طرح اپنا بنالیا تھا، کئین کیاوہ خودمیکال کی بن پائے گی۔

آج وہ بہت خوش تھی تکین میکال کے دل میں ایک درد جاگ رہا تھا جس کو وہ سمجھنے سے بالكل قاصرتها، اس كى طبيعت ميں انجانا سابو بھل ین تھا جس کواس نے شادی کے تمام فنکشنز کی وجہ سے تھ کا وٹ کا نام دے کرا گور کر دیا ، میکال نے تحجل کو برخلوص طریقے سے قبول کیا تھا، میکال كرے كے وروازے ير دستك ويتا ہوا اندر داخل ہوا اور مسکرا کر چھولوں کی کلیوں سے سبح كرے كاجائزہ ليتے ہوئے جل كے قريب بيڈير

بل نے اپنی جھی نظریں اٹھا کر میکال کی چانب دیکھا، میکال ایک انتہائی خوبصورت ڈائمنڈسیٹ جل کے لئے منددکھائی کی رسم کے طور ير لايا تها، جس كو د يكھتے بى تجل كا چره بھى ہیرے کے حیکتے سیٹ کی طرح چیک اٹھا۔

"بہت باری لگ رہی ہو۔" میکال نے مكراتے ہوئے سركوش كى، وہ اس كے مزيد قریب ہوکراس کے کان کے جھمکے کو چھونے لگا۔ ایک ماہ سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تھااس کو میکال سے ملے ہوئے، ہپتال میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نرس سے ڈاکٹر میکال کے لئے پوچھا، نرس نے میکال کی خبر کیا دی جیسے روزی کے پر بم بلاسٹ کردیا ہو۔

وہ ہوسیوں سے باہر چل آئی،اس کی رفتار یہلے دھیرے تھی اور پھرا میکدم سے بڑھ گئی، تیز ر فقار سے اب وہ بھا گئے کے بیے انداز میں قدم برها ربي هي، وه كمال جا ربي هي اس كو مجي سجه مبیں آرہا تھا، وہ بس چلنا جا ہی تھی، چلتی چلتی وہ گاؤں کی اس جگہ آن پیجی جہاں پر بہت پرانا کہرا کنوال تھا، جس کولوگ اب کم ہی استعال کرتے تھے، روزی نے اینے اردگر دنظر تھمائی، اس تیتی دو پہر میں وہاں آس یاس تو کیا دور دور تک کوئی مهيل تها، ده كنوي كوقريب آكر ديكيف كلي ، كنوال بے حد گہرا تھا، کیکن روزی کے دل پر لگے زخم ہے زياده گېرانميس، وه اس كنويس ميس كود بھي جاتي تو بھی اس کا زخم نہ بھرتا، اس نے ایے نازک دودھیارنگ پیروں میں پہنے ساہ کھیے کو دروا تار بھینکا، وہ اس کنویں میں کورنا جا ات تھی، وہ کورنے بی والی محی ، کدایک جھظے میں اس کے حواس واپس لوٹے تو وہ کویں سے دو قدم دور می، رھوپ ے گرم تین سوک اس کے یاؤں جا رہی تھی،

" میکال کی آواز میں خماری از آئی بجل کو بجیب کی لنگونے آن گھیرا۔ "میکال میں بہت تھک چکی ہوں۔" بجل نے ایک جھکے سے اس کو خود سے دور کرتے

نے ایک جھکے سے اس کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، اس کی بات پرمیکال نے جل کونا مجمی انداز بیں کھورا۔ ''جل!'' میکال نے اس کی بات کو اگور

" میکال نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ہولے سے اس کے کان میں سرگوش کی، وہ ایک لمح میں اس کو دور کرتی ہوئی بیڈے اتر گئی۔

وہ اٹھ کرصوفے پر آن بیشا، اس کی نظریں کی گھری کی ہے۔ کہ ان کی ہیں ، آج کی رات جو کہ ان دنوں کے لئے بہت خاص ہوئی جا ہے تھی وہی رات دونوں کے لئے بہ وقعت ہوئی تھیں ، آج کی رات جسب سب دوریاں ختم ہوئی تھیں گر ایک دیوار درمیان کھڑی ہوگئی تھی میکال نے تھے ایک دیوار درمیان کھڑی ہوگئی تھی میکال نے تھے دیا اور نہ جانے کب سوچوں کی دنیا سے نکل کر دیا اور نہ جانے کب سوچوں کی دنیا سے نکل کر فوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔

\*\*

روزی آج بہت دنوں بعد حویلی ہے ہاہر نگلی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم سرکاری ہپتال کی جانب بوھنے لگے۔

ماهناب هنا (176) جون2016ء

مل سکتا۔"روزی کی آواز میں بے بسی تھی ''ایباصرفتم سوچتی ہو،لیکن وہ تو پچھ بھی م

کرسکتاہے۔'' ''بیمکن و ناممکن بس تم اور مجھ جسے لوگ '' بیمکن کو ناممکن اور ناممکن کوممکن کرنا جائتی ہے۔'' وہ انجان ادھیڑعمر عورت نے محبت سے روزی کو سمجھایا اور اس کے قریب سے اٹھ کر چل دی، روزی اس کو جاتا ديمتي ربي، ديميخ بي ديميخ وه عورت روزي کي تظروں سے غائب ہوئی، روزی کھڑی ہوگی اور اييخ بوجل بھاري وجود كوسنجالتي ہوئي حويلي چلي

تمازتو وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی رِدْتِي تَعْمِي مِا كِير مَنِي خَاصِ مُخْصُوصَ دَن ير عبادت کرتی تھی، لیکن آج وہ اللہ کے سامنے دل سے بنا كمى غرض كے رجوع كررہى تھى، وہ اللہ كے حضور تجدہ کنال تھی، آج سے پہلے اس نے اتنا طویل تحدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اللہ سے بے حد مرانی سے کلام کریا جا ہتی تھی ، وہ اللہ ہے بہت ی باتیں کرنا جا بی تھی ،اللہ سے اسے د کھ تیر کرنا عِا الله على ، وه الله ي الله كي يرضا ما نكمنا عا التي تعي ، وہ اللہ سے اللہ کو مانگنا جا ہتی تھی، وہ سکون جا ہتی تھی، مبر جا می تھی اور بیشک اللہ اسے بندے کو ناامید جیس کوٹا تا ، اینے بندے کو مایوس جیس کرتا ، ووالله كے سامنے ہاتھ كھيلائے بيھى آنسو بہار ہى محى، وه اس وفت الله سے اپنی محبت مہیں بلکہ اللہ ے اللہ کی محبت ما تک رہی تھی ، وہ اللہ کوایے دل کا حال سنار ہی تھی اور بیشک وہ بے حالوں کا بھی حال سنتا ہے اور حال والوں کی بھی پکار سنتا ہے، بس اس کوسانے سے پہلے ایک بات ذہن سین کر لینی جا ہے اور وہ ہے اس پر پختہ یقین کا ہونا، وه کسی کی بھی تن کو آن تی بیس کرتا، وہ سب کواس

لیکن یاؤں کی اس جلن سے کئی زیادہ اس کا دل جل رہا تھا، جس بر مرجم لگانے والا بھی کوئی نہ

''مرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے بھلا۔'' روزى كے لئے بھى مرنا آسان جيس تھا، اگر ہوتا تو اب تک مرچکی ہوتی ،اس کی آٹھوں کے سامنے ائی لی جی کا چرو تمودار ہونے لگا تھا، کانوں میں آغا جان کی محبت بھری آوازیں کو نجنے لکی تھیں، گاؤں کے ملکسلاتے کھیلتے کودتے بچوں کاشور اس کوسنائی دینے لگا تھا، گاؤں میں اس کی خاطر محبت وخلوص رکھنے و لے لوگوں کے خیالات اس کو یاد آنے کے تھے، روزی کی جان اگر صرف روزی کی ہوتی تو وہ مرجاتی الیمن روزی کی جان تو اس کے بروردگار کی امانت تھی، اس کے لی جي ، آغا جان کي زندگي جي رويزي کي جان يس اعلي سى، دە چا و كرجى كېيىل مركى كى بروزى دېيل كرم تينى سرك پر در ہے كئي اور اسے كھٹنوں ميں چرہ چھیائے رونے لگی، پیکیاں لینے گی، وہ سبک ر بی جب کی نے شفقت مجرا ہاتھ اس کے سر پررکھا تھا،روزی نے نٹ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے قریب کھڑی عورت کو دیکھا، وه کوئی انجانی عورت تھی ،روزی اس کو پہلی بار دیکھ

°رومت ،الله ير بعروسار كهو، وه بردا كارساز ب، این بندے کو بھی مایوں تبیں کرتاءتم اس سے رجوع کرکے تو دیکھو، تمہارے دکھوں کو وہ خود بخو دسمیث لے گا۔" اس ادھیر عمر عورت کی باتیں کن کرروزی کے آنسوکھم چکے تھے۔ "مم ویسی بن جاؤ جیسا رب مہیں ویکینا چاہتاہے، پھروہ مہیں ویباہی عطافر مائے گاجیبا ئم چاہوگی۔'' ''لیکن جو مجھے چاہیے وہ اب مجھے کبھی نہیں

بلاناب هنا (1777) جون2016ء



THE RESERVE OF THE

کی باتوں کا جواب دیتا ہے، بس اس کو اپنا راز داں بنا کرتو دیکھواور روزی اپنا راز داں اللہ کو بنا چکی تھی اور بیشک اس ذات سے بہتر کوئی بھی راز داں نہیں ہے۔

☆☆☆

ان دونوں کی شادی کودو ہفتے گزر کھے تھے،
ہرروز کسی نہ کی دوست یا رشتہ داروں کی طرف
سے ان کودعوت ہر مرعوکیا جار ہاتھا، بھی وہ خود بحل
کے کہنے ہراس کو تھمانے لے جاتا تو بھی وہ اپنی فرینڈ زکے ساتھ چلی جاتی، میکال نے اس پر کوئی بھی پابندی عائد نہیں کہ تھی، آج بھی وہ رات دہر میکال نے سر سے پاؤں تک اس کی شخصیت کا میکال نے سر سے پاؤں تک اس کی شخصیت کا جائزہ لیا، اس کی شخصیت کا جیز شرف، سلیو بازو، ہائی ہمیلو، ڈھیرو ڈھیر جیولری، میک اپ میں دبی چھیی جل اب بھی جیولری، میک اپ میں دبی چھیی جل اب بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی جبکہ ہرلاکی شادی کے اس کی توسیل اب بھی اس کی گوشش بھی نہیں موڑ پر آگر خود کو بدل لیتی ہے یا کم از کم بد لئے اس کی گوشش بھی اس کی گوشش بھی اب بھی کہ سیس کر رہی تھی۔

نہیں کررہی گئی۔ ''آ گئی تم ..... بہت دیر ہو گئی آتے آتے۔'' میکال کے لہج میں چھپی تھی کو جل نے اہمیت نہیں دی تھی۔

''ہاں سب فرینڈ ز نے ڈنر کے بعد کلب جانے کا ارادہ بنالیا تو ٹائم کیے گزراعلم ہی نہ ہوا۔'' جل نے آئیے کے سامنے کھڑے ہوتے جواب دیا، جیوری اتارتے ہوئے لا پرواہی ہے جواب دیا، جبکہ میکال نے توسمجھا تھا وہ دیر سے گھر لوشنے پر سوری کہے گی مشرمندہ ہوگی ، میکال کی ناراضگی کی فکر کرتے ہوئے اس کو منانے کی کوشش کرے گر کرتے ہوئے اس کو منانے کی کوشش کرے گی ،'لین یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا، وہ ناراض تھا بھی تو منانے والے کو برواہ ہی نہیں تھی اس کی

ناراضگی کی، وہ جیولری اتارنے کے بعد وارڈ روب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی اور میکال خاموثی ہے اس کود کھتارہا، چند لمحوں میں وہ چینج کر کے لوئی تو میکال کواس طرح خاموش کھڑاد مکھ کراس سے مخاطب ہوگی۔ خاموش کھڑاد مکھ کراس سے مخاطب ہوگی۔ ''سو جاؤ۔۔۔۔۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ نیند

> یں ای کتیا ؟ ''کیسی عجیب عورت بھی۔''

''تم سو جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔'' وہ اپنالیپ ٹاپ کپڑ کر ہاہر لا وُرج میں چلا آیا اور کبل نے بھی اس کورو کنا ضرور کی نہیں سمجھا تھا۔

اس گورو کنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
اس کی شادی ہو چکی تھی گین اسے یوں لگنا تھا کہ وہ اب بھی اپنی پہلے جیسی ہی لائف گزار رہا ہے ، فرق بس اتنا تھا کہ پہلے ان کے گھر چارا فراد شخصی کے آجائے سے ، فرق بس اتنا تھا کہ پہلے ان کے گھر چارا فراد سے بیلے وہ اپنے ہو گئے تھے ، پہلے وہ اپنے ہو گئے تھے ، پہلے وہ ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں تھی ، وہ جل کو بھینا چاہ رہا تھا اور اب جل اس کے ساتھ اس کے تریب رہنا چاہتا تھا گین وہ اس کو بیجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی ، وہ اس کے سراتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا گین وہ اس کے سراتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا گین وہ اس کی سراتھ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا گین وہ نہ جانے کیوں اس سے گریز کرتی تھی ، میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ ٹاپ پرمرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین لیپ ٹاپ ٹاپ پر مرکوز تھیں گیکن اس میکال کی نظرین کی تھی کیاں گیکال کی نظرین کی تو بھی کی تھی کی تھی کی تھی کیاں گیکال کی تو بھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی

آغا جان آج خوداس سے بات کرنے اس
کے کمرے میں چلے آئے تھے، انہوں نے محسوں
کیا تھا کہ روزی اب پہلے جیسی نہیں رہی، نہنستی
ہے، نہ زیادہ بات کرتی ہے، لی جی سے بھی
انہوں نے روزی کے بارے میں لوچھا لیکن
انہوں نے بھی بات کو گول کرتے ہوئے آئیں
ٹال دیا کہ اب عمر کے ساتھ بچھدار ہوگئ ہے، لیکن
قال دیا کہ اب عمر کے ساتھ بچھدار ہوگئ ہے، لیکن
قیا جان مطمئن نہ ہوئے آج خود اس کے پاس
ہے آئے۔

ای اولاد کے ہراک کھے سے باخرر ہے ہیں۔" ''بس ویسے ہی آغا جان! اب میں مجھدار ہوئی ہوں نا اس لئے بیکانی حرسیں ہیں کرتی۔" روزی نے سجیدگی سے جواب دیا تو آغا جان نے بغوراس كوكهورا

ں و حرا۔ ''اچھاتو ہماری بنی اب مجھدار ہوگئ ہے۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے یقین دہائی جا ہی۔ "جی آغا جان!" روزی نے مسکرا کر ان کے کندھے پرسرتکاتے ہوئے کہا تو وہ بھی کچھ ریکی ہوگئے۔

میکال کی لا کھا ٹکار کے باوجود بھی اس کے والدين نے ان دونوں كوہني مون كے لئے بھيج دیا، میکال اور عجل اس وقت ہوگل کے شاندار روم میں موجود تھے، جل نے میکال کے بہت اسرار كرنے ير لا تك فراك اور چورى دار يا جامه بينا تھا، وہ اس ڈریس میں نچ بھی خوب رہی تھی، وہ متکھارمیز کے سامنے کھڑی بال بنارہی تھی جب میکال واش روم سے شاور لے کر ٹکلا اور سیدھا اس کی جانب چلا آیا، میکال نے کندھوں سے تفائح ہوئے اس کا روخ این جانب کیا اورسر ہے یا وُں تک اس کود میصنے کے بعد مسکرادیا۔ "ان كيرول مين إورجعي زياده بياري لكتي ہو۔" بحل اس كى بات برمسكرائي تھى۔ " حجل!" ميكال في اين دائيس باته كى شہادت کی انظی سے چہرے پرآئیں رنھیں ہٹاتے ہوتے ہولے سے اس کا نام پارا۔ "ہول۔"

"م ب حد حين مو-" ميكال في اس ك قريب موت موت كها-"اتن حسین کے کسی کو بھی ائی خوبصورتی ہے یا گل کر عملی ہو، ابنا دیوانہ بنا عملی ہو۔ " وہ

آغا جان کمرے میں داخل ہوئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی ، آغا جان نے اس کونماز یر هتاد یکھاتو ہولے ہے مسکراتے ہوئے صوفے مر براجمان ہو گئے ، روزی نے سلام چھیری اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ، دعا کے بعد اس نے اپنے عقب میں دیکھا تو آغا جان ای کی جانب دیکھ رے تھے، وہ نماز میں اتن من تھی کہ اس کو آغا جان کی موجود کی کابھی احساس تہیں ہوا تھا۔ '' آغا جان آپ يهان؟ خيريت کوئی کام

تما تو مجھے بلوا لیتے میں خود آجاتی۔ 'روزی نے ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہاتو وہ سکرادیجے۔ ' پنہیں آج سوجا خود ہی اپنی لاڈ کی سے اس ے یاس جا کر ہاتیں کروں۔" روزی ان کے

باس صوفے بربیش کی۔ "طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی؟" انہوں نے محبت سے اس کے سریر ہاتھ رکھتے ہوئے

پوچھا۔ ''جی ٹھیک ہوں۔'' روزی نے مسکراتے ہوئے مختصر ساجواب دیا۔

"کیا گاؤں کے بچوں سے جھڑا ہو گیا ے؟ اب ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتی ہو یا گلی و فرائ روزی تو ان سے جھیپ کر باہر جاتی تھی، لیکن ان کوتو اس کی پوری خری ،اس کتے وہ ان ک بات پر میلے چوالی اور پھرمسکرادی۔

"اوروہ جوتمہارا جا جا رحمت جن کے باغ سے تم امرود جرا جرا کر کھالی تھی اور ساتھ میں سب بچوں کو مجھی کھلائی تھی، وہ بھی تمہارا پوچھ رے تھے اور بتارہے تھے کہ کتنے دن ہو گئے ان كے باغ ميں لكے امرودوں ير چور بيس يوے۔ وہ اس کی ہرشرارت سے باخبر تھے،روزی کوآج معلوم ہوا تھا۔

'ماں باپ جاہے ظاہر نہیں کرواتے لیکن

دونوں ایک دوسرے کے تریب تھے، اسے تریب کے ہوا کو گزرنے کے لئے راستہ ملنا ناممکن تھا، میکال کی بانہیں جل کے گرد گھیراؤ کو شک کررہی مقیں، اس کی سائسیں جل کے چرے چرے پرمسوس ہو رہی تھیں، جب اچا تک سے جل کا سیل فون ہجا اور وہ ایک جھٹکے میں اسے خود سے الگ کرتی ہوئی اور وہ ایک کرتی ہوئی اور میکال ایک بار پرمس کی جانب متوجہ ہوئی اور میکال ایک بار پرمس کی اس حرکت پراس کود کھتارہ گیا، میکال ہوئی اس کے اس کی جوئیر سے جیب الجھنوں کا شکار ہورہا تھا، وہ فون پر کس سے بات کرنے میں ہورہا تھا، وہ فون پر کس سے بات کرنے میں

مسردف هي جب وه غصے ميں دروازه بند كرتا ہوا

كرے ہے باہرتكل كيا۔

وہ ہوتل کے لاؤرج میں پڑی کرسیوں میں اسے ایک پر براجمان ہوگیا اور آس یاس کے لوگوں کا جائزہ لینے لگا، سب اپی موج مشی میں گئی جو بالکل تنہا، اپنے ہی ایک اخیال اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لڑی کو دیکھتے ہی خیال کو نہ جائے کیوں روزی کا خیال آیا تھا، وہ میکال کو نہ جائے کیوں روزی کا خیال آیا تھا، وہ جب سے گاؤں سے لوٹا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب سے گاؤں سے لوٹا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ گھورتے ہوئے روزی کوسوچنے لگا، روزی کی اوا کی بیوں میا پری سے کم تو نہیں تھی، پریوں جیسی ہی تھی، نازک کی سے کم تو نہیں تھی، پریوں جیسی ہی تھی، نازک روپ ، وہ اتن حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی روپ ، وہ اتن حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی روپ ، وہ اتن حسین ہو کر بھی میکال کو بھی اپنی واپنے موجہ نہیں کر پائی تھی، جبکہ مرد تو حسن کا دیوانہ ہوتا ہے۔

مہیں ایسانہیں تھا، وہ مرد تھا، حسن کا دیوانہ بھی تھا اور روزی کی خوبصورتی ایس کواپی جانب مائل بھی کرتی تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ میکال اس کے باس جانے سے گریز کرتا تھا، اس سے دور رہتا تھا، وہ ہمیشہ اس کوعزت کی نگاہوں سے

دیکتیا تھا، میکال نے مجھی روزی پر میلی نظر نہیں ڈالی تھی اوراس ہات کا گواہ اس کارب بھی تھا۔ لیکن اب عجیب مشکش میں الجھنے کے بعدوہ روزی کے ہارے میں کیوں سوچ رہا تھا، اس نے سوچتے سوچتے اپناسر کری کی پشت سے تکا دیا۔ موچتے سوچتے اپناسر کری کی پشت سے تکا دیا۔

وہ دونوں تنین دن بعد ہی داپس مری سے لا ہور چلے آئے اور میکال نے گھر لوٹنے ہی صبح واپس گاؤں ڈیوٹی پر جانے کا ارادہ کیا۔

میکال کی ممانے اس سے جلدی واپس اوٹے کی وجہ بھی ہوچھی کہ وہ اوگ اتنی جلدی کیوں طلح آئے ، تو میکال نے جل کی نہ سمجھ آنے والی حرکتوں پر بردہ ڈالتے ہوئے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا ڈالا ، تجل اس کے غصے کو بھانپ چکی تھی اس کے غصے کو بھانپ چکی تھی اس کے والے اس نے میکال کے جانے پر کوئی سوال کھڑ انہیں کیا تھا اور وہ اگلے روز ہی لا ہور سے اپنی ڈیوٹی برگاؤں چلا آیا۔

آج سے ہی وہ گاؤں پہنچا تو اس نے جیسے سکے کا سائس لیا تھا، استے دنوں سے وہ ایک مجیب کی محفن کا شکار رہا تھا، گاؤں پہنچ ہی ہاسپیل کے تمام لوگوں نے اس کو شادی کی ڈھیروں ڈھیر مبار کبادیں دیں، جن کو وہ جرآ مسکرا تا ہوا وصول کرتا رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی بہت بھاری ہو جھ تلے دیا تھا، ڈیوٹی کے بعد وہ شام کو کھیتوں میں واک کے لئے چلا کیا۔

موسم میں کانی حد تک تبدیلی آ چکی تھی، شام ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا تھا، ابھی بھی وہ ہرے بھرے کھیتوں میں کھڑاموسم کی خوشگوار بت کومحسوں کررہا تھا جب اس کے سامنے پچھ فاصلے سے ایک روعب دار شخصیت کے بزرگ دکھائی دیے جو زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی جاذب

شخصیت کے مالک تھے، ان کو دیکھتے ہی میکال نے اپنے قدم دھیرے دھیرے ان کی جانب بڑھا دیئے اور ان کے قریب آن پہنچا، وہ کھیتوں کے کچھ معاملات پر اپنے ملازموں سے گفتگو کر رہے تھے جب میکال نے سلام لے کران کوائی جانب متوجہ کیا، آغا جان نے پر جوش انداز میں اس کی سلام کا جواب دیا، آغا جان شروع سے ہی ایک ملنسار محص تھے۔

میکال نے ان کواپنا تعارف کروایا کہ وہ شہر سے یہاں سرکاری ہپتال میں بحثیت ڈاکٹر آیا تھا، آغا جان نے بھی اس کے بارے میں من رکھا تھالیکن مجھے مصروفیات کی وجہ سے بھی ملاقات نہیں کریائے تھے۔

آج ان کی میکال سے پہلی ملاقات تھی، میکال دس برس بعدان کود کھے رہا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے دس برس پہلے اس نے ان کو دیکھا تھا، اگر کچھ بدلا تھا تو ان کے بالوں کی

ان کا انداز و ان کی چال ڈھال، ان کی افسے سے اور کیچے کی مضاس بالکل پہلے جیسی ہی تھی، آغا جان نے بلکی پھلکی گفتگو کے بعد میکال کو حویلی آنے کی دعوت دی تھی، جس کو میکال نے خوشد کی ہے بول کیا تھا، آغا جان اور میکال چند کمجے مزید محو گفتگور ہے جب میکال کے مزید کو گفتگو میں خلل مو بائل کی ٹون نے ان کی مزید گفتگو میں خلل دالا، میکال ان سے معذرت کرتا ہوا جازت طلب کرتا وہاں سے چل دیا، وہ چلتے جل خلل طلب کرتا وہاں سے چل دیا، وہ چلتے جل کا ایک اسے بیل دیا، وہ چلتے جل کا کا کہ رہی تھی، میکال سے اپنے کو اس کی بات پر خصر نہیں آیا تھا لیکن اسے جل کا انداز برا لگا تھا، اس نے کال کرتے ہی اپنی ضرورت بتائی تھی گرایک بار بھی میکال کی خیریت ضرورت بتائی تھی گرایک بار بھی میکال کی خیریت

جاننا ضروری نہیں سمجھا تھا، میکال نے بنااس سے بحث کیے اس کو پسیے ٹرانسفر کروائے کا کہہ کرفون بند کر دیا اور وہ اپنی اس نٹی نویلی دولبن کے ناسمجھ آنے والے رویوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں جہتہ جہتہ

روزی کی طبیعت میں ایک تھہراؤ سا آگیا تھا، اس کا لہجہ شجیدہ ہو چکا تھا اور آگھوں میں چک کی جگہ اداس نے لیے لی تھی، روزی پہلے والی روزی نہیں رہی تھی، وہ تو کوئی نئی روزی تھی جوبس اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، نماز قرآن اللہ سے باتوں کے علاوہ اب دوسراکوئی کام پند نہیں تھا، اس وقت بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کو اپنے کمرے کے باہر ماتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، روزی کی ساتھ بیٹھے گپ شپ کر اس کے کا توں میں رس کھولئی ساتھ کی اواز کو وہ ہمیشہ سننا چا ہتی تھی، روزی کی دوزی کے دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی دوری کی د

نے اپنے کمرے کا درواز ہ تھوڑ اسا کھولا۔ لاؤنج میں بیٹھے تخص پر اس کی نظر کیا گئی جیسےاس کے جسم میں جان باتی نہیں رہی تھی۔ وہ میکال تھا، میکال احمد، وہ اس کو تین ماہ

بعد دیکھر دیکھی ، روزی نے نوراً دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر آئیٹی ، ایک عجیب می اضطرابی ہونے گی تھی ، دل اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑ کئے لگا تھا ، اور سروجہ ، فعم لرزش ہر ایم گئی تھی

پورے وجود میں لرزش بیدا ہوگئ تھی۔

" دوہ والی آگیا ہے، کیکن اب دہ کیوں آیا ہے جب میں خود کوسنجا کئے میں کامیاب ہونے گی ہوں ،خود کو کئنی مشکل سے سمیٹا ہے میں نے، وہ تو مجھے کرچی کرچی تو ٹر گیا تھا، یا اللہ مجھے الیمی آز ماکٹوں میں مت ڈال جن پر میں پورا نہ اتر سکوں۔" روزی نے نم آتھوں سے دل ہی دل

میں دعا کی تھی۔

"اگروہ میرانہیں ہے تو اس کو جھ سے دور بی رہے دے ، یوں بار باراس کو میر ہے سامنے لا کراس کی محبت کو مزید مت بڑھا، کہ میں ہر بار کو میر فرود کو نہیں جوڑیا ہیں گی۔" وہ ہاتھوں میں چرہ چھیا ہے بیٹھی رور بی تھی جب بی جی کمرے بیں داخل ہو کئی روزی نے جلدی سے اپنے میں داخل ہو کئی لیکن کی جی اس کی سرخ آنے ہوں ہا کہ کا کہ کہتے پر باہر کھانا کھانے آئی تھیں، ورنہ وہ تو خود نہیں چاہتی کی جی اس کی حالت کے لئے لینے آئی تھیں، ورنہ وہ تو خود نہیں چاہتی ہے وہ اس کے دل کی حالت سے واقف تھیں کی وہ باہر کھانا کھانے سے واقف تھیں کی وہ باہر کھانا کھانے سے واقف تھیں کی وہ باہر کے علاوہ اور پچھ نہیں کر سی کے اس کے دل کی حالت نہیں کر سی کی ہوں۔

بی جی جائی تھیں ہے وہی میکال ہے جس نے ان کی بیٹی کی الی حالت بنا دی ہے، لیکن وہ میکال ہے اس بارے میں کوئی شکایت بھی ہیں مرکئی شکایت بھی ہیں کوئی شکایت بھی ہیں کوئی شکایت بھی ہیں کوئی امیز ہیں روزی کو الیم کوئی امیز ہیں دلائی تھی اور نہ ہی الیم کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، آج آغا جان گھر لوٹ رہے تھے جب راستے میں ان کو میکال لی گیا اور وہ اس کو زبر دسی حو بلی لے آئے ، میکال نے حو بلی میں قدم رکھتے ہی محسوں کیا کہ جیسے وہ اپنے بھیں جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، کی درو دیوار ولی ہی تھیں جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، میکال نے اپنے آئدر دوڑ تی خوشی کی اہر کومحسوں کی درو دیوار ولی ہی میں داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک میکال نے اپنے آئدر دوڑ تی خوشی کی اہر کومحسوں کیا، وہ حو بلی میں داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک اس کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک اس کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک اس کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک داروں کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک داروں کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک داروں کی اس می داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک داروں کی داروں کی داروں کی دائیں دوڑ تی خوشی کی اس میں داخل ہوتے ہی جیسے اپنے ایک داروں کی داروں کی داروں کی داروں کی داروں کی دائیں کی داروں کی دوروں کی دوروں کی داروں کی داروں کی داروں کی داروں کی دوروں کی داروں کی داروں کی داروں کی دوروں کی د

ا پنوں کے پاس ہمیشہ کے لئے لوٹ آیا ہو۔ روزی ٹی جی کے ساتھ بھاری بھاری قدم اٹھاتی ہوئی ڈائینگ ٹیبل تک پینجی ، اس نے جھکی نگاہوں سے ہی سب کو سلام کیا ، آغا جان نے روزی کا تعارف کروایا کہ وہ ان کی بیٹی ان کی

جان ہے لیکن میکال تو پہلے سے اس کو جانتا تھا کیکن خاموش ر با اوراس کوبس دیکه تا بی ره گیا ، وه کتنابدل کئ می ، وہ بری می جا در اوڑھے کھڑے تھی جس میں دہ تقریباً پوری جھی چی تھی، اس ي آتھوں كى سرخ، چرے كى ويراني، ليج ميں محکن ،میکال نے ایک کمیح میں سب کھے بھانپ لیا بلین اس حالت کی وجہوہ کمی مجھے سکا تھا،روزی نے ایک باربھی میکال کونظر اٹھا کرمبیں ویکھا،وہ آغا جان سے باتیں کرتا رہا اور گاہے بگاہ روزي کوايي نظرول کامحور بناتا رہا تھا، وہ جيب جاب کھانے کی بلیٹ میں بھی کو ترکت دے رہی تھی کیکن کھا کچھ جیس رہی تھی ، میکال اس کی اس حرکت کو بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا، وہ بار بار بیہ سوینے پرمجبور ہور ہاتھا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنی جلدی اس میں اتن تبدیلی آئی، مگر وہ نہیں سمجھ یا ر ہاتھا، اس کئے وقت بلنے پر روزی سے بات كرف كاسوج كرخود كومطمئن كرف لكا\_ 公公公

ایک ہفتے بعد وہ لاہور آیا تو معمول کے مطابق گھریں اس کی جھوٹی بہن علیشہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں علیشہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، بابا آفس میں کسی میٹنگ میں بری تھے، ماما پی فرینڈ کے ہاں ٹی بارٹی میں موکو تھی، جبر بھی شاپنگ کے لئے گئی ہوئی تھی، علیشہ کی نیچر بھی اینے بھائی میکال جیسی ہی تھی اس کو بارٹیز میں جانا تو بالکل پند نہیں تھا اور روز روز کی شاپنگ سے وہ آکتا جاتی تھی، اس کو بس روز کی شاپنگ سے وہ آکتا جاتی تھی، اس کو بس این کمابوں سے مطلب تھا۔

وہ ٹی وی لاؤنج نیں بیٹھا تھا جب وہ اپنے کمرے سے نکلی سیرھی اس کی صرف ہی چلی آئی۔

''بھائی آپ کچھ کھا ئیں گے؟''علیشہ نے محبت بھرے لیجے میں پوچھا، میکال جو کہ آٹکھیں ''میراد ماغ تو بالکل درست ہے کین تمہارا شاید ضرور خراب ہو چکا ہے، اس گاؤں والی کی محبت میں۔'' مجل نے اپنی نگاہیں سیل پر مرکوز کے ہوئے لا پرواہی ہے کہا۔

''تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اور تمہارے دماغ میں ایسی نفنول سوچ آ بھی کیسے سکتی ہے تم مجھ پر ایسے نفنول سم کے الزامات لگا کر ٹابت کیا کرنا چاہتی ہو،جن سے میر اکوئی تعلق ہے اور نداس کا، ہم دونوں کے درمیان بھی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی جس کی بنیاد پرتم ایسی نفنول شم کی بکواس کرو'' میکال تہلی بارنجل سے اتنے غصے میں بات کر رہا تھا، علید بجل کے آتے ہی اپنے مرے میں جا بھی تھی۔

سرے یں ہو ہی ہے۔ ''بس رہنے دوئم ، میں اچھی طرح جانتی ہوں جہیں بھی اور ایسی کڑکیوں کو بھی جو کسی کے بھی شوہر کواپنے بس میں کرلیتیں ہیں۔'' ''جی ''جل!'' میکال چلایا تھا۔

" چلاؤ مت، سی کو بھی برداشت نہیں ہوتا، اس لئے خمیری بھی نہیں ہورہا۔" سجل طنز کر تے لیج میں کہتی ہوتی کو رہا۔" سجل طنز کر تے لیج میں کہتی ہوئی کھڑی ہوگئی اور اپنے کمرے میں چلی آئی، میکال نے غصے میں نیبل پر پردے مارا اور ٹی وی لاؤنج سے نکل گیا۔
لاؤنج سے نکل گیا۔

公公公

میکال جل سے ہونے والے جھڑے کی وجہ سے اس دن واپس گاؤں چا آیا، اس دفت میکال گاؤں کے آیا، اس دفت میکال گاؤں کے اس باغ میں تھا جہال روزی اکثر آتی تھی، آغا جان کی طبیعت آج اچا تک بے حد بگڑ گئی تھی، ریشانی کی حالت میں آنسو بہاتی بی جی روزی کے تمرے میں داخل ہو کمیں، روزی کے سمانے کھڑی تھی جب بی جی اپنی وارڈ روب کے سامنے کھڑی تھی جب بی جی کویوں روتا دیکھ فوراان کی جانب بڑھی۔

موند ہے صونے کی پشت سے سر نکائے بیٹا تھا اس کی آواز پر سیدھا ہوگیا۔ ''نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں۔'' ''آپ کچھ تھکے تھکے لے لگ رہے ہیں، کانی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لئے۔'' اس نے زم لہجے میں کہا گرمیکال نے کافی سے بھی انکار

'''کیا ہوا بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟''علیشہ نے اس کو یوں نٹرھال ہیشاد یکھا تو فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ فکرمندی سے پوچھنے لگی۔

ر بہیں الی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا تھکادے ہوگئی ہے تھوڑا آرام کروں گاتو فریش ہو جاؤں گا۔'' میکال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بہن بھائی محو گفتگو تھے جب جل لاؤنج میں نمودار ہوئی۔

"ارے تم ؟ تم نے بتایا ،ی نہیں کرتم آرہے ہو؟" جل نے میکال کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ ''کیوںتم نے میرے آنے پر کوئی خاص اہتمام کرنا تھا جو تنہیں بتا دیتا؟'' میکال کا لہجہ طنز ریتھا۔

" دو تم كون سا امريك ہے آ رہے تھے جو تمہارے لئے خاص اہتمام كيا جاتا۔ " مجل نے لا پروائی ہے اور اس محل نے لا پروائی ہے قباری وہ جواب دیا۔ " مناؤ كيسی ہے تمہاری وہ محبوب؟ " ميكال دو محبوب؟ " ميكال ميری كون سى مجبوبہ ہے؟ " ميكال

معجوبہ میری کون میں جو بہ ہے ہ سمیاں نے جرت سے معنویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ''وہی پاگل کڑکی ، جس کی سادگی برتم فدا ہو۔'' وہ سمجھ گیا تھا تجل روزی کی ہی ہات کررہی

ہے۔ ''تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟'' میکال کے لیجے میں بختی تھی۔

''کیا ہو بی جی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟'' روزی نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔

''وہ ….. وہ تمہارے آغا جان کی طبیعت اچا تک بہت خراب ہوگئ ہے، وہ کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔'' روزی کی جی کی بات مکمل کرتے ہی آغا جان کے ممرے کی جانب بھاگی۔

''آغا جان ۔۔۔۔۔ آغا جان۔۔۔۔۔ آغا جان۔۔۔۔۔ انھیں آغا جان۔''روزی نے ان کے گال تھیتھیار ہی تھی ، وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے آئٹن میں آئی اور ملازم کو آغا جان اور کی جی کے پاس جانے کو کہا، روزی بھیکتی آٹھوں سے حویلی کا گیٹ عبور کرتی ہاہر آ گئی ارو تیز تیز قدم بڑھاتی ہیتال پینی ، اس نے میکال کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ

وہ بھائی ہوئی اسے اٹی جگہوں پر تلاش
کرنے گئی جہاں وہ اکثر چہل قدی کے لئے جاتا
تھا، وہ تھیتوں میں تھا نہ ہی گراؤٹٹر میں، وہ باغ
کی جانب بردھی بھولی ہوئی سانسوں سے وہ باغ
پنجی تو میکال ایک درخت کے سائے میں کھڑا
امرود کھا رہا تھا، وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب
پنجی، میکال نے اس کوگرتے گرتے ہجایا، روزی
کا سانس بھولا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسومتواتر
بہدرہے تھے، وہ کچھ بول نہیں پارہی تھی، میکال
بہدرہے تھے، وہ کچھ بول نہیں پارہی تھی، میکال
اس کو یوں بے حال دیکھ کر پریشان ہوگیا۔
اس کو یوں بے حال دیکھ کر پریشان ہوگیا۔
اس کو یوں بے حال دیکھ کر پریشان ہوگیا۔

''ده ..... ده آغا جان، آغا جان کی طبیعت .....' ده مزید کچھ نه کهه پائی اور پھوٹ پھوٹ کررودی۔ میکال اس کی بات مجھ گیا، وہ جلدی ہے میکال اس کی بات مجھ گیا، وہ جلدی ہے

میکال اس کی بات مجھ گیا، وہ جلدی ہے حویلی کی جانب بھا گا اور آغا جان کو گھر کے دو ملازموں کی مدد ہے سپتال لے آیا۔

آغاجان کوہارٹ افیک ہوا تھا، اگر میکال کو آنے میں مزید چند لمح بھی لگتے تو آج ان کی جان بھی جاسکتی تھی، لیکن اللہ نے آغا جان کی حیات ابھی مزید کھی تھی۔

جب تک آغا جان کوہوش نہ آگیا بی جی اور روزی روتے ہی رہے تھے، میکال ان کوتسلیاں دیتار ہا۔

ش عاجان کواندری اندر کوئی پریشانی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، جس کو وہ ظاہر تو نہیں ہونے دیتے تھے، کیکن ای پریشانی کی وجہ ہے ہی آج ان کی طبیعت اس موڑ پر آن پیچی تھی، میکال کی جی کے پاس بی بینچ پر آ ہیٹھا۔

''نی بی آغا جان کو گیا پریشانی ہے؟ اس کی اس طرح اچا تک طبیعت گڑنے کی وجہ جو بھی ہے کبیعرہے، آپ بتا ئیں جھے ایسی کیا بات ہے جو ان کو فکر مند کیے ہوئے ہے؟'' وہ نی جی سے محبت بھرے انداز میں مخاطب تھا، بی جی خاموش رہیں، روزی حویلی واپس جلی آئی تھی اور اللہ کے حضور بیٹھی آغا جان کی صحت یا بی کی دعا ما تگ رہی

''لی جی!'' میکال نے ان کو یوں خاموش آنسو بہاتا دیکھا تو محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا ہوا بولا۔

''بی جی! آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟'' میکال نے مدهم آواز میں کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔

" چوہدری شجاعت احمد کا بیٹا، آغا جان کے بھائی کا بیٹا جی بی جی بی وہی میکال ہوں جو آپ کے ہائی کا بیٹا جی بی جی میں وہی میکال ہوں جو آپ کے ہاتھ کے بنے گاجر کے حلوے کا شوقین تھا، آپ کالا ڈلہ میکال، اس شجاعت احمد کا بیٹا جو آج ہے بندرہ سمال قبل اپنے بھائی سے صرف جائیداد کے لئے حو بلی کے لئے حو بلی کے دو بلی میٹ کے لئے حو بلی

سب گلے، شکوے دور ہوجاتے ہیں اور ناراضگی تو بروں میں تھی جن میں بچوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس لئے بی جی نے بھی اس سے بغیر کی شکوے شکایت کے خوشد لی سے اسے گلے لگالیا تھا۔

میکال نے لی جی سے وعدہ کیا کہ وہ آغا جان اوراپنے بابا کے درمیان جوبھی دوریاں ہیں سب مٹا کر رہے گا بس اس کے لئے بچھے تھوڑا وقت درکار ہے اور آپ ابھی روزی اور آغا جان سے پچھمت کہیے گا کہ میں کون ہوں اور نی جی اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ تھیں۔ اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ تھیں۔

آغا جان کی حالت اب پہلے سے کائی بہتر کونا، بھی بی بی بی بی بی بی بیار اس کا باہر جانا اسلے سفر کرنا، زیادہ مصروف رہنا، سب پر پابندی لگا دی تھی۔
اب وہ پہلے ہے بھی زیادہ آغا جان کا خیال رکھنے گئی تھیں، اس وقت بھی وہ آغا جان کے پاس معلوم کرنے حویلی چلا آیا، آغا جان سے بچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان سے اجازت لیتا ہوا با ہی کوز بین سے چھولوں با ہی جولوں کے موجے کے بھولوں کوز بین سے چھا آیا، روزی کو میکال کی موجودگی کا کی جانب چلا آیا، روزی کو میکال کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب اس کی آ واز روزی کی ساعتوں سے گرائی۔
ساعتوں سے شرائی۔

" آرزو!" میکال نے مخصوص دھیمے کہے میں اس کا نام پکارا، روزی نے گردن گھما کراپنے عقب میں کھڑے میکال کو دیکھا، اس نے پہلی بارمیکال کے منہ سے اپنانام آرز وسنا تھا، ورنہ وہ بھی اس کوروزی ہی پکارتا تھا۔

''کیسی ہو؟'' وہ جب سے گاؤں لوٹا تھا روزی سے ہائے ہیں کریایا تھا،وہ اس کا سامناہی

جھوڑ کراہے اپنوں کو چھو کر چلے گئے تھے، لی جی میں ہیں جانا جا ہتا تھا، آپ سب سے الگ ہیں ہونا جا ہتا تھا، کین کی جی میں اس وقت چھوٹا تھا مامابا جھے بھی زبردی این ساتھ لے گئے تھے، میں آپ کواور آغا جان کو یا دکر کے بہت روتا تھا، لکین ماما بابا میرے رونے کی پرواہ کیے بنا مجھے كمرے ميں بندكرد يتے تھاور ميں روتا روتا سوتا جاتا تھا،میرا آپ کے روزی کے، آغا جان کے بنا بالكل بهى دل مبيل لكنا تها، پھر من نے بحين میں ہی ایک امل فیصلہ کرلیا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں گا اور اسے گاؤں واپس آؤں گا اور اسے گاؤں کے غریب لوگوں کی بھی مدد کروں گا آور آپ لوگوں کے قریب آس باس رہوں گا، پھر جب میں دس سالوں بعد ایک اچھا ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹا تو میرا بہت دل جاہا کیے سب سے پہلے حو ملی آ كرآپ سب سے ملوں ليكن ميں آغا جان كے غصاور ناراضكى سے ڈرتا تھا، مرجس دن جھے آغا جان ملے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے وسوسوں میں کی ہوئی، مجھے اندازہ ہو کہ آغا جان آج بھی ویے ہی ہیں" سخت جادر کی لپیٹ میں چھےزم سےدل کے مالک آغاجان۔ وه نان استاب بولتا رباء ادر بي جي مبهوت ي جيمي اس کوستی رہیں، جس میکال کو وہ این اولاد کی طرح جا می تھیں، جوروزی اور میکال میں فرق مہیں کرلی تھیں وہ میکال آج پھران کے سامنے بیٹھا تھا، کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ، لی جی نے بے چینی ےاس کود ملصے ہوئے سوجا۔

"میکال.....تم ہمارے میکال ہو۔" بی جی ک آنکھوں کے ساتھ آ وازبھی بھیگ چکی تھی۔ "تم .....تم کتنے بڑے ہو گئے ہو۔" بی جی خوشی سے چہکتی ہوئی بولیں۔

جب كوئى اپنا بچھر اہوا مے تو ايك لمح من

مستب هنا (185) جون2016

کیا، میکال کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے کچھ
تصاوبرا بم ایم ایس کی گئیں تھیں، میکال ایک کے
بعد ایک وہ تمام تصاوبر دیکھنا چلا گیا، وہ تصاوبر
جس نے بھی سینڈ کی تھیں اس نے میکال کی
غیرت کو للکارا تھا، میکال کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھانے لگا تھا، اس کا بس چلنا تو وہ بہتال
کی ہر چیز کوہس نہس کر دیتا، اس نے رپورٹ کو
وہیں نیبل پر پخا اور اس لیے لا ہور کے لئے روانہ
ہوگیا آج اس کے صبر کا پیانہ ٹو شے والا تھا، آج
اس نے پہلی بارا پی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے
کرنے کا سوچ لیا تھا، بنا کسی کی پرواہ کیے۔
کرنے کا سوچ لیا تھا، بنا کسی کی پرواہ کیے۔

میکال اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا،
اس نے اپنے گمرے میں پڑا بجل کا تمام سامان
اشابا ہر پھینکا تھا،اس کے ماں باپ اور بہن سب
اس کو یوں غصے میں دیکھ کر بریشان ہو گئے تھے،
وہ غصے میں جومنہ میں آ رہا تھا بجل کے لئے بولتا جا
رہا تھا، بجل معمول کے مطابق اس وقت بھی گھر پر
نہیں تھی، شجاعت صاحب نے آگے بڑھ کراس کو
مضبوطی سے تھا متے ہوئے جھنجھوڑا تھا۔

''میکال آخر ہوا کیا ہے؟ بٹاؤ مجھے۔'' وہ غصے میں چلائے تھے۔

''آپ جھے سے بوچے رہے ہیں کہ کیا ہوا
ہے؟ آپ کوخود کھائی ہیں دیتا کہ میری غیر
موجودگ میں بیہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ آپ کوتو
اپنے برنس سے فرصت ملے تو گھر کو دیکھیں اور
ماما، ماما کے لئے تو ان کی پارٹیز ، فرینڈ ز ، شاپنگ
ہٹ کر بچھ دکھائی کب دیا ہے ، میری غیر موجودگ
میں میرے ہی گھر پر میرے ہی کمرے میں میری
میں میرے ہی گھر پر میرے ہی کمرے میں میری
بیوی کی اور کے ساتھ منہ کالا کرے یہ میں کیے
برداشت کرسکتا ہوں ، اس عورت کو مجھ سے نہیں

بہت کم کرتی تھی۔ '' ٹھیک ہوں۔'' روزی نے ہاتھ میں تھاہے بھولوں کوٹو کری میں ڈالتے ہوئے بھیکے سے انداز میں جواب دیا۔

''ٹھیک لگتی تو نہیں ہو۔'' میکال نے بغور اس کو گھورتے ہوئے کہا۔

یوں ب ''کیونکہ تم وہ روزی گئی ہی نہیں جوشور مجاتی تھی ، اتنا بولتی تھی کہ دوسرا اگر اپنی بات کہنا بھی چاہتا تو بیچارہ موقع نہ ملنے کی وجہ ہے کہہ ہی نہ پا تا تھا۔'' میکال کے لہجے میں نجید گی تھی۔

"توتم تو مجھے ایسے بی دیکھنا چاہتے تھے، کم بولوں ، کم با تیس کروں ، کم باہر جاؤں کم شرارتیں کرو، شجیدہ رہوں ، اچھی لڑکی بن کر۔ "روزی نے اس کے قدموں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کرخود کو کمزور تہیں کرنا حاہتی تھی۔

''تم میری خاطر، میرے کہنے پراتنا زیادہ بدل گئ ہو؟'' میکال نے جیرت انگیز انداز میں یوجھا۔

" " " " " روزی این خاطر ، این مرضی ہے۔ " روزی نے سے اس کی خاطر ، اپنی مرضی ہے۔ " روزی نے سے اس کہا۔ ب

''اپنی خاطر، آئی مرضی ہے مطلب؟'' ''مطلب کچھ جیس، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پہلے در ہو چک ہے۔'' وہ کہتی ہوئی وہاں سریز نہیں رکی تھی اور میکال ساکت کھڑا سوچوں میں کگ اس کوجا تا دیکھتارہ گیا۔

میکال اپنے کسی مریض کی رپورٹ ہاتھ میں تھا ہے اس کا جائز ہ لے رہا تھا جب بیل نون میںج ٹون کی آ داز نے میکال کواپنی جانب متوجہ

مامناس هنا (186) جون2016ء

صفائی پیش نبیں کر عی تھی، جل کا اس لا کے سے افیئر شادی سے پہلے کا تھا، مجل کی میکال سے شادي كي وجه صرف دولت هي-

"اب بيهال بت بن كفرى مت رجو، دور ہو جاؤ میری نظروں ہے، ورنہ میں مجھ ایسا کر بيفون كا جوتم سوج بهي نبيل سكتي-" تجل بنا يجه کے ای وقت کمرے سے ہی مہیں بلکہ میکال کے کھر ہے بھی چلی گئی، میکال کا چیرہ غصے سے سرخ یر چکا تھا، اس کے جاتے ہی وہ اپنا سرتھائے وہیں صوفے پر ڈھے گیا، وہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی بھی، وہ مجل کی ہر حرکت ہر شلطی اگنور کر سیکٹا تھا،لیکن بیر کت نہ برداشت کرنے کے قابل تھی اورنہ ہی معاف کرنے کے۔ میال کے باباس کے قریب آ کر بیٹے

"ميكال بينا!" انهول في شفقت ساس ك كنده ير باته ركها تفاجس كوميكال في ايك جعظے میں ہٹادیا۔

"مت كهيس مجھے بيٹائ وہ غصے ميں جلايا

''میں اب مزید اس گھر بیں نہیں رہ سکتا جہاں کی درود بوار سے مجھے وحشت ہوتی ہو، میں اس کھر سے اور اس کھر کے تمام لوگوں سے دور جا ر ہا ہوں ، اگر بھی اس منے کی ضرروت بڑے یا یا د آئے تو پہلے حو ہل جا كرآغا جان كوراضي يجيح كا اوران سے معانی ما تکیئے گا، پھراس بیٹے کی طرف رخ كريخ كا، ورنه مجھے مجول جائے گا، آپ جب تك ان عدمعالى مبين مائلے سے مين آب كوا بي شكل مبيس وكهاؤل كا- "وه غص مي كهتا موا تيبل ہے اپناموبائل اور گاڑي کی جالي اٹھا کر جاا گیا، چوہدری شجاعت اور ان کی بیوی اس کو جاہ كربھى نەروك يائے،عليب اينے بھائى كے ہر

میری دولت سے محبت تھی، اس کو میکال نہیں میکال کے روپ میں کریڈٹ کارڈ جا ہے تھا، آپ نے زیردی مجھے ایموفیل بلیک میل کرے میری شادی جل سے کروائی تھی ورنہ میں تو اسے بھی بھی اپنی بیوی کے روپ میں مہیں ویکھنا چاہتا تھا، جل سے میری شادی کروا کر بھی آپ کو بی بیاس میں فائدہ تھا، آپ کواولا دے محبت نہ کل تھی نہ ہی آج ہے، آپ کو بھی بس پینے سے محبت ہے ای دولت جائداد زمین کے چکروں میں آپ پندرہ سال پہلے جو ملی چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے،آپ نے نہ کل اپنوں کی قلر کی تھی نہ آج\_" ميكال بلندآواز مين سب ير مرس ربا تها، كمري بين موجودتمام افراد خاموش تماشاني ب كر ے اس كوس رہے تھے، جب وفعنا عجل كرے ميں داخل ہوئی۔

ورتم .....تم دفع موجاؤيهان سے، نكل جاؤ میرے گھرے۔'' میکال جل کو دیکھتے ہی اس کی جانب بزا تفااوراس كودهكا ماركر دوريجينكا تفاءوه سامنے دیوارے مرائے مکرائے بی می -

" يا كل تو نبين مو مجئة تم؟ كيا كيا ب میں؟" جل نے غصے کے عالم میں چلا کر یو چھا۔ " پیه..... بیدایی حرکتیں خود دیکھ لوتم ،تمہیں ية چل جائے گاكيا كارنا مرانجام ديتے ہيں م نے " وہ اس کے سامنے اپنا موبائل کرتے ہوئے غصے سے بلندآ واز میں بولا تھا۔

موبائل اسكرين برجل كى تصوير تقى يجل كسى غیر مخص کی بانہوں میں بانہیں ڈالے اس مخص کے کیدھے پر سر ٹکائے اینے کمرے میں بیڈ بر بیٹھی تھی اور دو غیر مخص عل کے بالوں میں الكليال الجهائ كن آكيون عجل كود كيوريا تها پنجل ان تصویروں کوسا کت کھڑی دیکھتی ہی رہ کئی، وہ کچھ بول ہی نہیں تکی تھی، جاہ کر بھی اپنی

ر 187 جون2016عام جون2016عام

نصلے میں اس کے ساتھ تھی ، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا بھائی بھی غلط نہیں ہوسکتا۔ کما بھائی بھی غلط نہیں ہوسکتا۔

وہ گاؤں کی قریبی نہر کے کنارے کھڑا تھا، ایں کو عجل ہے اگر محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی جس کواس نے پورے غلوص سے قبول کیا تھا، کیکن اس کی بیوی نے اس کو دهو که دیا تھا، جس کوسوچ کراگر وہ ایک طرف غصے سے ماکل ہوجاتا تھاتو دوسری طرف بے بی سے غرصال ، وہ ہرمکن کوشش کرتا تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق یورے کر سکے ، اس کوخوش رکھ سکے ، مگر یجل کی برسمتی تھی کہاس نے میکال جیسے تھی کی نا قدری کی تھی، وہ آج بہت بے بس تھا، پہلے ماں ہاپ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کو محبت سے محروم رکھا تھا اور آج شریک حیات نے دغا بازی کرکے اس کو مزید اندر سے تو ڑ ڈالا تھا، وہ آج کی ایسے کندھے کی تلاش میں تھاجس برسر رکھ کر وہ کھل کر روسکتا، اپنی برسوں کی چھپی اداسیوں کو ظاہر کر سکتا، میکال نے اینے قدم حویلی کی جانب بر ها دیئے، وہ حویلی پہنچا تو آغا جان سورے تھے اور روزی ایسے کمرے میں تھی، بی جی اس کو آنگن میں ہی مل کنیں تو وہ ان کے قریب چلا آیا اور ان کے ماس پڑی کری پر براجمان ہوگیا، لی جی نے اچا تک اس کے لا ہور جانے اور پھر يوں والي علي آ جانے كى وجه یوچی تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور آ کے بڑھ کر زمین یر نی جی کے قدموں میں بیٹھ گیا،اس نے

نڈھال دیکھ کر کچھ فکر مندی ہوگئ تھیں۔
" بی جی! آج مجھے آپ کی گود میں سرر کھ کر
رونے کا من کر رہا ہے، آپ تو ہمیشہ سے مجھے
مجھتی آئی ہیں اور رویا بھی اٹنی کے سامنے جاتا

اینا سران کی گود میں رکھ دیا، لی جی اس کوایے

ہے نا جوآپ کو دکھ کی شدت کو جان سکے، آپ کے آنسوڈک پر آپ کے ساتھ برابر کا شریک رہے نا کہ آپ کا نماق اڑا ئیں۔'' میکال تھے تھے سے انداز میں پول رہاتھا۔

''بی جی میری قسمت ہر ہار مجھے دھو کہ دیتی ہے، میں جس چیز کو بھی چاہنے لگتا ہوں وہی مجھ سے چھین کی جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے بی جی ''میکال کی آواز میں بے بسی تھی۔

''الیے نہیں کہتے بیٹا، اللہ اگر آپ ہے کی محبوب چیز کو دور کرتا ہے تو اس لئے کہ آپ کواس سے بھی بہتر ہے نواز سکے، وہ اپنے بندے ہے اس وفت تک پچھ نہیں لیتا جب تک اس کو پچھ بہتر دے نہ دے۔'' بی جی نے تھہراؤ سے نرم لہج میں اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اٹھ کر واپس گری پر آن بیٹھا اور بخور بی جی کو خاموثی ہے گورنے لگا۔

#### \*\*\*

میکال نے چند ہی روز میں طلاق کے کاغذات تیار کروا کر بھلے وہ میکال کے جنے ہوں کاغذات تیار کروا کر بھلے والیہ طوفان ہر پاکرنے آئی تھی، جس کو ہر پاکرنے کے بعداب کرنے آئی تھی، جس کو ہر پاکرنے کے بعداب کہری خاموثی کی صورت میکال کی زندگی کو وہران کر گئی تھی، میکال کواس کی جدائی کاغم نہیں تھا گرافسوس ضرور تھا۔

وہ بوی سے پہلے اس کی ایک انجھی دوست
رہ چی تھی، وہ دوسی کا ہی مان رکھ کر اپنے اس
رشتے کی لاج رکھ لیتی، میکال نے آتھیں
موندے ہوئے سوچا، وہ ہیتال کے ایک کمرے
میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آیا تھا، جہاں
وہ ڈیوٹی کے بعد رہتا تھا، کمرے میں صرف
میکال کی چند ضرورت کی اشیاء ہی موجود تھیں،
اس نے اٹھ کر کھڑکی سے پردے ہٹا دیتے،

ا كيوبر كا مبينة شروع ہو چكا تھا اور موسم ميں كافی صد تک تبديلي آ چک تھی ، كھڑ كى كھولتے ہی شھنڈی ہوا كے جھوگوں نے ميكال كو اپنی آغوش ميں ليا تھا ، اس نے آسان پر چھائے بادلوں پر ایک نظر دالی جہاں آسان بادلوں كی اوٹ ميں جھپ چكا تھا ، اس نے ہاتھ ميں پہنی كھڑى پر ٹائم ديكھا تو تھا ، اس كو خيال آيا آج اس نے آغا جان كا چيك اپ كر نے كے لئے حو يلی جانا تھا اور وقت بھی ہو چكا تھا ، ميكال نے بيبل سے اپنا موبائل اٹھايا اور روم لاك كر كے حو يلی جانا تھا اور وقت بھی ہو چكا لاك كر كے حو يلی كے لئے تھل گيا۔

آج ایک ہفتے ہے بھی زیادہ دن بیت ہے ہے ہے ہی زیادہ دن بیت ہے ہے ہے ہے ہے ہی ابطہ کرنے کی کوشش میں گئے ہے گئے ان وہ ان کا فون نہیں اٹھا تا تھا اور جب اس کا موڈ آف ہوجا تا تو اپنا موبائل بند کر دیتا، میکال نے اپنے والدین کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر ان کو بیٹے ہے مجبت ہے تو کوئی رشتہ رکھیے گا، وہ چو ہدری شجاعت احمد کے سامنے رشتہ رکھیے گا، وہ چو ہدری شجاعت احمد کے سامنے رشتہ رکھیے گا، وہ چو ہدری شجاعت احمد کے سامنے رشتہ رکھیے گا، وہ اپنے والدین کے اپنے تک پہنچنے والدین کے اپنے تک پہنچنے والدین کے اپنے تک پہنچنے کے اور وہ راستہ آغا جان سے معانی ما تگنے والا کے اور وہ راستہ آغا جان سے معانی ما تگنے والا تھا۔

میکال اس وقت ان کے کمرے میں موجود آغا جان کو دوائی کھلا رہا تھا، جب بی جی اس کے لئے جوں کا گلاس تھاہے کمرے میں داخل ہوئیں، میکال نے ان کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئےصوفے برآن بیٹھا۔

''تم حویلی ہی رہ جاؤ میکال، مجھے رات کو ان کی فکر گلی رہتی ہے کہ کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے ، اگرتم ہو گے میں ذرا آرام ہے رہ سکوں گی۔'' بی تی نے آغا جان کی طرف فکر مندی ہے دیکھتے

ہوئے کہا تو آغا جان مسکرا دیتے، میکال بی جی کی بات پر کوئی جواب نہ دے سکا، اس نے آغا جان کی طرف دیکھا تو ہ بھی میکال کو ہی گھور رہے تھے۔

ھے۔ ''ایے کیا دیکھ رہے ہو بھئ، کوئی مسلہ ہے ہمارے ساتھ حویلی رہنے میں۔'' آغا جان کی روعب دارآ واز مگر نرم کہجے کی مشاس کمرے میں مرجی تھی۔

''ارے نہیں آغا جان، مجھے کیا سئلہ ہوسکنا ہے، بلکہ مجھے تو آپ کی خدمت کرکے خوشی ہو گی۔''میکال نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا تو آغا جان اور بی جی دونوں مسکرادیئے۔

'' چلو پھر آج تمہارا کمرہ صاف کروا دیے ہیں، آج ہے تم بھی اس حو بلی کے فرد ہو۔'' آغا جان نے شفقت بھرے انداز میں کہا تو میکال اندر ہی اندر خوشی سے سرشار ہوگیا، کتنے عرصے بعد وہ پھر سے اس حو بلی کا مکین بن گیا تھا جس حو بلی میں اس کا حسین یا دگار بچپن گزرا تھا۔

رات کانی بیت چی تھی جب وہ تہدکی نماز

پڑھ کرحو بلی کی جیت پر چلی آئی، ہلی ہلکی سرد ہوا

کے جھو نے اس کو سرور کرر ہے ہتے، وہ جیت پر
پنجی تو وہاں منڈ بر کے قریب آیک مخص موجود تھا،
جیت کی چار دیواری کے آیک کونے ٹی ماچس کا خوا ساشعلہ بحرکا تھا اور پھر سگریٹ کا جاتا کونا نظر
آیا، وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب چلی آئی۔
آیا، وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب چلی آئی۔
فررتے ڈرتے پوچھا، میکال آپ عقب میں
ڈرک وزی کی جانب پلٹا، چاندگی ہلکی کی روشن
میں وہ پہلے سے زیادہ دکش نظر آرہی تھی۔
میں وہ پہلے سے زیادہ دکش نظر آرہی تھی۔
میں وہ پہلے سے زیادہ دکش نظر آرہی تھی۔
میں وہ پہلے سے زیادہ دکش نظر آرہی تھی۔
میں وہ پہلے سے زیادہ دکش نظر آرہی تھی۔

روزی نے اپنارخ پھیرلیا۔ ''میری آنکھوں میں دیکھو؟'' میکال اس کےسامنے آکھڑا ہوا۔

''روزی میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھو۔''روزی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ ''میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو کہتم مجھ سے پچھنہیں جھپارہی؟'' میکال نے اس کا بازو مضبوطی سے جھڑ تے ہوئے کہا تو وہ اندرہی اندر سٹ کررہ گئی، وہ ایک جھٹے میں اپنا بازواس کی سٹ کررہ گئی، وہ ایک جھٹے میں اپنا بازواس کی میکال کو بنا پچھے ہٹی تھی اور میکال کو بنا پچھے ہٹی تیز تیز قدم جھتی میرھیاں اتر میکال کو بنا پچھے کھے تیز تیز قدم جھتی میرھیاں اتر میکال کو بنا پچھے کہا تیز تیز قدم جھتی میرھیاں اتر میکال اس کو جاتا دیکھارہ گیا۔

آغا جان این کرے میں آرام کررے تے اور روزی لی جی کے ساتھ کن میں دو پہر کے کھانے کی تیاری کررہی تھی اور میکال اپنی ڈیولی بر تھا، حویلی کے جارسو پرسکون ماحول کا راج تھا، جس کو دفعتا چندلوگوں کی آمد نے حتم کر دیا،حویلی كا كيث عيور كرتے ہوئے وہ اينے بھارى قدم اٹھاتے ہوئے لاوج میں کیے آئے جہاں کوئی بھی مہیں تھا، ان میں اتن ہمت بھی مہیں تھی کیہ آواز دے کر کسی کو یکار سکتے ، کچھ در نی وی لاؤنگے میں کھڑار ہے کے بعدوہ ہمت کرتے ہوئے آغا جان کے کرے کی جانب بوھ گئے، کرے کے وروازے پر ہلکی می دستک کے بعد انہوں نے دروازہ کھولاء آغا جِان بیڈ پر آئکھیں موندے لیئے تھے جب دستک کی آواز پر انہوں نے آجھیں کھول کر دروازے کی جانب نظریں دوڑا تیں، وہ اپنے سامنے کھڑے تحص کو دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چوہدری شجاعت حسین کتنے برسوں کے بعدان کی نظروں کے سامنے کھڑے تھے، ان کے عقب میں شاکلہ بیکم اور علیشبہ بھی

پوچھا، میکال خاموش کھڑا اس کو گھورتا رہ، وہ کتنا بدل گئی تھی۔ بدل گئی تھی۔

بدل کی سی۔ ''تم سگریٹ بھی پینے ہو؟'' روزی نے اس کے ہاتھ میں جلتے سگریٹ پرایک نظرڈ التے ہوئے پوچھا۔

برسے پر پیا۔ '' پیتا تو نہیں تھا گر اب پینے لگا ہوں۔'' میکال نے مرحم سے جواب دیا۔

یوں، ''کیونکہ پہلے بھی مجھےاس کی ضرورت نہیں ''بھی ''

روزی!" اس نے چند ٹانیے خاموش رینے کے بعد ہولے سے اس کانام یکارا۔

" انسانوں کی حیثیت بھی اس سکریٹ جتنی ہی ہی اس سکریٹ جتنی ہی ہے، جب تک کی کوہم سے مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جیسے اب بیسکریٹ میرے ہاتھ بیس ہے، کیکن جیسے ہی ججھے اس کی ضرورت ہیں رہے گی بیس اس کو اپنے قدموں بیس روند کر بجھا دوں گا، بچھ الی ہی کہائی ہم انسانوں کی بھی ہے، پچھلوگ اپنا مطلب نکلوا کر ہمسی بھی ہے مول کر جاتے ہیں۔" میکال کے ہمسی بھی ہے مول کر جاتے ہیں۔" میکال کے انداز بیس تخبراؤ تھا اور آواز بیس دکھ، روزی اس کی ان باتوں پر پچھ پریشان ہی ہوگئی ہی۔

کی ان باتوں پر پچھ پریشان ہوگئی تھی۔

کی ان باتوں پر پچھ پریشان ہوگئی تھی۔

''نتم الجھی تک سوئی نہیں؟'' میکال نے دفعتا بات کارخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ ''نیندنہیں آئی تھی۔''

" كيول؟"

'' کیونکہ..... کیونکہ بس میرا سونے کا دل نہیں کررہا تھا۔''

''روزی تم مجھ سے کچھ چھیا رہی ہو؟'' میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یوچھا۔

پوچھا۔ ''میں تم سے کچھ کیوں چھپاؤں گا۔''

ماهنامه هنا (190 جون2016ء

تھیں، وہ بھی شجاعت صاحب کی طرح نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھیں۔

'' آغا جان!'' چوہدری شجاعت آگے

بو ھے تھے، آغا جان بالکل مہیں بدلے تھے،
وجیہ شخصیت کے مالک آغا جان آج بھی ویے
ہی تھے، بس پہلے سے کمزورلگ رہے تھے۔
میرے بھائی ہیں، آپ کا بھے پر پوراحق ہے آپ
جتنا چاہیں مجھے ڈائٹ لیس، برا بھلا بول لیس،
میر نے بھی معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت
دل دکھایا ہے، گر مجھے اپن غلطیوں کا احساس ہوگیا
ہے، میں دولت کے نشھ میں پاگل ہوگیا تھا،
اپنوں کی محبت کی قدر نہ کر سکا، لیکن آج مجھے
اجواس ہوگیا ہے آغا جان رشتوں سے اہم کچھے
موافی کے خان مشتوں سے اہم کچھے
موافی کے طلب گار شھے۔

''جی آغا جان ہمیں معاف کردیں،ہم نے آپ لوگوں کو بہت دکھ دیتے ہیں۔'' شاکلہ بیٹم نے بھی جھکی نگاہوں سے معذرت کی تھی۔

آغا جان ساکت بیٹے ان کوئن رہے تھے۔
گرکوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے، ای لیے
بی جی کمرے میں داخل ہو تیں تو ان کو وہاں دیکے
کرایک کمے کوساکت رہ گئیں، شاکلہ بیگم لی جی
کی جانب بڑھیں اوران کے گلے لگ کررو دیں
اوران سے بھی معانی مانگے گیں، لی جی نے ایک
لی بھی نہیں لگایا کہ انہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ
جانتی تھیں ان کا رب معاف کرنے والے کو پہند
فریا تا ہے۔

بی جی نے آگے بڑھ کر آغا جان کی جانب دیکھااوران کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھا دیا کہ

سب گلے شکوؤں کو بھول کر انہیں معاف کر دیں، آغا جان نے آگے بڑھ کر شجاعت صاحب کو گلے سے لگالیا اور مسکراتے ہوئے بولے۔

" بقیح کا بھولا شام کولوٹ آئے تو اس کو بھولانہیں کہتے۔ " تمام تر ناراضگیاں حتم ہوگئیں، سب کی آنکھوں میں خوش کے آنسو چھلکنے گئے سے بھو،علیفہ آگے بڑھ کر آغا جان اور ٹی جی سے پیار لے رہی تھی جب میکال کمرے میں داخل ہوا تھا، سب نے دروازے کی جانب نظریں دوڑا نمیں، وہ کمرے میں سب کود کھے کرمبہوت سا کھڑا سب کو د کھھنے لگا، وہ اپنے والدین سے ناراض تھا اس لئے ان کونظر انداز کرتا ہوا آغا جان سے خاطب ہوا۔

"آغا جان آپ کے کمرے میں، میں اپنی فائل بھول گیا تھا بس وہی لینے آیا ہوں۔" وہ سامنے نیبل بر بڑی فائل اٹھاتے ہوئے بتانے لگا، اس نے فائل پکڑی اور واپس باہر کی جانب بڑھنے لگا جب شجاعت صاحب کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کوتھا دیا۔

میکال کو یوں اس کے نام سے پکارنے پر
آغا جان نے شجاعت صاحب کی جانب دیکھا
اور ایک خیال ان کے ذہن میں آیا، بیا بنامیکال
ہے؟ وہ تو اس کوکوئی اور میکال سمجھتے تھے، اب دنیا
میں صرف ایک ہی تو میکال نام کا محص نہیں ہوسکا
تھا، اس لئے ان کو بھی ایسے سوچنے کا خیال بھی
نہیں آیا تھا کہ بیان کا اپنا خون ہے، شجاعت
صاحب میکال کی جانب بڑھے۔
صاحب میکال کی جانب بڑھے۔

'' بیجھے معاف کر دو بیٹا، ہم تمہارے بھی قصور دار ہیں، لیکن بھی بھار بروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لئے چھوٹوں کو چاہیے کہ دہ بھی معاف کر دیں۔'' میکال نے ان کی آئکھوں میں ندامت کے آنسود کھھے تھے، میکال یو چھ ملی تھی، بس خاموش نگاہوں سے کمرے میں یری چیزوں کو کھورنے لی۔

" بجھے لکتا ہے اب ہمیں روزی کے ہاتھ پيلے كردين جاہے ۔ " أغاجان كى بات ير ني جي نے اسے عقب میں کھڑے ان کوریکھا، جن کے چرے پراب کوئی پریشائی کے آثار تھے نہ ہی فکر مندی کے سوائے ایک، روزی کے فرض سے

سبدوش ہونے کے۔ "کوئی ہے آپ کی نظر میں؟" بی جی نے

یو چھاتو آغا جان مسکرا دیے۔

'ہاں اپنا میکال ہے نا ، میری تو شروع ہے بی خواہش تھی کداین روزی کومیکال سے بیابوں گا، مہیں کوئی اعتراض تو میں ہے؟" آغا جان نے خاموش کھڑی کی جی سے پوچھا۔

"ن ....ن بيس مجھے تو كوئى اعتراض نہیں، لیکن میکال کی تو پہلے بھی.....'' بی جی کی بات ممل ہونے سے پہلے ہی آغا جان بول

پڑے۔ ''شجاعت مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، وہ '' شادی صرف شجاعت نے اینے مفاد کے گئے کی مھی اور اس لڑکی نے میکال سے تبیس اس کی دولت ہے رشتہ جوڑا تھا، این دونوں کی شادی چند ماہ سے زیادہ جبیں چل عی تھی،اس لڑکی کا کسی اور ے چکرتھاجب میکال کواس بات کاعلم ہوا تو اس نے وقت ضائع کے بغیراس کوطلاق دے کرآ زاد كرديا\_" آغا جان نے تفصيل سے سارى بات لی جی کو بتائی تو ان کو انداز ہ ہوا کہ میکال پچھلے دنوں اتناریشان کیوں تھا۔

''شجاعت نے ہی میکال کے لئے روز ی کا ہاتھ مانگا ہے، میں آج میکال سے بات کروں گا تو پھرتم بعد میں روزی ہے بھی اس کی رضا مندی نے آئے بڑھ کرانے بابا کو گلے سے لگالیا تو آغا جان بھی مسکرا دیئے۔

میکال آغا جان کی جانب بڑھا اور کچھ ہی محول میں پورا قصدان كوسمجما ديا تو آغا جان نے اس سے بھی بناکسی ناراصلی سے اس کومحبت سے م کے لگالیا اور بے حد پیارے سب کوایے اردگرد

\*\*

حویلی میں خوشیوں کا ساں تھا، بچھڑ ہے مل كئے تھے، تمام ناراضگیاں ختم ہوگئی تھیں اور سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، روزی کوتو جب علم ہوا کہ میکال اس کا کزن ہے تو وہ یقین بي نهيس كريار بي محى ،عليشبه كوروزي بهت اليهي لكي تھی، وہ ہروفت روزی کے پاس پاس رہتی،سب باہرلان میں بیٹھے شام کی جائے سے لطف اندوز ہورے تھے اور علیجبہ روزی کے ساتھ اس کے كرے ميں بيھى باتيں كردہى تھى۔

''تمہاری بھابھی کیوں نہیں آئی تم لوگوں کے ساتھ؟" روزی نے بغور علیشبہ کو دیکھتے

ہوئے پوچھا۔

ئے ہو بچھا۔ '' کون کی بھا بھی؟''علیشیہ نے انجان بنتے

ہوئے پوچھا۔ ''تجل ..... میکال کی بیوی۔'' روزی کو تو سب پينه تقانا۔

"'احیما وہ ….. وہ اب جمعی نہیں آئے گی ، نہ يهاں اور نه ہی بھائی کی لائف میں ''

"کیوں؟" روزی نے جرت سے لوچھا

" كيونك بهائى في اس كوطلاق دے دى ہے؛ شادی کے جار ماہ بعد ہی بھائی اور اس کی علیحد کی ہوگئی تھی۔' ایک بار پھر آج جیسے روزی کے سر پر کسی نے بم بلاسٹ کیا تھا، وہ مزید کچھ نہ



''رورہی ہو؟'' ''دنہیں ''روزی نے نظریں جھکا کرنفی میں لایا تھا۔

''' لگ تو ایبا ہی رہا ہے کدرورہی ہو؟'' میکال نے بغوراس کود کیستے ہوئے بولا۔ ''ہاں رو رہی ہوں کھر؟'' وہ قدرے چلانے کے سے انداز میں مخاطب ہوئی۔

''کیوں رورہی ہو؟''

''کیونکہ میرا دماغ گھوم گیا ہے جو بار بار

تہارے لئے روتی ہوں، پاگل ہوگئ ہوں میں

جوایک ایسے خص کے لئے آسو بہاتی ہوں، سکو

پنتہ ہی ہیں چانکہ میں کیوں رورہی ہوں، کس کا
خاطر رورہی ہوں، جھے اندازہ نہیں تھا کہتم اس
قدرنا مجھ بھی ہو کتے ہوکہ کس کے جذباتوں کوہی
قدرنا مجھ بھی ہو کتے ہوکہ کس کے جذباتوں کوہی

قدرنا مجھ بھی ہو کتے ہوکہ کس کے جذباتوں کوہی

نہ مجھ سکوہ تم بچ میں اتنے ہی نا مجھ ہو جننے لگتے ہو

یا پھر یہ سب جان ہو جھ کر کرتے ہو، بار بار میرا

دل تو رہے کے لئے کیوں چلے آتے ہو؟ میں

رہے ہورہے ہوں اورتم ہر بار جھے تو ڑنے چلے

کوشش کرتی ہوں اورتم ہر بار جھے تو ڑنے چلے

اتنا دور چلے جاؤہتم واپس چلے جاؤہ س، مجھ یادنہ آ

سکواور بھی میراتم سے سامنانہ ہو سکے۔''

سکواور بھی میراتم سے سامنانہ ہو سکے۔''

سواور بی بیرام سے سامنات ہو ہے۔ دہ آج اپنے دل کی ساری بحزاس نکال کر روتی ہوئی تیز تیز قدموں سے سیر ھیاں عبور کرتی ہوئی نیچے اپنے کمرے میں چکی آئی، میکال مبہوت سے انداز میں کھڑا اس کو دیکھا ہی رہ کے بارے میں پوچھ لینا، کیونکہ میں اپنی بینی کی زندگی کا اتنااہم فیصلہ صرف اپنی مرضی ہے ہیں کر سکتا۔'' آغا جان کے لیجے میں روزی کے لئے محبت تمایاں تھی۔

بی جی نے بھی ان کے نصلے کوسرا ہا تھا اور وہ تو جاتی تھیں، میکال سے بڑھ کر اور کوئی بھی ان کے جاتی تھیں، میکال سے بڑھ کر اور کوئی بھی ان کی بیٹی کوخوش نہیں رکھ یائے گا، روزی کے دل کے حال سے بھی وہ ہا خبر تھیں، کہروزی تو میکال سے محبت کرتی ہے اس لئے اس کا جواب تو ہاں تو وہ میکال کے ان کو اگر کسی کے جواب کا انتظار تھا تو وہ میکال کے ان کی بیٹی کی خوشیاں میکال سے وابستہ تھیں، میکال ہی ان کو ان کی بہلے والی چہکتی وابستہ تھیں، میکال ہی ان کو ان کی بہلے والی چہکتی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی روزی واپس لوٹا سکتا تھا۔

آغا جان نے میکال سے روزی اور اس کے رشتے کے متعلق بات کی تو اس نے سارا فیصلہ روزی کوسونپ دیا، میکال کو روزی قبول تھی مگر روزی کی رضا مندی اس کے لئے بے حداہم تھی، اس لئے اس نے آغا جان سے بھی نہی کہا کہ وہ مہلے روزی سے بوچے لیں۔

حویلی میں سب کی زبان پرمیکال کی شادی

کے چریجے تھے کین روزی سے کی جی نے اب

میک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی ، روزی بیہ

جان گئی تھی کہ ایک بار پھر میکال کی شادی کی

تاریاں ہورہی ہیں مگر شادی کس سے ہورہی ہے

تہم دنوں کے لئے لاہور چلے آئے تھے اورعلیہہ

گریمی یو نیورش سے کائی چشیاں ہو چکی تھیں سو

کی بھی یو نیورش سے کائی چشیاں ہو چکی تھیں سو

مادی کاس کر پھر سے اندرہی اندرو نے گئی،

شادی کاس کر پھر سے اندرہی اندرو نے گئی،

شادی کاس کر پھر سے اندرہی اندرو نے گئی،

شادی کاس کر پھر سے اندرہی اندرو نے گئی،

شادی کی تیاریوں کی باتوں میں مگن تھے اور



آج دل کی بات لیوں پر چلی آئی تھی محبت زیادہ دیر تک بھلا کب چھپ طتی ہے، ایک نہ ایک دن بیظاہر ہوہی جالی ہے۔

عشاء كي نماز كا وقت تفاء شجاعت صاحب بھی حویلی آئے ہوئے تھے، سب لوگ کھانے کے بعد آغا جان کے کمرے میں تھے، آج انہول نے روزی اور میکال کی شادی کی تاریخ رکھ دی می، روزی ایے کرے میں خود کو قید کیے آنسو بہا رہی تھی ، ابھی پہلی شادی کاعم اس کو بھولائہیں تھا کہ میکال کی دوسری شادی کاس کراس کا دل طلق میں آ رہا تھا، بے وقوف الرکی کو اب بھی انداز ومبیں ہوا تھا کہ دوسری شادی ہوس کے ساتھ رہی ہے، وہ عم اور صدمے سے باہر تفتی تو ية چانانا كريس كون كياباتي كررباب-

وہ نماز بڑھ رہی تھی جب لی جی اس کے كرے ميں آئيں اور اس كو تماز بر هتا و كھے كر دروازے ہے ہی واپس چکی گئیں، وہ ابسلام بھیرنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیھی تھی، کیکن دعا ما نگ جبیں رہی تھی، اس کی آتھھوں سے آنسومتوار بہدرے تھے، وہ رولی رولی تجدے میں چلی گئی، وہ آج بھی اللہ سے میکال تہیں سکون ما تگ رہی تھی ،صبر ما تگ رہی تھی ،اللہ کی رضا ما تک رہی تھی، کیونکہ وہ جانی تھی جب مجھے اللہ کی رضا مل جائے کی تو سیارا جہاں مل جائے گا،لیکن رضا اب تک مہیں مل تھی،اللہ تعالی بجھے بچھے دیسا بنا دیں جیسا آپ جھے دیکھنا جا ہے میں ، اللہ تعالیٰ میں بہت گنبگار ہوں ، کیلن پھر بھی صرف آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ یاک آپ عفور ورجیم ہیں، پلیز مجھ پر بھی رحم کردیں اور مجھے معاف فرما دیں، آپ مجھے سکون بخش دیں، میکال اگرمیرےمقدر میں جیس ہے تو یوں اس کو

باربارمیرے سامنے کھڑا کرکے جھے نہ آزما میں، میں اس قابل مبیں ہوں کدائن آز مائشوں پر بورا اتر سكون، ميكال دروازے مين كفرا تھا، وه بنا ملک جھیے جدے میں رونی ہوئی آرزو کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کو کچھ کہنے آیا تھا، کیکن روزی کو اس حال میں دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا تھا، بیوہ آرزونہیں تھی جس کو میکال نے پہلے روز دیکھا تها، وه والى آرزو تو بهت لا يرواه سي تحل، شوخ چکل سی روزی، اور به والی آرزو کوئی دوسری آرزولگ رہی تھی ،اتن شجیدہ،ایخ اندرا تنا کچھ جیمیائے ہوئے وہ صرف اللہ کے سامنے ہے ہی تھی، سب کے سامنے خود کو نارٹل رکھنے کافین اس کوخوب آنا تھا، میکال نے دردازے پر ہلی ک دستك دى۔

روزی جلدی سے خود کو کمپوز کرتی ہوئی سیدهی مولی اور جائے نماز تبد کر میز بر رکھتے ہوئے میال کوا گنور کر گئی۔

وو کرے کی کھڑی سے بردے مٹا کر کھڑی کھولنے لی، کھڑی کے بٹ کھولتے ہی ایک سرد نم ہوا کا جھونکا کرے میں داخل ہوا تھا، دعمبر کا آغاز ہو چکا تھا،موسم بالکل سردتھا، وہ میکال کونظر انداز کرتی ہوئی وہیں کھڑک میں کھڑی ہوگئی اور جاند کو دیکھنے لی، میکال دهرے دهرے قدم بوصاتااس كقريب جااآيا-

"روزی!" اس نے مصم آواز میں اس کا نام رکارا، روزی نے مؤکر میکال کی جانب

'' مجھےتم سے کچھ ضرروی بات کرنی ہے۔'' میکال نے آنے کی وضاحت پیش کی تو وہ اس کی جانب رخ کر کے کھڑی ہوگئ تھی، وہ دوقدم مزید اس كقريب جلاآيا-" بجھ سے شادی کے بعد مجھے درخت سے

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





سے، چندروز بعدان دولوں بی مہندی سی اور ارخ میکال کی جی اور آغا جان کی اجازت ہے روزی کو شاینگ کے لئے لایا تھا، وہ اس کواین پیند کا اہٹگا کے کر دینا حابتا تھا، وہ دونوں اس وقت ایک شایک مال میں موجود تھ، روزی کے سامنے بہت سے خوبصورت لینکے بڑے تھے، بالآخراس نے ایک میرون کار کا لہنگا پیند کیا جس پر گرے اور سلور کلر کا کام نہایت نفاست سے کیا گیا تھا جو کہنگے کومزید پر کشش بنار ہاتھا، روزی نے مکال کی پسندکوسرا ہا تھا، وہ اپنا شادی کا جوڑا دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی، میکال نے جوڑا پیک کروایا اور دونوں شانیگ مال سے نکل آئے، روزی میکال سے باتیں کرنے میں مکن تھی جب کوئی سائے سے آتی ایک لڑی سے وہ مکرا گئی اور ہاتھ میں پکڑے شاپک بیک نیچ کر گئے و میکال نے جھک کرتمام شاہرزاٹھائے اور روزی ملٹلی یا ندھ کر اس لڑکی کود میصنے لگی۔

'' میکال اس کو دیکھ کرنا گواری ہے بزبر ایا بجل روزی کونظر انداز کرتے ہوئے میکال

کی طرف متوجہ ہوئی۔

''میکال ..... مرکال پلیز مجھے ایک موقع دو، بیں اپنی خلطی سرهارتا چاہتی ہوں،
میکال پلیز مجھے معاف کر دو، بیں نے تہمیں کتی بارکال بھی کی تھی لیکن تم نے ایک بارجھی میرافون مہیں اٹھایا، میکال ..... میکال وسیم مجھے چھوڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے اگر بیں اس کی خاطر تمہیں چھوڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے اگر بیں اس کی خاطر تمہیں چھوڑ گیا ہیتی ہوں تو کسی کی بھی خاطر اس کو بھی دھو کہ دے سکتی ہوں تو کسی کی بھی خاطر اس کو بھی دھو کہ دے سکتی ہوں۔' وہ اپنی ہی دھمن بیں گمن بولتی جارہی سکتی ہوں۔' وہ اپنی ہی دھون کھڑ ہے تا گواری سے سکتی ہوں سن بکواس سن رہے تھے۔
اس کی بکواس سن رہے تھے۔
اس کی بکواس سن رہے تھے۔

اس کی بکواس سن رہے تھے۔

صرف پیے کی ہوئی ہیں، کسی کی محبت، جذبات کی

ہ مور مر طلایا مرون الا میکال نے اس لی آگھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت بجرے انداز میں جیدگی سے پوچھا، وہ میکال کی بات پر بے بیتی سے میکال کے چرے کود کھی ربی تھی۔ بیتی سے میکال کے چرے کود کھی ربی تھی۔ '' وہ نوٹے بھوٹے الفاظ میں جملہ کمل کریائی۔ نوٹے بھوٹے الفاظ میں جملہ کمل کریائی۔

''ہاں ۔۔۔۔۔ تم تو میری شادی ہورہی ہے نا، تم جھے پہلے پند تھی، لیکن اب میں پیند ہے بہت آ گے نگل چکا ہوں، میں تمہاری محبت کی ستی کا مسافر بن چکا ہوں، جس کواب منزل تک صرف تم پہنچا سکتی ہو۔'' میکال اس کی آ تھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔

" روزی تم میرے ماضی کے بارے بیل سب کچھ جانتی ہو، کیا بیل تہمین ان سب کے باوجود قابل قبول ہوں؟ ہاں مانتا ہوں میری تم بات ہوں میری تم بات ہوں میری تم بات ہوں میری تم بات تم بات ہوں سری شادی دوسری ہے، محبت نہیں، جان لو، صرف شادی دوسری ہے، محبت نہیں، میری پہلی اور آخری محبت تم بی ہو، بولو..... کیا بیل تم تہیں قبول ہوں؟ " میکال نے سنجیدگ سے بیل تم تہیں تبول ہوں؟ " میکال نے سنجیدگ سے اثبات ہی سر ہلایا تو سیکال بھی مسکرا دیا، روزی تو اثبات ہی سر ہلایا تو سیکال بھی مسکرا دیا، روزی تو اس دن اپنی محبت اس کوظاہر کر چی تھی، لیکن آج اس دن اپنی محبت اس کوظاہر کر چی تھی، لیکن آج میکال کے اظہار کرنے پر روزی کی خوشی کی اختیا میکال کے اظہار کرنے پر روزی کی خوشی کی اختیا کیا اور میکال کو مسکرا کرد کیھنے گئی۔ کہا ور میکال کو مسکرا کرد کیھنے گئی۔ کیا اور میکال کو مسکرا کرد کیھنے گئی۔

اللہ نے اس کو آزمایا تھا اور وہ اس کی آزمائش میں پاس ہو گئی تھی جس کے انعام کے بدلے میں اس کواس کی محبت نواز دی گئی تھی۔ حو ملی میں ہر جانب خوشیوں کی شہنائیاں نئے رہی تھیں، ہر کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، میکال کے گھروالے بھی حو کمی آ پچکے

ر 195 ( 195 ) الموادة الموادة 195 ( 195 ) الموادة الم

شامیانے لگا کرمہندی کافنکشن اریخ کیا گیا تھا، سامنے اتنے پر ایک لکڑی کا جھولا رکھا تھا جس میں ولین اور دولها کو بھا کرمہندی کی رسومات کی جانی تھیں ، گیندے اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیوں ہے کی گئی سجاوٹ بے حدیباری تھی ، کچھ ہی کھوں میں مہمانوں کی آمہ شروع ہو چکی تھی، ہرطرف خوشیوں کی جمہالہمی تھی مہندی کافنکشن شروع ہو چکا تھا،میکال نے سفید شلوار میض پر پیلے رنگ کا دویشه محلے میں مفلر کی صورت ڈال رکھا تھا، بڑھی ہوئی شیومیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیندسم لگ رہا تھا، دور سے علیشہ کی جی اور چند لڑ کیول کے ہمراہ آئی روزی دکھائی دی، جو نگامیں جھکائے چرے پرمشکراہٹ سجائے ہوئے تھی، وہ بنا میک آپ کے جھی بہت حسین لکتی تھی ،روزی نے مہندی کا سوٹ بھی میکال کی بیند سے بنوایا تھا، میکال نے آگے بڑھ کرروزی کو ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کرانے پر چل آئی اور نزاکت سے چلتی ا بن منتخب کرده جگه پر بینه گنی ،سب لوگ آ کر باری باری مہندی کی رسم ادا کرنے گئے، سب کے چروں پر خوشی کی چک تھی، میکال گاہے بگاہے روزی کو چورتظروں سے دیکھیریا تھااور دل ہی دل میں رب کا شکر اوا کررہا تھا کہ اے روزی جیسی شريك حيات بي وازجار باب-

آج ہارات کا فنکشن تھا، روزی میرون کے کے لہنگے میں ہوں بے حد نیچرل ہوئی شوکرتا کیا گیا میک اپ، جس میں وہ کسی بری کی مانند لگ رہی تھی، وہ میہای بارا ہے تجی سنوری تھی، ورنہ اس کا بناؤ سنگھار بھیشہ لپ اسٹک ہے کا جل تک محدود ہوتا تھا، میکال بلیک کلری شیروانی میں ہوں اس کے ہمراہ کھڑا کسی شنمزاد ہے ہے کم نہیں لگ رہا تھا، رزوی اندر ہی اندراتی خوش ہورہی تھی کہ رہا تھا، رزوی اندر ہی اندراتی خوش ہورہی تھی کہ اس کا دل جا ہ رہا تھا اٹھ کرخود دھال ڈالنے گئے،

قدرتم جیسی عورت بھی نہیں سمجھ سکتی ، تم اتن گری ہوئی عورت ہو کہ طلاق کے بعد پھر مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں تہمیں ایک موقع دوں؟ اور تمہاری فلطی معاف کر دوں؟ تم نے فلطی نہیں جا گاہ کیا تھا اور گناہ کیا تھا اور گناہ کی معافی اللہ سے ما تکی جاتی ہے یوں میر سے سامنے اپنا وقت بربا دکرنے سے بہتر ہے مزید نہیں تھہرا اور روزی کا بازو تھامتا ہوا آگے مزید نہیں تھہرا اور روزی کا بازو تھامتا ہوا آگے بو ھے گیا، جل اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکی تھی، بوھ گیا، جل اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکی تھی، اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، جو کہ گناہ تھا، کہیرہ گناہ تھا، جو کہ گناہ تھا، جو کہ گناہ تھا، کہیرہ گناہ تھا،

وہ دونوں گاڑی میں آن بیٹھے تو میکال نے ایک نظر روزی پر ڈالی،اس کے چبرے پر سنجیدگ تھی،وہ کچھ سوچ رہی تھی۔

''لین اگروہ خود تمہیں چھوڑ کرمیرے پاس چلا آیا تو؟''روزی نے تو تب یونمی غصے میں جل سے مدالفاظ کیے تھے لیکن بھی بھارانسان کی بس یونمی کمی گئی با تیں بھی اثر دکھا کر بچ ہو جاتی ہیں، روزی سوچوں میں ڈولی تھی جب میکال نے گاڑی میں میوزک آن کیا تو اس کی سوچوں کا سلسل ٹوٹ گیا۔

جے زندگی ڈھونڈ رہی ہے
کیا ہیہ وہ مقام ملا ہے
کوئی مجھ کو بوں ملا ہے
جیے بنجارے کو گھر
میکال کی پوری توجہ گانے پڑھی اورروزی کی
ڈرائیو کرتے میکال پر، روزی نے ظاموشی سے
مسکراتے ہوئے اپنا چرہ دوسری جانب پھیرلیا
اورگاڑی سے باہرد میکھنے گئی۔

آج روزی اور میکال کی مہندی تھی، حویلی کے ساتھ ایک کافی بڑا پااٹ خالی تھا، جس میں

مامناب هنا (196 جون2016ء

### شگفته شگفته روال دوال



ابن انشا کے سفر نامے









آ ن بني اينة قريني بكسال يا براه راست زم ت طلب قر ما كمي

« لاهوراکیٹهی

يبلى منزل محرعلى اليمن ميثريس ماركيث 207 سركلردودُ اردوبا زارلا مور فون: 042-37310797, 042-37321690 لیکن اب وہ پہلے سے مجھدار ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی نہ مؤتع ہے نہ اس کا حلیہ کہ وہ دھال ڈالتی اچھی گگے۔

تمام تر رسومات اختام پذیر مولی تو وه رخصت ہو گرمیکال کے ہمزاہ لا ہوروالے تھر چلی آئی،علیشہ اور شاکلہ بیگم آرز وکومیکال کے تمرے میں لے آئیں، کرے کے بردوں سے لے کر كاريث تك كاكلرريد تها، بيدشيث، ليب لائثر، ش، کرے کی ہر چیز سرخ رنگ میں نہا رہی تھی، روزی کے استقبال میں زمین پر بچھائی گئی سرخ گلاب کی پہتاں، جن پر چل کر وہ بیڈ تک آئی تھی، علیشبہ اور شاکلہ بیکم کمرے سے جا چکی تھیں، روزی کا دل معمول سے ہد کر زوروں سے دھڑک ریا تھا، وہ مہی ہوئی ی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کمرہ بہت پرکشش تھا، کمرے میں جلتی موم بتیوں کی میھم کی روشی کمرے کو مد ہوشی کا ماحول بخش رہی تھیں ، میکال درواز ہے ير وستك ديما كمرے ميں وافل موا، اس نے كمري ميں جاروں طرف نظر تھمائى، روزى نظر مہیں آئی ، اس نے آگے بوھ کر واش روم میں د يکھايتو واش روم کا درواز ه بھي کھلا تھاوہ و ہاں بھي مہیں تھی، وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جانے لگا جب مرے میں چھائی ممری خاموشی میں کی کی چوڑیوں کی کھنگ سنائی دی، میکال واپس مڑا اور دھیرے دھیرے بیڈتک آیا،اس نے جھک کر بیرے نیچے دیکھا تو بے اختیار قبقید لگاتا ہوا كاريث ير بى ليث كراوث چوث مونے لگا، بنس بنس كراس كى آئلھوں ميں يانى بحرآيا۔ '' مائی ڈئیر دا کف آپ یہاں اس وقت سیر كے بنچ ايسے كيوں كيٹي بين؟" ميكال في بمشكل ا بن بھی پر قابو یاتے ہوئے پو چھا۔ وه ..... وه مين يهال-

مامنامه هنا (197 جون2016ء

نے مشراتے ہوئے دلچین سے پوچھا۔ "كيول؟"

" كيونكيتم بيار إنفل كي طرح لكت بو، ہائے میکو میں مہنیں بتانہیں سکتی مجھے کتنا پندے وہ۔''روزی نے چیکتے ہوئے کہا تو میکال بے اختبار قبقهه لگاتا موابس ديا، يراني روزي والس

لوث آئی، وہ مجر سے صلیصلائی کلی کی سطرح لگ

وتم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، پت ہے كيون؟"ميكال نے اس كوكاني كرتے ہوئے كہا تو روزی نے صنویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ''کیوں؟''

" كيونكه تم پوري يي جي كي ڪيائي جو، ميس

تمہیں کیا بتاؤں میری لئی خواہش تھی کہان کی بینی سے شادی کرنے کی۔" میکال نے بنتے ہوئے اس کو چھیڑا تو وہ بھی کھلکھلاتی ہوئی ہنس

میکال نے کتنے مہینوں بعد روزی کو یوں مسكراتي ہوئے كلكھلاتے ہوئے ديكھا تو ايك برسکون ی مسکرا بث لبول برسجاتے ہوئے دل منں ایل نی شروع ہونے والی زندگی کی خوشیوں كى دعا ما تكني لكا\_

محبت، آ ز مائشۋں، دکھوں کا سفر مخص ضرور ہوتا ہے مراس سفر کو یار کرنا ناممکن ہر گرجیس ہوتا۔

روزی نے سوچے سوچے میکال کی جانب مسكرا كر ديكها تو وه جهى روزى كو ديكھتے ہوئے

دونوں این زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ یا کرمطمئن ہو گئے تھے اور دونوں دل سے الله كے شكر كزار بھى تھے۔

公公公

روزی کو بچھ جمیں آر ہا تھا کہوہ کیا بہانہ بنائے ائم مجھ سے جھپ رہی تھی؟" میکال نے

مسراتے ہوئے پوچھا۔ ''بیں کیوں چھپوں گِی''' روزی نے آ تکھیں گھماتے ہوئے تنگ کر کہا۔

" بول ..... چلو ما ہر آؤ۔" ميكال نے ہاتھ برها کراس کو باہر نکلنے میں مدد کی ،تو وہ اندر ہی اندرخود کو ملامت کرنے لکی کہ ایسا بھی کیا ڈر کے بلركے نيج بى چيكى-

وہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، روزی این حرکت پر اب تک شرمنده بور دی هی اورميكال اس كى اس حالت كوانجوائے كرر ماتھا۔ "روزى!" ميكال في اس كا باته تعامة

ہوئے محبت سے اس کانام بکارا۔

" مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت یریشان کیا ہے، بھی تمہارے جذباتوں کو بھنے کی کوشش ہی تہیں کی تھی اور تمہارے لئے جومیرے جذبات تصان كوبھى اينے اندر ہى كہيں دنن كرتا

ر ما اصرف میں سوچ کر کے میں کی اور کے ساتھ منسوب تقا اورتمهين جهوني خواب مبين دكهانا حابتا تھا، کین جو بھی ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، ہم نے

مجھے یو کمی ملنا تھا سومل گئے۔" اس نے مسکرا کر روزی کود میصتے ہوئے کہاتو وہ بھی مسکرا دی

ميكال روزي كو بغور كهور رباتها جب روزي نے جھی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور ہولے سے سرکوئی کے سے انداز میں مخاطب

مميكو! " بهت دنوں بعد اس نے ميكال كو اس نام سے پکارا تھا، اس کے بوں پکارنے پر ميكال كي ليون يرمسكرابث كبرى بوكى\_

"تم مجھے بہت اچھے لکتے ہو، پت ب كيون؟" روزي في معصوميت سے كما تو مكال



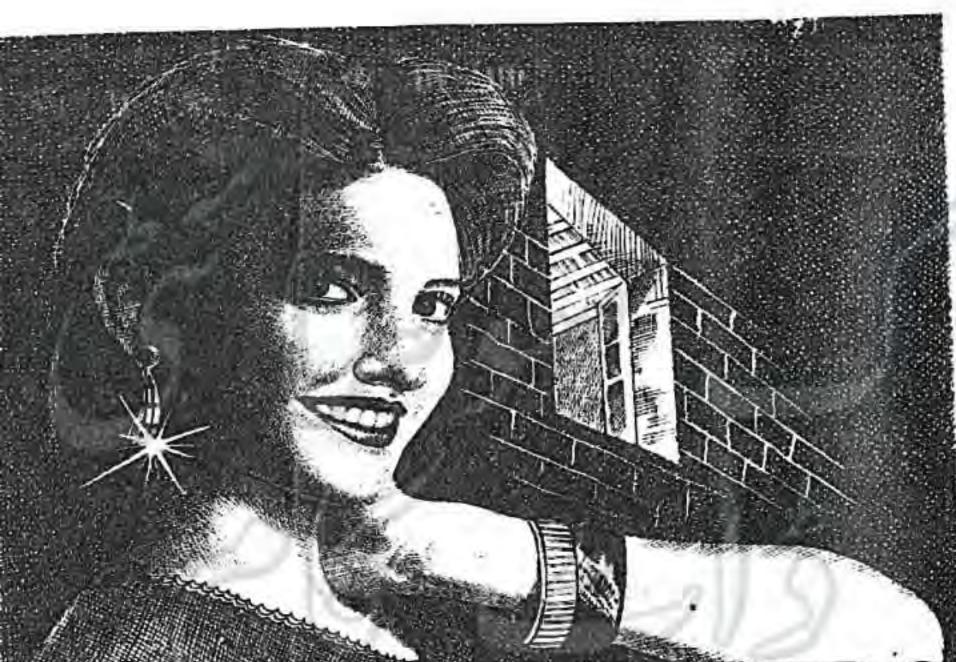

## DOWNLOADED EROM PAKSOCHENY COM



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





مزے کی بات اس نے اپنی رضا مندی بھی دے دی ہے۔"اس کی بات من کر حقیقی معنوں میں میرا منہ کھلے کا کھلارہ گیا تھا۔

"اپنا بوتھا تو بند کر بار۔ "اس نے احساس دلایا تو میں نے فوراً منہ بند کیا اور اس کا گلا د بائے کو لکا۔

" '' کینے، ذلیل اتنی بوی بات مجھے اب بتا رہا ہے۔" میں نے اس کی گردن دبوج لی، اس ساعت آفس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور میری سیکرٹری نے اندرآ نے کی اجازت طلب کی۔

''سرے آئی کم ان۔'' اور سامنے کا منظر د کھے کرشیٹا کرواپس مڑی، میں نے جل ہو کر پھیل کی گردن چھوڑی، اپنے ڈیسنٹ (آہم) ہاس کو نوراکشتی کرتے د کھے کراس نے جانے کیا سوچا ہو ص

''خردار جوانامنحن تھوبڑا لے کرمیرے آفس میں آئے، دفع ہو جاؤیہاں ہے۔'' میں منہ پھلا کر بیٹے گیا گراس نے میرے تھم کی تکیل کی بجائے جیت بھاڑتھم کا فہقیہ لگایا۔ ''نام نہیں پوچھے گا بھا بھی کا؟'' اس کی

آتکھیں جیسے بذات خودستارہ بن گئی تھیں۔ '' بکو۔''

''امن!'' اس نے دھا کہ کیا تھا جس نے میرے وجود کے پر نچےاڑا دیئے تنے۔ ''آریوآل رائٹ تاشفین؟'' وہ جھے مم کم د کھے کرفکر مند ہوا۔

''کون می امن؟'' اس کا سوال نظر انداز کرکے میں نے جانے کس امید کے تخت پو چھا۔ ''ارے بار اپنی امن، امن عباس اور کون۔'' اس نے امن کا پورا نام لیا، میں جیسے ساعت سے محروم ہوگیا تھا،اس کے بعدوہ نجانے کیا کیا کہتار ہا میں کھونہ مجھ سکا۔ اپنے آفس کے انٹرکام پر ہیں نے اپنی سکرٹری کا پیغام موصول کیا جس نے مجھے جمران کرنے کے ساتھ ساتھ میری ساری توجہ کام سے ہٹا دی تھی میں نے تھیل کو اندر بھیخے کا آرڈر دیا، آفس میں داخل ہوتے تھیل کود کھی کر میں کھڑا ہو سیاادر گرم جوثی ہے اس کا استقبال کیا۔

" دخیر میت ہے جگر آج کیے راستہ بھول گئے میرے آفس کا۔" میں نے اپنی جیرا گئی کو الفاظ کا پیرائن دیا، اس دوران وہ بڑی بے تکلفی سے میری خالی کی گئی ریوالونگ چیئر پر براجمان ہو چکا تھا، ٹیں نے اس کے سامنے والی نشست سنھالی۔

'' ہاں تیرے رخ روش کے درش کرنے کو جی جاہا تو چند گھنٹے کا انتظار وبال جان بن گیا اور میں دل کی آواز پر لیک کہتے ہوئے بھا گا چلا آیا۔'' خالص لوفرانہ انداز میں ایک آئکھ دبا کر اس شکما

" میں میر میں اور الکن پہ آؤ۔" میں فرح الکن پہ آؤ۔" میں نے بہتے ہوئے اس کے وجیہہ چرے پر نظری جما کی آنگھوں میں جما کیں مسرت اور جوش نے اس کی آنگھوں میں روشنی می جردی تھی۔

"تمہارے ہاں مہمانوں سے آتے ہی چائے یانی کا پوچھنے کی بجائے تفتیش شروع کردی جاتی ہے کیا؟"

''جی ہاں آپ جیسے بن بلائے مہمانوں کو الٹا بھی لٹکا دیا جاتا ہے۔'' میں نے کہتے ہوئے ساتھ بی انٹرکام پرریفر شمنٹ کا آرڈردیا۔

"اب آپ اپن تشریف آوری کی وجه بتانا پند کریں مے؟"

پر مرس ''تاشفین! تههیں ایک گذیوز سانی ہے۔'' کہہ کراس نے تھوڑ الو قف کیا۔

"میں نے تمہاری بھا بھی ڈھوٹر کی ہے اور

\*\*

امن عباس میرے چھوٹے چپا کی بیٹی تھی
اور سیل بڑے چپا کا بیٹا، تحیل اکلوتا ہمائی اوراس
کی دو بہیں تھیں غیرہ اور ہانی جبکہ امن میری طرح
اکلوتی تھی، ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے اور ہم
کزمز کی آپس میں خوب بنی تھی، میں ایم بی اے
کرمز کی آپس میں خوب بنی تھی، میں ایم بی اے
کرمنے کے بعد پاپا کا آفس جوائن کر چکا تھا،
جبکہ تحمیل کا ایم بی اے کا ہی فائش سسٹر چل رہا
تھا، امن، غیرہ اور ہانی یو نیورش اسٹوڈ نیف تھیں،
امن اور غیرہ آئی آر کے فائش ائیر میں تھیں جبکہ
ہانی بھی اس ڈیپارٹمنٹ میں تھی لیکن اس کا
فرسٹ پارٹ چل رہا تھا، ان تینوں کے آئی آر
میں ہونے کی وجہ سے تحمیل انہیں بہت تھے کیا
گرتا تھا۔

'''میرےعزیز سفیرو!'' ابھی اس کے اتنا کہنے کی دیر ہوتی اوروہ تینوں چی پڑتیں۔ ''جنیل بھائی۔''ہم دونوں خوب ہنتے۔ ''ویسے تاشفین! اگر دنیا میں عورتوں کی حکومت ہوتی نا تو یقین جانو بہت امن ہوتا۔'' حکیل کی رگ شرارت پھڑتی اور وہ اکثر ایسے خداق کرتا۔ ''دی کسری''

وہ ہے۔ ''عورتیں ایک دوسرے کی ترقی سے جیلس ہی ا تناہوتیں کی کا منہ کی طرف اور کسی کا دوسری کسی طرف ہوتا ، لڑنے کی نوبت تو دورکی بات ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ ننہ کرتیں۔'' ہانی ہا قاعدہ تھیل کے کان پکڑ گیتی۔

" بتاتی ہوں آپ کو کتنا امن ہوتا۔" امن منہ پھلا کر بیٹے جاتی با بعض اوقات واک آؤٹ کر جاتی ، پھر تکیل آواز دیتا۔

"امن اور امان بات تو سنو\_" اسے تنگ كرتے كوده اكثر امن وامان عى كہتا۔

امن جس کانام زبان پرلاتے ہی رگ رگ بیں سکون سا پھیلنا چلا جانا، بچین سے اب تک اکٹھے چلتے بڑھتے نجانے کب بیں اس کی ذات کا اسپر ہو چکا تھا، ہم سب آپس بیں فریک تھے لیکن بیں تکمیل کی نسبت ذرا ریز روطبیعت کا تھا، ہائی میں تکمیل کی نسبت ذرا ریز روطبیعت کا تھا، ہائی تھی جو تکمیل کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی نخرے اٹھوائی اور میں خوثی خوثی اٹھا تا بھی تھا، جبکہ امن اور فیتہ ہائی سے بڑی اور کانی مجھد ارتھیں۔

بخصے احساس ہی نہ ہوا میں کب سے امن سے محبت کرنے لگا، وہ تھی ہی اتی بیاری کہ اس سے خود بخو دمجنت ہو جائے ، کیکن محبت شاید یک طرفہ تھی، تکیل کے انکشاف کے بعد میر سے دل و دماغ کا امن چین ہرباد ہو چکا تھا، ابھی رات ہی کوتو مما کے سامنے میں نے امن کا نام لیا تھا اور وہ کوتی اسے بہو دہ خود بھی اسے بہو دہ خود بھی اسے بہو بنانا چاہتی تھیں۔

اب تنہا سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہیں اپنے آپ سے جنگ ہیں معروف تھا، اندھیرا جو میرے جارسو پھیلا ہوا تھا جھےا پی رگ جاں میں اتر تا ہوامحسوں ہور ہا تھا۔

دل امن سے دست برداری سے تیار نہیں تھا، گر جسے ہی دل اپنا راگ الا پا ذہن کے پردے پر تحمیل کا جوش سے تمتماتا چرہ ابحر آتا، میں اب سوچ رہا تھا کہ کیا میرا دل اتناوسیج ہے کہ میں اپنی خواہش سے منہ موڑلوں۔

میں جمیل کے لئے اور امن کے لئے اپنی محبت کا موزانہ کر رہا تھا کہ جھے کس سے زیادہ محبت کا موزانہ کر رہا تھا کہ جھے کس سے زیادہ جھے اپنی آپ سے محبت ہے؟ کیا کروں؟ حمیل کی خاطر چھے ہٹ جاؤں یا مجرا پی جا ہت کو یانے کے پیچے ہٹ جاؤں یا مجرا پی جا ہت کو یانے کے لئے اس کی خوتی نظر انداز کر دوں؟ مجمح فیصلہ کرنے کی تگ و دو میں میرا دماغ تھک چکا تھا،

چلتے چلتے میں بہت دورنگل آیا تھا، فیصلہ کرنا اتنا آسان جہیں تھا، اگر پھیل مجھے عزیز از جاں تھا تو میرا دل بھی ضد پراتر آیا تھا،معاً ذہن میں جھما کا ساہوا۔

"اس نے بھی اپنی رضا مندی دے دی ایک رضا مندی دے دی ہے۔" بھیل کے الفاظ یاد آئے اور میرے غیر معنین سمت میں چلتے قدم رک کئے اور پھر فیصلہ ہو گیا، چلتے کانی دور نکل آیا تھا، ہر طرف تیرگ، ویرانی، تنہائی تفکی سی چھائی محسوس ہور ہی محرف تھی، میں نے واپسی کو قدم موڑ لئے، نا صرف اس شاہراہ محبت سے بھی، اس پر بھی۔ بھی میں تنہا چل رہا تھا اور اس پر بھی۔

سنو ا کوئی راستہ بتانا محبت سے واپسی چاہیے محہ محہ محہ

مما بے اختیار میر اسراور ماتھا چوم رہی تھیں، میں نے صاف صاف ساری بات ان کے سامنے رکھ دی تھی، ان کو بتاتے میری آواز بھیگ گئی اور رخ موڑ گیا تھا، وہ میری دوست تھیں، میری دلی کیفیت جھتی تھیں۔

''دل بڑا کیا ہے تو حوصلہ بھی بڑا کروتا تی! تہارا خمیر مطمئن ہے تو تہارا دل بھی جلد پرسکون ہو جائے گا، اللہ تعالی دوسروں کی خوشی کا خیال کرنے والوں کوزیادہ دیر ہے سکون نہیں رکھتا۔'' ''ا تنا حوصلہ کہاں سے لاؤں مما؟ اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خوشی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خوشی مل بھی سکتی ہے۔'' میں ان سے لیٹا اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا، انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا غبار نکال رہا تھا، انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا

"مومن وہ ہے جو اٹی بہترین چیز اپنے بھائی کے لئے چھوڑ دے۔" ان کے الفاظ نے

اوی ہمت کوسہارا دیا تھا، وہ بڑے بیار ہے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر رہی تھیں اور میں سوج رہا تھا اپنی تو وہ تھی ہی نہیں،اگر وہ میری ہوتی پھر میں سوچ اکر میں نے اپنے بھائی پر ابنی چیز قربان کی ، وہ تو آل ریڈی اس کی تھی،مما بخصے سمجھا رہی تھیں اور میرا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، اس میرا ادادہ کچھے کچھے مضبوطی کی سرحد پر دستک دے رہا تھا۔

یہ رفاقتوں کی خواہش میں دل منتظر ہے پڑا ہوا اے کیا خبر کہ جدائیوں کے عذاب کتنے شدید تھے اے کیا خبر کہ جدائیوں کے عذاب کتنے شدید تھے

معمول کی طرح ہماری محفل ہوئے چھا کے الا ورخی میں بھی روز کی طرح ہماری محفل ہوئے میں بھی روز کی طرح ہیں بھی روز کی طرح ہیں موجود تھا، اپنی کسی غیر معمولی حرکت کی وجہ ہے البین شک میں بہتلانہیں کرنا چاہتا تھا، شام کو جب سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کرا تے تو گفتہ دو گھنٹے ضرور مل بیٹھتے ، اب تھیل نے اپنی محبت کا انکشاف کیا تھا تو منظر واضح ہونے گئے محبت کا انکشاف کیا تھا تو منظر واضح ہونے گئے تھے، غیرت کا انکشاف کیا تھا تو منظر واضح ہونے گئے دونوں کے بچھ چل رہا تھا، اک میں ہی تھا جو بچھ نہیں سکا تھا۔

" تاشفین بھائی! چلیں مل کر لاو کھلتے ہیں۔"ہانی کو ہیٹھے بیٹھے تر کیب سوجھی۔

''رہنے دو ،نفٹول کیم ،اس سے اچھا ہے ہم کرکٹ کھیل لیں۔'' میرے جواب دینے سے مہلے غذینہ نے نیامشورہ پیش کردیا۔

" " " " جی نہیں ہم لاو ہی تھیلیں گے۔ " ہانی اپنے بیان پر قائم رہی اور تا ئید طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔

" ان کبوں نہیں گڑیا، ہم لڈو کھیلتے ہیں۔" میرا مثبت جواب پاکر ہائی کھل اٹھی جبکہ غیشۃ کی آنکھوں کی مدہم ہوتی جوت کوتب میں محسوس ہی

بالناب هنا (202 جون2016)

اورميرا چېره دونول ما تھوں ميں تھاما۔

'' تاشفین بار! تو جانا ، ٹیر*س پر* ہی ہے۔'' " الوجعلا ميس كيون جاؤن - " مين ورأبولا \_ "تیری بات مان لے کی نا، تو جا پلیز ، لحاظ كرنى ب تيراتو، جھے دھكا دے دے كى جھت ہے اور تو اپنے یار سے محروم ہو جائے گا۔" اس ملین ی صورت بنائی، میں بادل نخواسته اٹھا اور چھت برآ گیا، جہاں وہ ریانگ کے باس کھڑی هى اورمنددوسرى طرف تفا\_ "امن!"ميري يكاريروه مرى اوريس اس کے آنسود کھے کربے ساختہ آگے ہوھا۔ " كيول رور بي بهو؟ "اس كوروتا ديكي كريس بو کھلا گیا تھا، اس نے میری بات کا جواب ہیں دیا اور جھے ایک نظر دیکھ کر پھر سامنے دیکھنا شروع کر "امن! يش كيا نوچ دم ما مون؟" اب يس سنجل چکا تھاسوذ رارعب سے پوچھا۔ " تاشفين بهائي! آپ نے روبيد يكھا ہے اس کا؟ بمیشد بی ایسے کرتا ہے اور پھر سوری کرنے آ جاتا ہے۔'' ''تھوڑی بی فلطی تو تمہیاری بھی ہے نا، کیم خراب سی کرنی چاہے می مہیں، تھیل میں یہ سباقہ چلار بتا ہے۔'' ''قصور تو آپ کا ہے، آپ خاموش رہے ہیں تو اسے دہد لتی ہے۔''اس نے میری طرف د میستے ہوئے کہا اور جھے لگا میرے اندر کی بات تك اس كي رسائي موكئ ہے، يس نے بساخة تظرين جرائين اورساته بي رخ موزليا\_ "ميراكياقصورب\_" "آپ کا قصور ہے، آپ کیوں نہیں تحق ے اے مع کرتے۔"وہ گھوم کرمیرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔

''احچھا اب ایسانہیں ہو گا، ابھی اپنا موڈ

نەكرسكاءوە خاموشى سے اٹھے گئی۔ "ارے رکو غذیۃ!" بھیل نے آواز دی مگر " بين تاشى بھياكى پارٹېراورامن كامي بھيا ي ين بيار مين نام بكار في كا عادت بانى في یا۔ ''جی نہیں تاشفین بھائی کی بارٹنر میں بنوں کھنے اس مارٹنر میں بنوں گا۔" امن نے شرارت سے محیل کی طرف ریھا۔ ''اوک اوکے ڈن، ہانی گڑیا تم میرے ساتھ اور امن تاشفین کے ساتھ۔'' محیل نے بھی محراکرکہا۔ پھرہم لڈو کھیلنا شروع ہو گئے اور محمیل نے تھوڑی در بعد ہی ہاتھ دکھانا شروع کر دیا، جے میں نے اورامن نے جلد ہی محسوس کرلیا۔ "بازآ جا محيل ي كالو" ميس في وارن کیا مراس نے ڈھٹائی سے بنتے ہوئے میری بات ہوا میں اڑادی ،اس سے میلے کہ ہم کھے بچھتے اس نے ہاتھ مار کرساری کیم خراب کردی۔ " ہم کھلتے ہی نہیں اگر آپ نے ایسے کرنا بي و ، حد موتى بي بحتى - "وه كتي موسة وبال سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ '' بنیں تو نہ سی۔'' جواب میں سیمیل نے بھی سر جھٹک کر کہا، وہ چند سیکنڈ کھڑی ہے یقین نظروں سے اسے ویکھتی رہی پھر بھا گئ ہوئی سيرهيال يرهني-"آئده آپ کو کھلانا ہی جبیں ہم نے۔" ہائی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور بیدچاوہ جا۔ " تفند بر كئ ؟ " ميل في بهي اسے كھورا\_ "ياروه تو يچي چي ناراض مو کئي-" "أيك تمبركا كعامر بوق جامنالے جاكر" میں نے کہاتو وہ اٹھااور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ال بى اللا كال بى اللا كال بى اللا

وقت كاكام كزرنا بصوكزرتا جلاكياءان دونوں کی محبت کو مجھ پر آشکار ہوئے دوسال گزر كئى،اس عرص يى بهت موقعول ير محصابنا دل مارنا يرا، جُهي لكنا تها بين اين دل كى خوائيش ہے منہ موڑتے موڑتے بے حس ہو جاؤں گا مگر بینیں جانتا تھا کہ عشق تو ازل سے اپنے اصولوں ر یائم ہے، اس دروان میں نے ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کی کرسامے مبیں رہوں گا تو جلد منتجل جاؤں گا، مجھے ڈرتھا کے ہیں کوئی جان نہ لے، خاص طور پر جمیل پر بات کھلنے سے ڈرتا تھا، ہم دونوں کی بہت گہری دوئی تھی ہے بات آخر یں کب تک اس سے چمیاتا؟ پر معقبل میں امن نے ساتھ محیل کے حوالے سے میرا بہت احرام كارشته بنے جارہا تھا تو ميں يحيل كے ساتھ کیے ہے ایمانی کرسکتا تھا،سوملک سے باہر جانا چاہا تو پھر محیل راہے کی دیوار بن کر کھڑا ہو عمیا، اس نے وہ جذباتی صورتحال پیدا کی کہ مجھے لينے كرد يخ يرد كئے ،جس دن ميري قلائث كلى ، رات لیث نائث میرے باس بیشامتیں کرتا رہا تھا کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں ، مر میں سے مس نہ ہوا وہ پہ بچھنے ہے قاصر تھا کہ میں اچھا بھلا الميلش برنس جهور كربا بركيا جمك مارف جاربا تھا،اس سے بل بیب باری باری جھے سمجھا کر تفک ع تے بل مماعیں جنبوں نے ایک سے زیادہ مرتبهين كها تفاء وجدوه جانق تحين للنداجي ربين بإيااور دونوں جا جوالگ الگ تشتيں لڳا پي تھے، ان كوسلى بخش جوابات دے چكا تھابس محيل تھاجو میری کوئی دلیل مانے کو تیار نہ تھا۔ "بس کھوم کی بات ہے، پانچ سال

تھیک کروپلیز۔'' ''کوئی نہیں میں آپ سے بھی نہیں ہوتی، آپ نے ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے اسے۔'' اس کا خصہوہ مجھ پر نکال رہی تھی۔ ''ہاں تو کسی کوسر پہ چڑھالیں تو پھرز مین پر تو نہیں دے مارتے تا امن!'' میری بات نے اس کی ہولتی بندگ۔

" من محک کہدر ہا ہوں نا ، جب سر پہ چڑھالیا ہے تو اب گرا دوں کیا؟" اب کے وہ ہس پڑی۔ "کیا ہے تاشفین بھائی! میں نے محاور تا کہا تھا اور آپ نے بوسٹ مارٹم ہی کر دیا ہے محاور ہے کا۔" میں بھی مشکرا دیا۔

عاور ہے اس می سراریا۔

دور ندونوں کو کان پکڑوا کر مرغا بنادوں گا۔ "میری
ور ندونوں کو کان پکڑوا کر مرغا بنادوں گا۔ "میری
دھمکی نے اسے کھلکسلانے پرمجبود کر دیا تھا۔

د'آ جاؤ جھیل مطلع صاف ہے۔ " میں نے
سیر حیوں پر تھوڑا آگے ہو کر تھیل کو آواز دی،

متحیل دو سکینٹر میں او پرآیا تھا۔ ''گذلک۔'' میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور تیزی سے سیر حیاں انز تا چلا گیا۔ ''تاشی بھیا ہات شنیں۔'' ہانی نے روکنا

چہ۔
"دوبارہ آتا ہوں گڑیا ابھی ضروری کام
سے جانا ہے۔" پلنے بغیراسے جواب دیا اور ہا ہر
لکل آیا اور میری برداشت بس آئی بی تھی، گھر
سے نکلتے بی میرے قدم ست پڑ گئے، دل تھا کہ
جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا، میں نے انے
ہتھ تھوں کے سامنے کیے جن میں بلکی کارزش
تھی، میرا دل مجھ سے خفا ہو گیا تھا، اب میں چل
نہیں رہا تھا، اپنے آپ کو تھیدٹ رہا تھا، دل ک
ناراضگی سہنے کے لئے بڑا حوصلہ درکار تھا۔
میرا دل مجھ سے او بڑا

ا ہے گزرجائیں کے پہنچی نہ چلے گا۔ " میں نے

كر ديا اور بائيس طرف والي مؤك سے آئے والے ارک کے ساتھ گاڑی مکرا دی، بس اک کے بیں آ نا فا نامیہ و گیا تھا اور میں خون رکوں میں مردموتامحسوس كرديا تفا-

میتال کے بسر پر لیے عیل کا سر میں نے بے اختیار چوما۔

" بچھ پر ایک چھوڑ دی امن قربان، میری جان، بيركيا كيا توني عن دل بي دل بي، مي اس سے خاطب ہوا۔

الله كاهكر تفاكه سرير چوث نبيس آئي تحى ، یا سی ٹا مگ کافی متاثر ہوئی میں فریچر سے ف کئی تھی، ہاتی چھوٹی موٹی خراشیں تو پورے جسم پر تھیں،اس نے آلکھیں کھولیں اور میں نے اس كے باتھ است باتھوں ميں تقام كر اس اين موجود كى كااحساس دلايا-

"جميس مجه موجاتا تو؟" ميري آلهون ے حقیقا آنسوروال تھے، اس کو بھیشہ کے لئے كوديخ كاخيال بى جان ليواتها-

" بوجاتا، يحريم لهيل جاتے توسيس تا-"وه

بشكل كهدسكا-"ميري توبه جويس كهيل جاؤل، بمحي كهيل نبیں جاؤں گا جیشہ تہارے یاس رمول گا۔ مری بات پر اس نے مسکراتے ہوئے آتھے موندلیں ،ای لمحسارے محروالے مرے میں واهل ہوئے اور میں سائیڈ بر ہو گیا، سب سے يحيد امن مى اوراس كى الزام دين نظري جھے مرید شرمندہ کر رہی میں ، اس دن میں نے باہر جانے کے خیال پر ہمیشہ کے لئے لعنت ڈال دی تھی، سب گھر دالے تحیل کی طرف متوجہ تصاور ين اب عناين جرانا براكلاتو مرے يھے غيية بمي تكل آئي۔

محیل کے شانوں پہ بازو پھیلایا۔ ''بھاڑ میں گئے یا کچے سال کہیں نہیں جا رے ہوتم ، عمال پر س چڑی کی ہے؟"اس نے ميراباز وجه كااوردور جابيها-

"كى ب، اى وجد عدة جار با مول، شايد وہاں سیمی محسوس نہ ہو۔" میرے جواب براس تے چونک کرسرا تھایا اوراٹھ کرمیرے یاس زیس ر منوں کے بل آ بیشا، میں سٹر پر بیشا ہوا تھا۔ "كس چزى كى بے جہيں؟ مجھے بناؤ، جان دے کر بھی پوری کرنا پڑی تو کروں گا، مگر دور مت جاؤء ہم تنہاری دوری مبیں سبہ عیس سے تاشفین ۔ وہ اینے رشتوں کے لئے ایا ہی شدت پيندتھا۔

" وراے نہ کرو اور مید ڈائیلاگ بازی بھی بند کرو، کوئی کی کے بغیر میں مرتا، میرا فیوج بن ر ہا ہے تو میں کیوں شہاؤں۔ "میں نے برحی - Sockes 3-" ملک ہے تم جاؤ، دیکے لینا کوئی کی کے

بغيرمرتا بياليس بككونى مرع كاتب اىتم جا سو کے \_" وہ اٹھا اور کرے سے باہر لکل گیا۔ اللي مح جب مين سب سيل كركمر الكلا توپایا برے ساتھ تھے وہ جھے ائیر پورٹ تک ک آف کرنے جارے تھے، گاڑی میں خود ڈرائیوکر رہا تھا، یں نے دیکھا مری گاڑی کے پیچےاس ک گاڑی بھی آر بی تھی، میں مسرادیا، یقینا جاتے جاتے وہ یارافسکی ختم کرنا جابتا تھا، مگر بیدمیری خام خیالی هی، جیسے بی مین روز پر گاڑی ڈالی اس نے بھے کراس کیا اور اپن گاڑی میری گاڑی کے آ ي كر لى، يايانے ميرى طرف ويكها اور مي نے نا جی سے کندھے ایکا دیے، آگے جوراہے پرٹر یفک سکنل تھا، میں نے گاڑی روک دی اور اس نے ٹریفک وارڈن کے اشارہ کو بھی نظر انداز

دور 205 ( 205 )

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''مِيل كِمِيا كِرولِ غَيْنَةِ ، ثَمْ جُھے بَنَادُ۔'' اب اگروہ جان بی گئی تھی تو مکرنا ہے کار بی تھا۔ '' آپ کچھ بھی پنہ کریں، عنقریب سخیل بھائی کی امن کے ساتھ منگنی ہوجائے کی تب آپ د یکھنے گا،خود بخور آپ کا اس کے لئے سوچنے کا انداز بدلِ جائے گا۔ '' متحیّل کا حوالہ آپ کی سوچ بدل دے "أكرابيانه بوا؟" ''اییا ہوگاءآ ہے کی غیرت بھی یہ گوارانہیں كرے كى كمايے بھائى كى امانت كے لئے اس فسم کے جذبات رھیں۔ ے جدبات رساں۔ ''محبتِ کب ایس پاتیں دیکھتی ہے۔' "نه ديلهتي موه مريحيل بحالي كي محبت اتني ماور فل ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی کے لئے آپ کا دل و د ماغ ایسا کھے سوچٹا چھوڑ دے گا۔'' وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش رہا تھا۔ " تاشفین!"اس نے لمحہ محرکم بر کے بکارا۔ " بول \_' مِن يجيسوج ربا تفا\_ "كياسوچ رہے ہيں۔"اس كے ليح كى بقراري مين في واطح طور برمسوس كي تحى-ابہت بے چینی ہے غلیۃ ، دل کیے قرار · 824 " بے شک اللہ کی باد سے دلوں کو اطمینان ملاہے۔ "میں نے سراٹھا کراس کی جانب دیکھا، اس في اثبات من سر بلايا-"سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلاین محسوس كرتا مول-" مجص خرمجى ندموكى اوراس ے شیر کرنے بیٹ گیا۔ "الله تعالى آپ كى همدرگ سے بھى زياده تریب ہے۔"اس نے سکون سے جواب دیا۔

" تاشفین!" بھائی کا لاحقہ استعال کیے بغیراس نے مجھے آواز دی میں نے بلیث کردیکھا اوررک گیا،وه میرے برابر چلنے لی۔ "جہاں اتنے محبت کرنے والے ہوں، وہاں ایک محص کی محبت سے آپ کو دستبرداری اختیار کرنی بڑے تو کیا چھوڑ کر چلے جانا جاہے؟ كياباتى سب كى محبت كوئى معنى مبين رفتى؟ " مجيم منح معنوں میں جھٹکا لگاء اس کی بات اتن اجا تک اورغیرمتو تع تھی کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا، بس جران اورساكت نظرول ساس وعله كيا " آ جا تيل لينشين علية بين، وبال بيه كر بات كرتے ہيں۔"اس نے ميرا باتھ تھاما اور ش كى معمول كى طرح اس كے ساتھ چلا كيا ايك کونے کوئیبل پر بیٹھنے کے بعد فلیٹیے نے جائے کا آرڈر دیا اور پھرمیری طرف متوجہ ہوگئ۔ "م نے کیسے جانا؟" میں نے لب کشائی "جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہو، وہ آپ كاندرك بات ايك لح مين جان ليناب بلك امن سے آپ کی محبت سالوں پرانی ہے، پھر جھے كيےنہ بينة ہوتا۔"اس نے تيل پر كہدياں جماتے - WE 37 ر مجھ سے محبت کرتی ہو؟" اب گزیرانے کی باری غنیقة کی تھی۔ " مب آپ سے محبث کرتے ہیں۔" اس نے ذراستجل کے جواب دیا۔ " ليكن اور كوئي نهيس جانتا حي كه محيل بهي تہیں۔" میں نے بحث کرنا جاتی۔ " بيسب چيوڙي بس أتنابتا ئيس كدامن كي محبت ہم سب کی محبت پر بھاری ہے، اس سے بھا گئے کے چکر میں آپ ہم سب سے خود کو دور کر

باسايه هنا (206) جان2016ء

رے تھے، بیکہال کاانساف ہے تاشفین۔"

" بیں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں میری اليي اوقات كبال-''اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ مدد كرے يا۔" وہ غيرمحسوس انداز ميں ميرا كيتھارس

کردہی تھی شاید۔ ''الله کی مدد کیسے شامل جال ہو گئی۔'' میرے سوال پروہ یوں مسکرائی جیسے کی ناسجھ کے ك سوال يرفيج مسكراع-

"صبراور نمازے مددلیا کریں۔" "دِل بہت ملین ہے۔" میں نے جائے کی جانب دیکھا جوویٹر کب کا رکھ گیا تھا اور وہ پڑی يرى خىندى موكى تى-

المعمية بي كم يمت بين؟"الي فياب كے سوال كيا، ين خاموشى سے اسے ديكھا جار ما

''الله تعالیٰ کی اور اپنی مرضی کے فرق کوعم کہتے ہیں، جمیدون آپ نے اس بات کو مجھ لیا، اس دن آپ ملين مونا چيور دي مي سي الله کي رضی یقینا آپ کی مرض سے بہتر ہوتی ہے، یے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیں ، بہت سکون محسوس کریں گے۔"

"دعا كروكى مير التي؟" عن في لكاسا آ کے کو جھک کراستفیار کیا۔

"ساری دعائیں آپ کے لئے بی تو ۔ " کہدکراس نے زبان ہونؤں تلے دبانی۔ "اورمحبت؟"ميراسوال بيساخة تقاءاس كا چره ايك لمح مين سرخ بوا تقا، مين پوري اس کی جانب متوجہ تھا، جھکا ہوا چرہ ، کرز کی للكيس، دونوں ماتھوں كى الكلياں ايك دوسرے ي بوست كي اوراب كيلتي مجهيكاني مختلف كي "ننتية المجمع البحى البحى الك بات يدة جلى

" كيا؟"اس في بغير نظري ملاس يو جها-"كمتم اي لخ آن والات اج ا عظم ير يوزار عا الكار كيول كرتى راى مو" اس نے فق چرے سے میری جانب دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر تیز قدموں سے چلتی اندر چلی گئی، جھےاس کے جواب کی ضرورت می بھی نہیں، اس کی خاموثی میری بات کا بروا اچھا جواب دے تی تھی۔

"أفِ! بركيا كياتم فيتة على فيتة امن کی جگر کی توجھی نددیے کا فیصلہ کرلیا ہے، امن نبيس تو كوئي بهي نبيس ،سب جائة بوجهة بهي برزخ میں جلنے کو تیار بیٹی ہو، او مائی گاڈ۔" میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔

بناؤ عشق جبیا عذاب ہے کوئی تم جو دوزخ کی بات کرتے ہو ؟

يحيل كالجحى ايم ني اعظمل مو چكا تفا اوراس نے میرے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، مایا اور چاؤں میں کے درمیان جنی محبت می اس سے یڑھ کرمیرے اور جھیل کے درمیان تھی اس لئے بھی برنس الگ کرنے یا حباب کتاب کرنے کا سنع نه سوچا تھا، نہ ہی مستقبل میں ہی ایا کوئی امکان تھا، پھیل ویسے بھی میرا ساپیر بنارہتا تھا، وہ تھا ہی سرایا محبت، ہر کسی کا احساس کرنے والاء وجابت تو ہمارے سارے خاندان کو اللہ تعالی نے بے تحاشہ عطا کی تھی، لیکن جھیل کی تو بات بی الگ تھی پھراس کی عادات اتنی بیاری تھیں کہ اس سے خود بخو دمحبت ہو جاتی تھی، جو

دو دن بعدامن اور تحميل کي مٽلني تھي، ساتھ

لوگ زیادہ قریبی نہیں تھے وہ ہمیں بھائی ہی سجھتے

ے-" مِن نيبل پر بازور كاكر آ كے كو جھا۔

'' بيركيا كهدرى موغييّة ؟ ثم تاشفين سے-' بات اس نے ادھوری چھوڑ دی، فتیة نے مجرموں ک طرح سر جھکالیا۔ ""تمہاری خوتی میرے لئے بہت اہم ہے مر تاشفین سے کیے کہوں کد۔ ' وہ بات پوری كت كت كرت بحررك كيا تحااور دروازے = باہر کھڑی ہائی نے خود کلامی کی۔ ''آب کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مائی ڈئیر برادر۔ " محیل کے باہر نکلنے سے پہلے وہ تاشفین کی طرف بھی چی تھی تاکی ( تاشفين كي والده) لا وَرَجُ مِن أيك مسالي ك ساتھ بیٹی تھیں دونوں باتوں میں مشغول تھیں۔ '' تا کی امی تاشی بھیا کہاں ہیں؟'' وہ ایکہ يے كمرے ميں ہے بيٹا۔ "ان كاجوار س کروہ تاشفین کے کمرے کی سب بڑھ گئ دروازے پر ملکی س تاکیگ کی۔ ور آ جا کیں۔" تاشفین نے آواز دی او و دروازه كھول كرا ندر داخل ہو كئي جيميل تاشفين ج آ تھوں پر بازور کھ کرلیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کراٹھ " آؤ گڑیا بیٹھو۔ "اور وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیڈے کنارے تک کی۔ "میں آپ سے کھ مانگوں تو آپ دیر كتاش بعيا-"أس فيتمبيد باندمي-'' کیوں نہیں تم تھم کر دمیری گڑیا، بھائی کا جان بھی حاضر ہے۔'' اس کے جواب پر و مرائی، جیے ملے سےاس جواب کی امید ہو۔ "آپ کی میرے بھائی بن جا کیں تا۔ اس كى بات برتاشفين حران موا-"كيا مين تمهارا بهائي نبيس مون؟"

بانی اور شاہ زیب کی بھی ، شاہ زیب کچی ( محیل می والدہ) کے کئی کزن کا بیٹا تھا اچھا، سلجھا ہوا الركا تقاء كسي ملى يعتل فرم من جاب كرتا تقا باني كے لئے اس كا ير يوزل آيا تو، يچا چى متردد تھے كيفيتة سے يہلے بانى كارشة نبيس طے كرنا جا ہے تے کر ہم سب کے سمجانے پر رضا مند ہو گئے، غینۃ کے لئے پر پوزل آتے رہے لیکن جانے کس اميد كے تحت الكاركرني ربى جبكه مي واضح طور ير الاارادهاس يآشكاركر يكاتفا تم كيول انكار كرتى مو فييّة ؟ درست وجه بنا دو مجمع تميارا بواسك آف ويوجائز لكا تو وعده كرتا مول بنجي فورس نبيل كرول كا-" آج محيل نے اسے جالیا، محیل کے سوال کے جواب میں آنسواس کی آنکھوں سے گرنے لگے، مروہ کھے " رُست می گریا، بھائی ہوں تہارا۔" محيل نے اس كا باتھ اسى باتھوں ميں تھام كر بے ساختہ چوما۔ " كوئى بھى وجينيس بے بھائى بليوى " وه اس کے کندھے الک کرسک اتھی "بس بھائی کی جان۔" محیل نے بیار ےاس کے بال سہلائے۔ ''چلوشاباش اب بتاؤ۔''اس نے اسے خور سے الگ کیا اور کندھوں سے تھام کر بیڈیر بٹھایا اورخود بھی ساتھ ہی بیٹے گیا۔ "" آپ ميري ايک بات مان ليس تب نيس آپ کی بات مان لوں گا۔ '' تاشفین بھائی کی شادی کروادیں۔''اس كى بات يروه جران ره كيا-" تاشفین کاتمہاری شادی ہے کیاتعلق؟"

208 جون2016ع

بات دومنث بعداس كى مجويش آئى تحى اوروه كعرا

اس بے بات کریں۔"اس نے سائیڈ تیبل پر بڑا میراموبائل نون اشا کرمیرے ہاتھ میں تھایا۔ " كرتا مول بات مر يبلي تم بها كو يبال ے، پر کروں گا۔" میں نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ ''او کے او کے میں جارہی ہوں۔'' وہ خوشی میں نے دورے کی تمہر خوشی اٹھ کر ہاہر بھا گی اور میں نے غیشہ کا تمبر "السلام عليم!" كال رسيوكرت بى اس نے سلامتی سجی۔ ''وعليكم السلام!'' غنينة سلام كاجواب دے كريس نے اسے پكارا۔ "جی .....؟"اس نے دھرے سے کہا۔ "مجھے سادی کروگ؟" میں نے بلاتمہید ور ان نے بہت جرانی سے دریافت یا۔ ''پوچھ رہی ہو یا رضا مندی دے رہی مون؟ "مين بلكا سانسا\_ '' آئی مین، کچھ جیس ..... وہ'' میری غیر منوقع بات نے اسے بو کھلا دیا تھا۔ ''غنیتہ تم سب کھھ جانتی ہونا میرے بارے میں، امن کے لئے میری فیلنگو اور سب چھے، بیہ سب جانتے ہوئے بھی کیاتم مجھ سے شادی کرو گى؟"فتية شايدالجى تك بے يقين تھى۔ " میں کوشش کروں گا غینہ مہمین مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کزری یا تیں تمہارے سامنے ندد ہراؤں اور .....؟ ''گزری باتیں اگر میرے ساتھ شیئر کرنے ہے آپ کا دل مطمئن ہو گا تو مجھے بھی برانہیں

لَكُ كا ـ " غنية ايخ آپ كوسنجال چكى كار

"میں غنیۃ کے حوالے سے کہدرہی ہول تاشی بھیا۔'' ''وہاٹ؟ آریوان پورسیسر؟'' تاشفین کی آ دازخود بخو د بلند بوگی تھی۔ "لیس آف کورس، ایا کیا برا ہے اس میں؟" "خدا ک متم کی نے نہیں کہا میں جو کہدرہی ہوں ٹھیک کہدر ہی ہوں۔'' ''ایسانہیں ہوسکتا گڑیا۔'' "کیول نہیں ہوسکتا؟ کیا برائی ہے فلیۃ میں؟" " غیت میں کوئی برائی تہیں ہے میں خود کواس ے قابل ہیں یا تا۔" " میں ہی شاہ زیب سے آبیج مند ہیں کررہی۔" محیل کی بهن محلی وه پیچه محلی کرستی تھی۔ "دواع تحيك بيتهارا-" "بالكل تحيك بتاشى بهياءآب كوسى سے تو شادی کرنی ہے نا تو چھر غنیتہ کیوں مہیں ، اگر مین خود سے آپ سے کہدرہی ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے نا ، کسی کے دل کی خواہش پوری کردیں سے تو آپ کا کیا جائے گا، محبت آپ پر مہر بان مور بی ہے تو مت مندموڑیں اس ہے۔'' اس نے ایک لمح كوتو قف كيا-"اور پقر کیا این گڑیا کی بات ٹال دیں كى؟"اس نے اتنے مان اتنے يقين سے كيا كه مين سوچ مين پر کيا-"اوے فیک ہے گر میں پہلے فتینہ سے خود بات کروں گا۔"میری بات پروہ خوش سے الکل

پر میں۔ ''یا ہو، تاشی بھیا مجھے یقین تھا آپ میری بات ضروری مانیں گے، چلیں میرے سامنے ابھی

مامنامه هنا (209 جون2016ء

"جو جگه آپ تے ول میں امن کے لئے

منتنی سے اسکلے دن وہ سعود پید فلائی کر گئے تھے، فلیٹہ کی خوا بھی کہنی مون کے نام پرادھرادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے روضہ رسول پر حاضری دی جائے۔

روضہ رسول کے سامنے کھڑے دونوں کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔

''میرے ماں باپ آپ پر تربان یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل نہ تھا کہ یہ چیز لے کرآپ کا سامنا کرتا، آپ کی نظر کرم ہو گئی جھے گنا ہگار پر اور میں حاضر ہو گیا۔'' وہ روتا جاتا تھا، غیرتہ نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا تو اس نے اس کی طرف رخ بھیرا، بہتی آتھوں کے ساتھ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا اور پھر روضہ مبارک کو مستحد ہوئے وہ دوجی رہا تھا۔

''ایک نیک عورت میرے جھے میں آئی، میرے اللہ نے اسے ہی میری قسمت میں لکھا تھا، اس کا آنا میرے لئے نہایت خوش آئند ثابت ہوا، اس کی بدولت آج میں یہاں ہوں، جیرت ہے یہاں آنے کا خیال جھے آج سے پہلے کیوں نہ آیا، شاید غیثہ کو ہی وجہ بنیا تھا اور جھے اذن زیارت ملتا تھا، اس عورت کی جھے بھی بھی دل تراری نہیں کرنی، انشاء اللہ '' وہ دل میں عہد ہاندھ رہا تھا۔

یہ ذیست کانہیں صرف ایک کہائی کا انجام ہو شاید، ان لمحات کے تھبرنے کی کوئی حدنہیں، صورتحال اور نوعیت بدل جائے تو زندگی خود بخو د حسین گلنے گئی ہے پھر اندر جو کہیں تشنہ خواہشوں

کی کسک ہوتی ہے وہ بھی ماند پڑنے لگتی ہے، شاید یکی زندگی ہے۔ میں زندگی ہے۔ ہے، میں وہ لینے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، ہر

کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، جھے یقین ہے میری

ہمراہی میں آپ ہرم ہرد کھ بھول جائیں گے۔''

''سوچ کو غیرتہ کہنے اور پر بکٹیکل کرنے
فیس کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ہوسکتا
ہے میں سوائے نام کے جمہیں کچھ نہ دے
سکوں۔''

'' جھے یہ بھی منظور ہے، آپ کے خدشات اپنی جگہ مگر میں آپ سے دعوے سے کہتی ہوں ایک دن، آپ کو بھی جھے سے محبت ہوجائے گی۔'' ''انٹالیٹین؟''میں جیران ہوا۔

" المحلك برات من ممايايا آرب بين تهارى طرف محيل اور بانى كم محتى سالك دن پہلے جارا نكاح بوگا۔" " تكاح ..... اوركل؟"

" ہاں کل جمہارا احتمان دراجلدی اسارٹ ہو جائے تا۔" میں نے دوستانہ انداز میں اسے چھیڑا۔

اسب جیران سے کہ تاشفین کوراتوں رات
مواکیا، کہاں شادی کے لئے مانتا ہی نہ تھا اور
کہاں اتنا واو بلا مچایا کہ سب کے ہاتھ باؤں
کھول کے ،اگلی میح فیتہ کے لئے نویدزندگی لے کر
آئی تھی اور تاشفین کے لئے امیدنو، کیونکہ وہ
اگل کے بعد ساتھ بیٹھی فیتہ کے چیرے کی جانب
نکاح کے بعد ساتھ بیٹھی فیتہ کے چیرے کی جانب
خیر، یہ شاید وہ اطمینان جو سب کو خوش و کیو کر
محسوں کر رہا تھا، جن کے دل شفاف ہوتے ہیں
اور جن لوگوں کو اللہ چن کے دل شفاف ہوتے ہیں
اور جن لوگوں کو اللہ چن کے دل شفاف ہوتے ہیں
خوشیوں سے صد محسوں نہیں کرتے بلکہ دوسروں
کی خوشیوں سے صد محسوں نہیں کرتے بلکہ دوسروں
کی خوشیوں سے صد محسوں نہیں کرتے بلکہ دوسروں
کی خوشیوں سے صد محسوں نہیں کرتے بلکہ دوسروں
کی خوشیوں اور امن کی

مساسمنا (210 جوز2016ء



کرنے کے لئے آپا کے ساتھ آئے، سوتی اپنے بیڈ ہے گر اُٹھتی آپا کے بیڈ ہے، یہبیں کہ صرف ا اسے بی آپا سے محبت تھی، آپا بھی اس سے بہت **س** پیار کرتی تھیں۔

پیار کرتی تھیں۔ فارہ کلاس ٹو میں تھی کہ آپا کی شادی ہوگئ اور وہ بیاہ کے چھ ماہ کے اندر یاسر بھائی کے ساتھ کینیڈا چلی کئیں، وہ سال دو سال کے بعد پاکستان آتیں فارہ اس وقت کواپی انگلیو پر گنتی

وہ ڈاکٹر تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت
سوہر ہو گئیں تھیں ، اصل میں فارہ کواس لئے زیادہ
خوشی تھی کہ آپا چار سال کے بعد آرہی تھیں ، وہ
فارہ کی شادی میں نہ آسکیں ، کیونکہ وہ کینیڈا سے
امریکہ شفٹ ہو گئیں تھیں اور ان کے لئے اس
وقت ممکن نہ تھا کہ وہ پاکستان آتیں ، مگر انہوں
نے فارہ کے لئے بہت سے تحاکف بھیج تھے اور
شادی کے تمام فنکشن میں اسکائپ کے ذریعے
شادی کے تمام فنکشن میں اسکائپ کے ذریعے

公公公

گاڑی کے ہارن کی آوازس کر گارڈ نے گیٹ کھولا گاڑی کا گیری ہے۔ گیٹ کھولا گاڑی کا دری ہیں آ کر رکی، گاڑی کا دروازہ کھول کر آیا اور ماما باہر نکل آ سیس، فارہ آیا کے ساتھ ماما کو د کیھاور زیادہ خوش ہوگئی اور ماں کے گلے لگتے ہوئی بولی۔

"اب تو آپ کو فرصت مل گئی ہوگی، اپنی چھوٹی بٹی سے ملنے کی۔"

آپاکو ہتانے گئی کہ ماما پی سوشل لاکف میں اتی مقروف ہوتیں ہیں گئی دفعہ جب میر یہ کے گئی محروف ہوتیں ہیں گئی دفعہ جب میر کئی دفعہ جب میر کئی ہوتیں اور میر کھر کو اہم موقع پر ہی آتیں ہیں، فارہ آپا کو دیکھ کر اس خوش تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے خوش تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، گئے ٹائم تک فارہ کی ساس اور سسر بھی آگئے

آج کی صبح فارہ کو بہت سہانی گئی بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس صبح کے انتظار میں فارہ کورات کو نیند بھی مشکل سے آئی ، دروازے پیددستک ہوئی فارنے کہا۔

''اندرآ جاؤ۔'' ملازمہ جائے کی ٹرالی لئے اندرآئی،فارہ نے کہا۔

''تم جاؤ چائے میں خود بناؤں گی۔'' ملازمہ نے جیرت سے اپنی مالکن کو دیکھا، کیا ان کی طبیعت خراب ہے یا سورج مغرب سے ڈکلا ہے، ہارہ ہے ہے پہلے ندا شخصے والی مالکن آج صبح آٹھ ہے کیے اٹھ گئیں، ملازمہ دروازے سے ہاہرجانے کی تو فارہ نے کہا۔

'' کینج کا جومینو دیا تھا وہ کک سے کہنا کہ دو بجے تک تیار ہونا چاہیے۔'' ملازمہ'' بی اچھا'' کہتے ہوئے چلی گئی۔

فارہ کے پر جوش اور خوش ہونے کی وجہ بید تھی کہ آج اس کی آیا آر ہی تھیں، آیا اور فارہ کو ملا کے بیدیا پچ بہن بھائی ہیں، آیا سب سے بردی، پھررا حیل بھائی اس کے بعد بینی پھر قاسم اور سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی فارہ، فارہ نے آیا کو ہمیشہ مال کی جگہ رکھا ان دونوں میں سولہ سال کا فرق تھا۔

فارہ کو بھین یاد آتا تو آپاکی یاد لازی،
کیونکہ بھین میں ہرکام اس نے آپا کے ساتھ کیا،
آپا سے ہی کھانا کھایا، آپاکی گاڑی میں سکول
جانا، سکول میں جو بچھ وہ کرتی اچھایا براآپاکوآکر
بناتی، آپا بیڈمنٹن کی بہت اچھی کھلاڑی تھیں جب
وہ بیڈمنٹن کھیلنے کلب جاتیں تو فارہ نے ضرور
ساتھ جانا ہوتا، اپنی شاپگ تو اس نے کرنی ہی آپا
ساتھ جانا ہوتا، اپنی شاپگ تو اس نے کرنی ہی آپا
جاتی تو اس کومزانہ آتا۔

آدشی ادهوری شا پنگ کرتی تا کهاس کو ممل

ماهنامه هنا (212)

نیملی ڈنر رکھ رہی ہیں کیونکہ سالوں بعد ان کے سارے بچے اکتھے ہوئے ہیں، راحیل اوراس کی فیلی کوئٹہ سے آئی ہے، فارہ کے بھائی راحیل آرمی میں شھے اوران دنوں کوئٹہ میں پوسٹڈ شھے۔
'' مینی بھی رہنے آرہی ہے اورتم بھی رہنے آ
جاؤ، سب بہن بھائی کچھ دن اکٹھے گزارلو۔''
فارہ نے تو پہلے ہی پروگرام سیٹ کیا ہوا تھا،
امی کے گھر جانے کا، وہ تو اسی دن یا سرکی ا جازت اسے چلی گئی۔
سے چلی گئی۔

ا گلے دن امی فائذہ بھا بھی اور پینی شاپنگ
کرنے چلی گئی، آپا طبیعت کے ناساز ہونے ک
دجہاں آپا دہاں فارہ اس لئے وہ گھر پر آپا کے
پاس رک گئی، اس نے آپا اور اپنی چائے گئے
لئے اور آپا کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ادھر اُدھر ک
با تمیں کرتے ہوئے اس نے آپا سے کہا کہ۔
با تمیں کوئی بات اچھی نہیں گئی تھی۔'' آپا نے مسرال
مسرال عیں کوئی بات اچھی نہیں گئی تھی۔'' آپا نے مسرال
مسراتے ہوئے جواب دیا۔

"الی بات نہیں تمہارا سرال بہت ویل منیرڈ اور سلیحا ہوا ہے لیکن بھے تمہارے سرال میں نوکروں اور خاص طور پر تمہارے سرال والوں کا اور تمہارا جورویدان دو بچوں کے ساتھ اس سے تکایف ہوئی ہے، فارہ تمہیں نا نا ابا یاد بیک وہ آری ہے کرنل رکا ئیرڈ ہوئے تھے، بہت دبک اور غصے والے تھے، خاندان کے کی شخص کی اتی جرائت نہ تھی کہ ان کی بات رد کرتا، مگر کی اتی جرائت نہ تھی کہ ان کی بات رد کرتا، مگر محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، گھر کے نوکروں محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، گھر کے نوکروں کے علاوہ وہ سروک پر جھاڑ ولگانے والے جعدار کے علاوہ وہ سروک پر جھاڑ ولگانے والے جعدار سے بھی بہت الچھی طرح ہم کلام ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نی پاک آپ غلاموں اور خادموں کے سرائل کے دور خادموں کے سرائل کے دور خادموں اور خادموں اور خادموں اور خادموں اور خادموں

تھے، تمام کھروالے جن میں فارہ کے ساس سسر، جیٹھائی، جیٹھ، شوہر اور بیچے سب تیبل پر موجود تھ ، خوشگوار ماحول میں کب شب کرتے ہوئے کھانا کھایا گیا، فارہ کی مسرال کا شارا بلیٹ کلاس میں ہوتا تھا، فارہ کی ساس ایک ٹرسٹ چلائی تھیں جس کا مقصد غریب افراد کی فلاح بہبود تھا۔ مسراور شوہر کامیاب برلس مین تھے، جیٹھ آرمی میں کرش منے، فارہ اور اس کی جیٹھائی کا وبى شوق تھا جوزيا دہ تر اس كلاس كى عورتوں كا ہوتا ہے شابیگ اور کپ شپ،اس کے علاوہ دونوں کو ایک دوسرے سے مقابلے کا بہت شوق تھا، جیسے اگر فارہ کی جیٹھانی کسی باہر کے ملک سیر تفریخ کے لئے گئی ہو جائے فارہ نے بھی باہر کے ملک کا چکر ضرور لگا کے آنا ہے، حتی کے بیٹے کوسنجالنے کے لئے جب فارہ نے چوكىدار كے منے كوركھا تو نورا بى جيشانى صاحب نے ایے بچوں کے لئے چوکیدار کے دوسرے ہے کور کھ لیا۔

آپانے فارہ کے ساتھ بھرپور دن گزارا ویہ ہے ہے۔
ویسے تو فارہ بھی بہت دفعہ آپا کے پاس گئ تھی گر اپنوں کے ساتھ اپنے ملک میں جو خوشی اور مزہ ہوتا ہے ، آپاجب والیس جارہی تھیں تو فارہ کو آپا بہت بھی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے کوئی بات آبیس نا گوارگزری ہے، فارہ کو پر بیٹانی ہوئی کہ ایسی کوئی ہو تا گوارگزری ہے، فارہ کو پر بیٹانی ہوئی کہ ایسی چھوڑی اور ویسے بھی ان کی طبیعت اتن اچھی شہیں چھوڑی اور ویسے بھی ان کی طبیعت اتن اچھی شہیں جے کہ اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو وہ بھی وہ برانہ مائے گئر رہ ہے۔
مائے بھر ایسی کون می بات تھی جو آپا کو نا گوار مائے گئر رہ ہے۔

ا گلے دن امی کا فون آیا کہ جمعہ کو وہ ایک

باينات هنا (213 جون2016

غریب افرادی بہوداور علیم کے لئے کوشش کررہا ہے کیا ان کی نظر میں بھی یہ دونوں بے نہیں آئے ،ان کونظر آتا ہو گا ترا تنا حوصالیس ہو گا کہ ا پے لائف اسائل سے بنچ آیا جائے اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، چلوٹم پینھی نہ کروگران بچوں سے زمی ہے بات تو کر علق ہو جب اپ بچوں کے لئے کھلونے یا کیڑے خریدوان کے لتے بھی کچھ ضرور لیا کرو، بی خیال رکھو کہ ان کے کھانے اور کے وقت ابن پر کوئی بوجھ نہ ڈالواگر ا بے بچے کوئی پارک یافن نینیڈ لے کر جار ہی ہو تو مجھی ان کوبھی لے جاؤاوراگر بیرسب بھی نہیں كرعتى بوتو اس بات كا احساس ركھو كه وہ بھى انسان ہیں، فارہ جب ٹی وی یا اخبار میں میں سے ویکھتی ہوں کہ لوگ اینے گھریلو ملاز مین سیج بچیوں پر اتناظلم کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ معصوم اپنی جان سے جاتے ہیں یا ان میں کوئی نفساتي خلا آجاتا بيتويفين مانوميرا ول كرلاتا ہے کہ ہم کیے انسان ہیں جوان مجوراور بے بس بچوں کوانے ظلم اور فرسڈیشن کا نشانہ بناتے ہیں ہم ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ دیباسلوک کرنے کے متعلق نہیں سوچ سکتے بیں تو پھر پرائے بچوں کے ساتھ ایا کیوں۔" فاره نے کہا۔

فارہ سے ہا۔ ''آپا آپ نے بقینا ایک انھی ہات ک طرف میری توجہ کروائی ہے، میں کوشش کروں گ کہ ان بچوں کے ساتھ اپنے سلوک میں بہتری

لاؤں۔'' آپاتو نون پرآنے والی کال کی طرف متوجہ ہوگئیں گر فارہ سوچنے گئی کیا وہ ایبا کر سکے گئ اس کے سسرال والے اسے ایبا کرنے دیں گے کیا وہ ایبا عمل کر سکے گی جواس کے لئے صدقہ جاربہ بن جائے کیاوہ مہذب بن سکے گی۔ جاربہ بن جائے کیاوہ مہذب بن سکے گی۔ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور آبیل میرا بچہ کہہ کر ہلاتے تھے، ای وجہ سے نانا ابا بھی اپنے سے جھوٹے نوکروں کو بیٹا کہہ کر بلاتے تھے، جہیں یاد ہے فارہ جب میں بیڈمنٹن کھیلئے والی تھی تو نانا ابا وہاں سے بچھ فاصلے پر بنی ہوئی چھوٹے کھورٹے کو کیوں کے لئے چھوٹے چھوٹے کھوران کے لئے جھوٹے چھوٹے کھوران کے لئے جھوٹے چھوٹے کھوران کے درمیاں کھیلوں کا مقابلہ کرواتے تھے پھران جینے والوں کو بی نہیں بلکہ تمام بچوں کو کسی نہ کسی بہانے ضرور بچھ نہ بچھ دیتے تھے، سردیوں اور گرمیوں کے موسم آنے پر تمام ملاز مین کو ایک آگر میوں کے موسم آنے پر تمام ملاز مین کو ایک آگر دیتے تھے، سردیوں اور آگے۔ نا جوڑا کے کر دیتے تھے، سردیوں اور آگے۔ نا جوڑا کے کر دیتے تھے، سردیوں اور آگے۔ نا جوڑا کے کر دیتے تھے،

و آیا مجھے نانا اہائی ہاتیں یاد ہیں گران کے جیسے لائف اسٹائل آج سے ہیں سال پہلے تک تو تھیک تھا گراب آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کا نماق اڑا نیں سے یا آپ کو پاگل بولیں گے۔''

"فارہ اس میں غداق اڑانے والی کیا ہات

ہے، آج سے میں سال پہلے کے لوگوں کے

سینگ جے یا آج کل لوگوں کو پہنے گئے ہوئے

ہیں، بیسب آپ کا غرجب آپ سے کہنا ہے بیہ

انسانیت کا تقاضہ ہے کہنا م انسان برابر ہیں میں

میر کھیلنے کی ہے وہ تمہارے بچوں کے لئے ملازم خدر کھو

میر کھیلنے کی ہے وہ تمہارے بچوں کو کھیلا رہا ہے،

میر کھیلنے کی ہے وہ تمہارے بچوں کو کھیلا رہا ہے،

میر کھیلنے کی ہے وہ تمہارے بچوں کو کھیلا رہا ہے،

اگر تم یہ خود نہیں کرنا چاہتی ہوتو تم کسی نیوٹر کا

بڑر ویست کرلو جوان بچوں کو بنیا دی تعلیم تو سکھا

مہذب معاشرے کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالوگی،



اٹھائیسویں قسط کا خلاصہ

امر کلہ، امرت کوٹو کتی ہے کہ بھی تجدے کا جواز نہ یو چھنا۔ فنكار پہلى بار نصلے كے لئے بيش ہوتے ہيں۔ ھالار بہت برے حالات سے دوجا رہو کر جوزف کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ امرت پرچداین جی او کے حوالے کرے آجاتی ہے اور گوہر کو گھر روانہ کرتی ہے، گوہر ک والبسي ير ماں اسے كہتى ہے كہوہ امرت كے لئے اس كارشتہ لے جائيں گی، وہ جران ہوجاتا ہے۔ امرت، امر کلہ کو بتاتی ہے کہ اس کے لئے گوہر کارشتہ آیا ہے، امر کلہ کاری ایکشن توقع کے فنكأردربار په حاضر موا ب اوركئ كيفيتول سے دوجار ب، بياس كے لئے تيسره مرحلہ ب

جہاں وہ چس گیا ہے۔

انتيبو بي قسط

اب آپ آگے پڑھئے





وہ درگاہ کے صحن سے لوٹ آیا تھا، کانپ رہا تھا، اس نے اپنے کانوں سے ذکر کی گونج سی تھی، پند تھا کہ درگاہ کے اندر اس وقت کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مردے پولتے ہیں، مردے بات کرتے ہیں۔

آ دازیں مدھم تھیں، گر واضح تھیں، آوازیں ہلا دیتی تھیں، ان آوازوں میں بحر تھا، ان آوازوں میں طافت تھی، وہ بڑبڑارہے تھے، اوطاق کی کڑھی میں ہانپ رہے تھے۔

"کیا آپ کودے کا دورہ بڑا ہے سائیں؟" اوطاق میں ایک ملازم سور ہاتھا، نیند سے بیدار ہوکراندر آیا تو اسے بری طرح ہائیتے ہوئے دیکھا اور پریشان ہوگیا۔

وه اس وقت بولنے كى حالت ميں نہيں تھے، ملازم دوڑ كر لاھوت كولے آيا، لاھوت بريشان

ہو گیا تھا، آئبیں گاڑی میں ڈالاشہر کی طرف بھا گا۔ سانس ا کھڑا ہوا تھا ان کا، دل کی دھڑ گن بے تر تیب تھی بہت در بعد ہلکی ہوئی، سانس کچھ نارمل ہوئی تو لاھوت نے ٹھنڈی سانس بھری، کوئی اور تو تھانہیں شہر میں علی کو ہرکو بلایا تھا۔

۔ '' مچھ بتانہیں رہے کہ ہوا کیا ہے۔'' لاھوت کو دل ہی دل میں احساس ضرور تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اور خاندان کے بڑھتے ہوئے پریشر سے وہ فکر مند ہو گئے ہیں۔

خاندان میں ان کے خلاف ہوائے مخالف چل رہی تھی، وہی مختص تھا جو خاندان کوائی آخری امید لگ رہا تھا، اس کے ایک باغی نصلے نے کچر سے سب کو بدل دیا،نظریات بدل دیے،سوچ بدل دی جھگی بردھ گئی۔

'' خاندان میں سردار تبدیل ہوگیا۔''اعتراض نہ لاھوت کرنا چاہتا تھا نہ انہوں نے پچھے کہا۔ گرگاؤں کے وہ لوگ جو ہاری تھے جن کے لئے ای باغی نے آواز اٹھائی تھی، ہاریوں کو زمینداروں سے حقوق لے کر دیئے تھے، وہ زمیندارتو ان کے خلاف تب ہی تھے، موقع ڈھونڈر ہے تھے، جو کہل گیا۔

سنج تک وہ پچھ بہتر تھے اور انہوں نے گاؤں والیں جانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے، گراب راہ فرار اختیار کرنے کا نہ آپٹن تھانہ گنجائش، وہ اپنا آخری وقت ای گاؤں میں گزارنا چاہتے تھے۔

ہار یوں نے زمینداروں سے قرضے لینے چھوڑ دیتے، پرانے قرضوں کا حساب چکتا ہو گیا اور اب فیصلہ ہوا کہ وہ پورے حق کے بغیر زمین میں کھیتی نہیں کریں گے۔

مسیحھ ظالم وڈیروں کونا چاہتے ہوئے بھی ہار یوں کی پیجبتی کے سامنے ہار ماننا پڑی تھی، وہ ایک کیس میں جیت گئے تھے، دوسرے کیس میں بھی جیت گئے ،لڑک کی شادی کا مسئلہ طل ہو گیا۔ ایک روایت ٹوٹ گئی، خاندان والوں میں سے پچھ لوگ غیر سید تو نہیں مگر دوسرے سید خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کے لئے رشتے ڈھونڈنے لگے تھے۔

نا چاہتے ہوئے بھی، کچھتو معاملہ ان سب لوگوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، سب کو غصہ تھا کہ بیہ کیے ہمیں بے وقوف بنا گیا۔

کو ہرنے امرت کو بتایا تھا، امرت کوزندگی میں پہلی باراس شخص پر فخر محسوں ہوا تھا، کو ہراہے

احساس دلار ہاتھا کہ۔

" دیکھا میں نہ کہنا تھا کہ وہ کچھاچھا کریں گے، ان کے فیلے کے پیچھے کوئی منطق ہوگی اور

حبهيں يقين نہيں آتا تھا۔

مرامرت كى ناراضكى ببرحال ابن جكه برقائم تقى-

تیسرے مرحلے میں جب وہ کھڑے ہوئے تو کانپ گئے ، کیونکہ وہ مرحلہ تیسرانہیں آخری تھا اور وہ اس پر پورے نہیں اتر سکے تھے ،ان کے دل میں کچھے چیزوں کے فٹکوک تھے جو یقین میں بدل

مرد کھ صرف اپنا تھا کہ قیس کیوں نہ کرسکا، وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا تصور کررہے تھے اور اس دن کے بعد انہوں نے مزار پر جانا چھوڑ دیا، وہ خود کے سامنے اپنے ڈر کا اعتراف کر چکے تھے اب ان کے پاس سوچنے کو بہت کچھ تھا، مگر جیسے کرنے کو پچھ نہ تھا۔

اس بار پھر سے بازی بیٹی ، انہوں نے ڈر کے معذرت کرلی اور پھر سے پھے کرنے کے لئے عملی میدان میں امرے اور وہ تھا اسکول ، ایک منفر دنساب کا اسکول۔

چھوٹے پانے یر، فربد اور گوہر، دیگر کھالوگوں کی مدد سے انہوں نے اسکول کا افتتاح کیا،

اسے حصے کی کھھز مین چے کر، گاؤں ہے زد یک مین روڈ کے نزد یک جہال کھیت تھے

و ہاں پر اپنی زمین میں ایک چھوٹی س ممارت بنائی ، دو تین کمرے تھے، بیچ ہرعمر کے تھے جو ان کی کلاس میں تھے، نصاب کا معاملہ کچھا لگ ہی تھا، کچھ مختلف کلاسز کے سجیکٹ کوہر، فریداور مختلف دو تین نو جوان کرا کیتے تھے اور آخری مرحلہ ہوتا تھا ان کا جن میں دو تین سیشن ہوتے تھے، آخری سیشن میں کہانی سائی جاتی تھی اور بچے سوال کرتے تھے، وہ ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بھی ہس دیتے ، بھی مسكرا دیتے اور بھی جران ہوجاتے اور اس دن بھی جب فريد نے ان

اب آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ "وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، کلاس میں وقفہ تھا، جب اچا تک گاڑی کا بارن سائی دیا۔

فرید بغیرسوال کا جواب سے معذرت کر کے کمرے سے باہرنکل گیا ہے کہہ کر کہ وہ انتظار نہیں

ان کو پتہ تھا کون، وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ۔ ''امرت بتاؤ تمہیں کیبا لگا اب میرا فیصلہ، دیکھا میرا کوئی مقصد نہ تھا،تم نے دیکھا جھے بادشاہی نہیں چاہیے تھی، تخت نہیں چاہیے تھا، جبی مجھے دھکیلا گیا اور میں یہاں کھڑا ہوں۔'' وہ چاہتے تھے بس ایک باروہ ان پرفخر کرے۔

ایک دفعہ حالار بھی ان کو کہے کہ۔

"أبا آپ حل پر تھے،آپ نے مارے ساتھ ندآ کرایک مضبوط فیصلہ کیا تھا۔" وہ ایک بار امرت كوبتانا جائتے تھے كهـ

"جس وفت تم نے میرا ہاتھ تھا ما تھا اور چلنے کو کہا تھا اس وفت میرا دل کیا ہیں سب چھوڑ کر

" " b " ' ' '

تمبارے ساتھ چل پروں۔"

''میں نے دل پر پیخرنہیں پہاڑر کھا تھا اور وہ پہاڑ اب تک میرے دل پر ہی دھرا ہے، جے
ہٹانا میرے بس سے ہا ہر ہے، میری آخری سائس سے پہلے بس اس پھرکوآ کر ہٹا دینا امرت۔''
اور بھی بہت کچھ تھا، جو دل میں تھا، انہوں نے دعا کی تھی وہ ان کے سامنے آئے، برا بھلا
کہے، تا کہان کوصفائی کا موقع ملے، گر ایبا پہتہ تھا ہونا آسان نہیں ہے، کھڑی میں کھڑے تھے جب
اس پر نظر پڑی تھی، تک گئی تھی، اس نے نظر چرائی تھی، وہ کھڑی میں سے ہٹ گئے، گاڑی دھول
اڑائی نکل گئی، وہ کتنے منٹ تک ساکت تھے۔

444

جھگی کے اندر اور باہر تھیوں کی بھنبھنا ہے کا میلہ لگا ہوا تھا، سونا پولیس کے ساتھ ان خانہ بدوشوں کی مسافرانہ جھکیوں تک آئی تھیں، اسے پتہ چلا تھا سادھنا چار مہینہ پہلے ان خانہ بدوشوں کے گروپ کے ساتھ نکل گئی تھی۔

اوراس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھااس بچی کو، زندگی میں پہلی ہاراس نے اپنی مامتا کواس قدر مجبور پایا تھا، زندگی میں پہلی بارا ہے سادھنا کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، لیے کے لئے اس کا دل چاہتا تھا وہ ملے اور وہ ہمیشہ سے زیادہ اس کوچھڑی سے برابر کردے، اتنا مارے، اتنا مارے کہ لال کر دے، تا کہ وہ بھی الی حرکت نہ کر سکے، کئی لمحے راتوں کوسوتے سوتے اس نے سادھنا کے لئے اپنے دل میں نفرت کا غبارا تھتے ہوئے محسوں کیا تھا، گرزیا دہ دیر تک نہ چل سکا۔

بہت دفعہ اس نے سوچا کہ اس نافر ماں اولاً دکو بھلا دے، اس کے تیک سادھنانے اسے حد درجہ تکلیف دی تھی، بے انتہا دکھ دیئے تھے، بہت زیادہ ستایا تھا، وہ اولا دہی کیا جو ماں کواتنا ستائے، اس کا بس چلنا تو وہ اپنے دل سے مامتا کا جذبہ نکال چینکی اور پھرخوب مزا پچھاتی، اگر وہ بھی لوٹ بھی آتی تو اسے دھکے دے کرنکال دیتی، وہ اپنی لیجے لیجے کی پریشانی کا بدلہ اچھی طرح کن کن کر لے لیتی، پھر چاکہ اے تسکین ملتی۔

مگراس کے لئے یہی سب کرنامشکل ہوا جارہا تھا، وہ راتوں کو جوسوتے ہوئے بیدار ہونے کے بعدائھتی اور سادھنا کوسب کے درمیان غیرموجود پاتی تو اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ مامتا ہمیشہ سونا کی انا ہے جیت جاتی تھی اورسونا ہار جاتی تھی۔

سونا کی انا ہمیشہ جیتی تھی، مگر ابھی مامتا کا صاب کتاب چل رہا تھا، انا کہیں بہت سیجھے جا کھڑی تھی، مامتا کے پیچھے۔

میں جب اسے پینہ چلا کہ خانہ بدوش مسافروں کا قافلہ خاک چھانتا ہوا پھراک کوٹھ میں کسی نزد کی جگہ آ کہ ہوئے میں کسی نزد کی جگہ آ کہ ہوئے کا دوسرے دن ہی پولیس آفس گئی اور ابھی اسی جگہ آ کھڑی تھی، جگی کی حالت اس کے گھرہے بھی کئی گنا بدر تھی۔

خراب بھی، وہ جران بھی، اگر سادھنا ای قافلے کے ساتھ گئی تقی تو اسے کیا ملا ہوگا، وہ اپنے گھر سے زیادہ بدتر زندگی گزارتی ہوگی، ایسی صورت میں اسے نوراً واپس آ جانا جا ہے تھا، زیادہ سے زیادہ چنددن۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





''گر ہوسکتا ہووہ واپس آنا چاہتی وہ، گر قافلہ کہیں بہت دور چلا گیا ہو، اتنی یہ بچی کورستوں کا
کہاں پیتہ ہوگا، وہ مجبور ہوگی، کہاں آسکی وہ گی۔'' مامتا کے پاس سو ہا تیں ہوتی ہیں، سو بہانے،
پولیس والے ہراک جھگی کی تلاشی لے رہے تھے۔
ایک عورت آ دھی سندھی آ دھی سرائیکی میں پولیس والوں کو گالیاں بک رہی تھی، افر ادمنشر تھے
اور پریشان کے پولیس والوں نے یہاں کیوں دھاوا بول دیا گرتسکی اس لئے تھی کچھ لوگوں کو کہ
یہاں سے مانا ہی کیا تھا جوا پے ساتھ لے کر جاتے۔

۔ ایک جھگی کا بردہ ہٹایا تھا، باہر کے شور سے لا برواہ وہ اوندھی لیٹی میلے سے کاغذ پر الٹی سیدھی کیسریں تھنچ رہی تھی جب سونا ایک سپاہی کے ساتھ جھگی کے اندر آئی تھی ایک لمحہ تھا جو بہت مشکل ت

سونا کی آنکھوں میں آنسو تھے، گروہ آ گے نہیں بڑھ سکی تھی، سادھنا کی آنکھوں میں پہلے حیرت پھرخوف نے جگہ لی تھی، اس نے غیر بقینی کیفیت سے نگلنے کے بعد فوراً سے کاغذ اپنے سینے سے جینچ لیا تھا، سونا کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا، وہ نہاسے ماریکی، نہ گلے سے لگاسکی۔

بس آسے ایک ہاتھ سے تھینتی ہوئی جھکی سے باہر لے آئی تھی اور گاڑی تک، سادھنا جیسے رونا اور بولنا بھول گئی تھی ، اسے لگا لمحے کے لئے وہ چنگل میں پھنس کئی ہے وہ ایک آزا دفضا سے پھر سے قید میں جارہی ہے ، وہیں امر کلہ کواطلاع ملی تھی ، وہ پہنچ گئے تھی ، اس نے سادھنا کو لپٹا کہ بہت سارا سار کیا تھا۔

" سادھنا کئی دیر تک اس سے کپٹی رہی تھی اور سونا اجنبیوں کی طرح گز بھر کے فاصلے پر کھڑی تھی ،اس وقت اس کے دل پر کیا گز رہ ہا تھا ، بیا سے پیتہ تھا ، بیا یک ماں جائی تھی ، بیسونا جائی تھی ، وہ ان چارمہینوں میں انگاروں پر چلی تھی اور اس کی بٹنی اس اجنبی کے ساتھ کیٹے تھی اور اس طرح کیٹی تھی جیسے کمی چھڑ ہے ہوئے سے ملا جاتا ہے ، امر کلہ نے سونا کی آٹکھیں دیکھی تھیں ، اسے رحم آ گیا تھا ، وہ جنٹی تلخ سہی ، برتھی تو ایک ماں ہی ۔

اس کے بعداس نے سادھنا کوا لگ کر کے سونا کے آ مے کیا۔

''مارواہے، اتنایارو کہاس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔''

سونا کی یہی جا ہ تھی، جو وہ مجھتی تھی، سادھنا امر کلہ کے ساتھ پھر سے لیٹ گئی تھی، جو عورت اسے خود آگے کرکے مروار ہی تھی، وہ بناہ کے لئے اس کی طرف گئی تھی، سونا کا دل دھک سے رہ

میں کے بھی تفاوہ اس کی مال تھی ، اس نے تو ماہ پیٹ میں رکھا تھا، پیدا کیا تھا اسے، پالا تھا، بڑا کیا تھا اور وہ بچی ماب سے اس صد تک خالف تھی۔

سونا کو پہلی باراہے آپ پر نفرین بھیجنا پڑی۔

"ایک ماں کے لئے میکٹنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ناکام مال رہے۔" سونا کورونا آگیا تھا، وہ زمین پر بیٹے گئی تھا، وہ جپکیاں لے کررونے لگی زمین پر بیٹے گئی ماس نے اپنے دونوں ہاتھ سے چہرے کو چھپایا تھا، وہ بچکیاں لے کررونے لگی تھی، امر کلہ کے لئے یہ لمحہ ملامت کالمحہ تھا، اس نے خالف نظروں سے سادھنا کو دیکھا تھا اور گلی

کے نکڑ ہے آگے بڑھ گئی مونا کے رونے میں تیزی آگئی تھی، سادھنانے اس کے چرے ہے۔ اس کے ہاتھوں کواپنے کمزور دہلے ہاتھوں سے ہٹایا تھا اور اسی کمجے سادھنا سونا سے لیٹ گئی تھی، اس نے پہلی بارکہا تھا۔

''ماں جُھے ماردو۔'' امرکلہ کہیں نہیں تھی، گل کے نکڑ کے موڑ سے اندر گیٹ کے باہر ایک سونا تھی جو مال تھی ، ایک سادھنا تھی جو مال کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے کہدر ہی تھی۔

سونانے اسے قریب کرکے خود سے جھنچ لیا تھا، سادھنا کی آٹھوں سے نکلے آنسواسے بے ۔

رے ہے۔ پہلی بار جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، وہ روئی تھی اور مال نے اس کے آنسو پو تھے تھے، وہ سونا

ے،دہ حوا کہ کہ کہ آج پھراس کے سامنے ایک کنفیوژ ڈیساعلی کوہر کھڑا تھا، جو وقت سے پہلے پہنچا کرتا ہے، وہ آدھے گھنٹے بعد پہنچا تھا۔ ''دھے گھنٹے بعد پہنچا تھا۔

ور میں نے ڈیٹ مارنے کے لئے تنہیں نہیں بلوایا جو آدھا گھنٹہ اضافی ضائع کر دیاتم نے میرا۔"

، وہ ناراض تھی، اسے ناراض ہونے کاحق تھا، پہلی باروہ امرت کے سامنے شرمندہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔

ھا۔ دریا ہے سندھا پی پوری مستی میں اہریں اچھال رہا تھا وہ دونوں پھریلی سیرھیوں کے زیخے يآكريني كف

ہو ہے۔ میرے لئے رِشتہ آیا ہے،ایک۔'' وہ بڑے بے تر تیب طریقے سے بغیر کوئی تمہید ہاندھے

''علی گوہرکوئی بھی لڑکی تمہارے رشتے سے اٹکار کرتے ہوئے سو دفعہ سوچے گی ، یہبیں کہتم جیسا ہیروشہر بھر میں ہمیں ملنا اور یہ بھی نہیں کہتم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔'' در جمہیں بہت برالگا ہے نا امرت \_' وہ ہراساں ہو کے بولا۔

" بنيس كوير، جھے كيوں برا كھے گا۔"

"میرے کئے رشتہ آیا ہے، رشتہ ہوانہیں ہے، آتے تو کتنوں کے ہیں، مگر اچھے برے کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہاں یا نہ میں فیصلہ ہوا وروہ مرحلہ میرے سر پر بی کھڑا منڈ لا رہا ہے، تمہارے رشتے میں انکار کے لئے میرے پاس تو کوئی بوی وجہیں ہے۔'' "امرت! مجهم رجروس بكم الكاركردوك"

"میں کیوں اٹکار کروں کو ہر؟ رشتہ میں نے بھیجا ہے کیا؟" " دیکھوامرت لڑکی والوں کی طرف ہے اٹکار اچھی علامت ہے، لڑکا اگر اٹکار کرے تو وہ

محکرانے والی بات ہوجالی ہے۔ "مرد بنوعلی کو ہر، ہز دلوں کی طرح میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے سے نشانہ خطا بھی " بہت مشكل ب امرت ميرے لئے كھر والوں كومنع كرنا، اماں كى خواہش سنجالى نہيں جاتیں، بہت خوش ہیں وہ مجھ سے زندگی میں پہلی باروہ مجھ سے خوش ہوئی ہیں۔ "تو پھر ہوجانے دو، مگر میں نے تمہارے لئے بھی ایسانہیں سوچا۔" "دیکھو امرت! تم بہت لائق فائق ہو، تمہیں تمہارے جیسا ملنا چاہیے، میں تمہارے قابل. دوبس کرو گوہر جمہیں ایسی صور تحال میں الٹا سیدھا ہو گئے دیکھ کر مجھے ہی بہت دکھ ہوتا ہے۔" "اب بہلی بات بیک دشتہ تمہاری مرضی ہے ہیں آیا؟" " ظاہر ہے ہیں آیا۔ "وہ کمی سالس بحر کر بیٹے گیا۔ "م إب إنكار جائة مويمي نا؟" "شرم آنی جا ہے جہیں، مسلمری ایث کر کے پھر فرار۔" " فعيك كهتي مو" البحة شكسته تفا\_ " کو ہر! ہر بار مجزے نہیں ہوا کرتے ، مجزے صرف تب ہوتے ہیں ، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، مسائل جوخود انسان کے پیدا کردہ ہیں، ان مسائل کاعل بھی اس نے کرنا ہے، میرے گھروا لے جھے سے دلائل میں جیت گئے ہیں، ہر بات کا مطلب مقصد مفاد پوچھتے ہیں، میں ایک پوزیش میں ہوں جب ان کے سامنے اٹکار کرنے کا مضبوط جواز میرے پاس مبین ہے، دوسری سے بات کہتم مرد ہو کربھی ہمیشہ بے بیسوں کی انتہاؤں پرسفر کرتے ہو، مجبوریوں کے رشتے پہاڑ ہوتے م مخصے میں پھنا دیا ہے تم نے مجھے، میں خود سے زیادہ تم سے شرمندہ ہوں امرت، رشتوں کی تمیز نہ بھو لنے لگ جاؤں۔' " كو ہر تنہارے بہت مسائل ہيں، سب سے برا مئلہ بيہ كتم نے مسائل كواب تك آسان نہیں کیا اور سفر بہت آ گے کر تھتے ہو، اردگرد دیکھا کرو، میلے اپنی بگھری زندگی کے ظاہری مسائل سنجال لواس کے بعدروح کی بے چینوں کو ذیکھنا، کو ہر منہیں میں نے ہمیشے کہا ہے کہ گھر والوں کے لئے زندگی آسان کرواور پہلی باریس ہی انہوں نے جھے سے میری قربانی مانگی ہے۔'' "اس میں بھی تنہارا ہی قصور ہے کو ہر، تم نے ان کے سامنے آپٹن جونبیں رکھے ہیں، جب آپٹن زر کھے جائیں تب دن سائسڈ ڈ فیصلہ ہوتا ہے۔۔ " بچر کیا کروں امرت؟" " نكالتي مول مهين إس مسئلے سے اگر جا موتو \_" "میرے لئے آسانی بیدا کروکہ میں انگار کردوں۔" عامانه هنا (223) جون2016 ONLINE LIBRARY

«'کے؟"

''میرے گھر والوں کواورا ہے گھر والوں کوآپشنز دوتا کہ چناؤ آسان ہو۔'' ''مطلب؟'' وہ چناؤ کے متعلق فکر مند تھا۔

"ایخ گفر والوں کے سامنے امر کلد کا نام منیش کرواور میرے لئے فرید کارشتہ بھیج دو۔" وہ اسے کہدری تھی بھانی کا بھندہ لٹکا دواور مجھے بھی تخت دار پر چڑھا دو، گوہر کو کم از کم ایسا

-60

"بہت عزت کرتا ہول میں اس کی ، اس ہے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں ،عشق کانہیں پہتہ ، بس اس سے قریب تر ہوں شاید ، بیس بتا سکتا ، مگر امرت بیکام میرے لئے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔" "اس کی رضا کے بغیر ، اس کا نام بھی لے لوں ، تو زبان سڑ جائے گی میری ، محبت اس کی اجازت نہیں دے گی ، کے گی زبان سڑ بے تو سڑ جائے پراس کا نام پہرف نہ آئے۔"

''تم ڈرتے ہواس سے گوہر۔'' وَه بنس پڑئی۔ ''شکر ہے امرت تم نے بھی محبت ہیں گی ، ورنہ میں بنس رہا ہوتا اور تم بنس نہ سکتیں۔'' '' گوہر! محبت کوصرف اصولوں کی جھینٹ چڑھا دو گے؟''

"اس نے کہا ہے امرت کہ میری اور اس کی منزل الگ ہے، اس نے ریبھی کہا کہ میرے رہتے میں نہ آنا ،اس کے رہتے میں جاؤں گاتو پھر کا بت بن جاؤں گا، وہ اگر مزکر نہ دیکھے گی تو مر جاؤں گا۔''

''علی گوہرائم بہت سے ہوائی محبت میں، وہ ناقدری نہیں ہے، جانتی ہے، محبت تو کرسکتی ہے گرعورت شادی ایک مرد سے کرتی ہے تم مرد بن کر دکھاؤ تو وہ شادی کا بھی سو ہے ،تم عاشق بن کر پھرتے ہو، وہ معثوق بن کربیٹھی ہے۔''اس سے زیادہ محبت کی خوبصورت مثال کو ہرنے آج سے پہلے نہ پی تھی۔۔

''اسے میراعاشق بنا بھا گیا ہے، وہ خوش ہے میری بے چینی بیں۔'' ''نہیں گوہر، وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہمہیں پت ہے، بیدکہنا کانی ہوگا کہتم پہلی میڑھی پر ہو، وہ دوسری پر قدم رکھ چک ہے، اس سے پہلے کہ تیسری پچلا تگ لے اور تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے اسے آ واز دو،اسے ایک دفعہ آ واز دوعلی گوہر۔'' وہ اس کے برابر کھڑی تھی۔

"اسے آواز دو، دل سے آواز دو، ایک بار بی آواز دو۔"

گوہرکوسب کچھ دھندلا دکھائی دیے لگا تھا، کمے بھرکو دنیا دھندلا گئی بھی، تاریک ہونے کے قریب بھی، دل لگ رہا تھا، سینہ چرکر باہرآنے کو بے قرارتھا، کی باغی کی طرح اعلان جنگ کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا، اندرہی پھڑ بھڑا رہا تھا، اندرہی پھڑ بھڑا دہا تھا، اثر نے کے لئے تیار کھڑا تھا، اندرہی پھڑ بھڑا دہا تھا، اثر نے کے لئے پرتول رہا تھا، ایک بار پھرلگا جسے پرندے کی طرح اڑ جائے گا، سنجالا نہ جائے گا، ہاتھ سے نکلے گا، تو نظر ہے او بھل ہو جائے گا بھرنہ ملے گا، وہ بچھلی سیڑھی پر کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، دل کی سونچ رہا تھا۔

اس مين اور امركله مين صرف ايك فرق نمايان تها، وه دل كوسنجال سنجال كرته كا جار ما نها،

مامنات هنا (224) جون2016ء

جبكه امركلهن يبلي قدم بريى دل تكالا، يا دَب مين ركها اور ليل كرفكل عني وه آج تک سها ہوا چوکھٹے پر پڑا تھا، کی کوتھی کی چوکھٹ پر، جو ڈھے گئی، جس کی عمارت پکی تھی،ایک طوفان سے ہی ڈھے گئی،اب وہاں مٹی اڑتی تھی، دھول جی ہوئی تھی، وہ جا کردیکھتی دل ميلا ملنا، دهول سے اٹا ہوا، اسے اٹھا كر صاف كرنا يرينا اور كھرركھ لينا يرينا اس كے لئے اس نے پیچیے مؤکر دیکھنا تھاوہ دیکھنانہیں جا ہتی تھی، پیچیے مؤکر دیکھنااس کی عادت نہ تھی۔ " مگر صرف ایک لیجے کے لئے اے لگا جیسے اسے کوئی طافت پیچھے کی طرف دھیل رہی ہے، اسے کوئی آ واز بلا رہی ہے، کیلی آ کھوں کی دھند لی دنیا، سانو لی دنیا، سانو لی دنیا کے دھند لے نقش واضح ہونے لگے تھے،اس نے زندگی میں دوسری بار جدہ کیا تھا،اس بار بھی بغیر وضو، بغیر کلے کے، بغیر ندہب بدلے، مگر تجدے میں جوشدت تھی، اے لگا وضوکر کے کیا تو اٹھنے نہ بائے گی، کلمہ پڑھ لیا تو جان دیے دی گی، پہلی بار پہ چلالوگ کلے پر جان کیوں دے دیتے ہیں ، انجمی تو صرف تجدہ بے قراری تھا، مر لگا جیے کی نے جھٹکا۔

" كہتے ہیں كہ بجدہ كروتو شيطان روكتا ہے۔" سو چنے لگی کون سا وضو کیا تھا، شایدننس کی کارستانی ہے، مگر دل کچھاور کیے جارہا تھا، جس تجدے میں جھی تھی، دل کہیں اور ہمک رہا تھا، تکراؤ بروامبهم تھا، الجھا ہوا، اس کے دل کی میرمجال،

اس نے دل کو سمجھایا مبین ڈانٹا۔

مرتبیں یہ ہمت اے کہیں اور سے بل رہی تھی دل کودل سے راہ ہوتی ہے، کسی نے آواز سے آواز نہیں دی تھی، احساس ہے آواز دی تھی، وہ تجدے کے لئے تڑینا چاہتی تھی دل اس کے لئے تڑ پنے لگا تھا، اسے پہلی بارا پنا آپ کمزور لگا، پہلی بار کسی نے دل پر زور مار دیا تھا، انجام بڑا خطرنا تھا، وہ ڈر گئی تھی، پیننے میں تر ہوگئی تھی، ماں نے اس کی تھبراہٹ کو تیرت سے دیکھا، پھر جیرت قلر معرب انتھا۔ میں بدلی تھی۔

اس پار اسپشلی طور پیسونا سے ملنے کیے آئی تھی، وہ سادھنا کے بہن بھائیوں کے لئے چیزیں لائی تھی، سادھنا کے لئے چیزیں لائی تھی، سونا کے لئے فروٹ لائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چیزوں کا شار بھرا ہوا تھا، سونانے دروازہ کھولا اس کے بعد کئی کمے سونا دروازے ہے ہیں ہی تھی، وہ اسے اندر لے آنائبیں جاہ رہی تھی، وہ اسے بتانا جا ہتی تھی کہ سادھنا کوتم نے چیزوں سے خرید لیا ہے مگر مجھے نہیں خرید سکتیں، میں ماں ہوں اس کی، میں نے ایک عمر گزاری ہے، میرے بال دھوپ میں سفیر نہیں ہوئے ابھی تک مگران کا اصل رنگ برقر ارنہیں رہ سکا ہے، وہ بے رنگ ہو گئے ہیں، نہ سفید د کھتے ہیں نہ ہی کا لے اور پھر بالوں کا رنگ نہ بد لے مگر اس نے اپنی جلد کی رحمت ای دھوپ میں جھلسا دی ہے۔ مزدوریاں کرکر کے جل گئی ہے، بیسب چیزیں آٹھدن کاغلہ ﷺ کروہ بھی لاسکتی ہے، مگراس کی سزامیں وہ آٹھ دن اپنے بچوں کو بھو کانہیں رکھ مکتی۔

امر كله كولگا تھا اس سے دوسرى غلطى بوئى ہے، وہ دروازے كے على كھڑى تھى، اس كا دل جاہ بامنامه هنا (225) جون2016ء

ر ہاتھا وہ دروازے ہے ہی بھاگ جائے ،اہے تھیلا پکڑانے کا حوصلہ بیں تھا سونا کو،سونانے اسے جن نظروں سے دیکھا تھاوہ ڈوب مرنے والی ہوگئ تھی۔ سونا کے بچے چھے کھڑے حرت سے تھیلوں کود مکھنے لگے، نتھا سونا کی چولی کے دامن سے لیت گیا تھا، اس نے بڑی تیزی سے بچے کو رھکیلا تھا، سادھنا کیے کمرے کے دروازے سے باہر نظی تھی اور رک تھی تھی، مگراس کی ہا چھیں ضرور تھلیں تھیں ، سادھنا کوایے چھے دیکھ کرسونا ہے گئی تھی، سادھنا دوڑتے ہوئے امر کلہ کے ساتھ لیٹ کئ تھی اس کینے میں کوئی اجنبیت نہ تھی، سونانے جان ہو جھ کراس طرف نہیں دیکھا تھا، امرکلہ نے بچوں میں چیزیں بانٹ دی تھیں اور فروٹ کا تھیلا لے کروہ سونا کے قریب آئی تھی، جو مجلی جاریائی پر کھنے کھڑے کر کے بیٹھی تھی اس کے چرے پ نا گواری صاف ظاہر تھی۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے جمیں باجی، جمیں عادت نہیں ہے ان سچلوں کی، سوتھی روثی اور وليے سے پيد جرتا بمارا۔ ووتم اوک بہت اعلیٰ ظرف ہوسونا ، روکھی سوکھی میں خوش رہتے ہو، پہتہ ہے میں بھی بچین میں بہت بارروکھی سوکھی کھائی ہے میں بہت وفت لنگروں اور خیراتی کھانوں سے بھوک مٹائی ہے، اب وہ لذت مجیجے خود کے بنائے ہوئے کھانوں میں محسوں نہیں ہوتی ہے۔'' وہ اس کے سامنے منجی کی بر ہانے بیٹے جاباجی ۔"سونا جگہ سے کھسکی تھی۔ د رخبیں سوناء بیں عادی ہوں '' وہ دونوں یا دُن اوپر چڑھا کر بیٹے گئے تھی " بيح چرى اور پليك لانا ذرا-" ننها پلیٹ اور چھری لے آیا تھا، وہ پھل کا شنے لگی تھی، اس نے سیب، خربوزہ، انگور اور آم کاٹ کر پلیٹوں میں بھرے تھے، ایک بوی پلیٹ بچوں کودی تھی، ایک اپنے سامنے رکھی۔ متم کھاؤنا، جھے اکیلے کھاتے ہوئے برا لگے گا۔ "اس نے کینوں کی کاش اٹھاتے ہوئے سونا " آپ کھالیں باجی۔"اس کے لیج بیں صاف رکھائی تھی۔ " بیں تو کھاؤں گی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ پکا ہے؟" وہ اپنے اور سونا کے درمیان کی اجنبيت فتم كردينا حامق هي-" ہمارے پاس جو ہوگا باجی وہ آپ کے کھانے کے لئے نہیں ہے میں کچھ لاتی ہوں باہر ہے۔"اہے بہر حال لحاظم آگیا تھا۔ " " البيل سوناء تم بيني ربوء بين تعوزي دريم سے باتيل كرنے كے لئے آئى ہوں۔" سادھنا کچ آم کی جٹنی رونی پررکھ کر لائی تھی اس کے لئے،اس نے بہت شوق سے کھائی تھی،سونا کے دل سے میل تھوڑا کم تو ہوا تھا یہ گیا نہ تھا۔ وتم كالكاورون ورند مجه بهت دكه موكار" سونا كالكاف كان كلى تقى اورد يكه و يكه يليث حیث ہوگئ تھی،اس نے روئی فتم کی اورسونانے کھل فتم کیے تھے۔ والمان وا

'' مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تمہارے گھر کا کھانا کھایا ہے، یقین کرواس میں بہت ذا لکتہ تھا، اس چننی میں، میں جب بھی آؤں تم میرے لئے الی چننی ضرور بنانا کیریوں اور مرچوں والى-"اس في چخارے كے كركھاما تھا۔ "آپ کیوں آنے لکیں ہم غریبوں کے گھر۔" "اگر حمیس برا لگنا ہے تو نہیں آؤں گی گھر یہ، البتہ دروازے پہ بیٹے کر ایک کی کا گلاس اور ایک پلیٹ چننی کی ضرور دینا، چوکھٹ پر بیٹے کر کھا کر چلی جاؤں گی۔" " تم لوگ بوے ہوشیار ہوتے ہو عقل والی باتیں کرتے ہو، ہمیں ہمیں ایسی کھڑولیاں کرتی آتيں۔"امر كله كواس كى بات يرائى آگئ تلى۔ " دھوپ بہت تیز ہے، ذرا سامیہ ڈھلے تو میں نکلوں اگر حمہیں برا نہ لگے تو تب تک میں تمہارے کمرے میں بیٹے کرتھوڑ استالوں؟"اس نے سادھنا کوکہا تھاباجی کو کمرے میں لےجا۔ دو جبیں تم میرے ساتھ چلوسونا ، ہمارے ہاں بیردوایت ہے مہمان کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ سونا ناجاراس کے ساتھ اندرآئی، اس کے لئے تھوڑی بہتر رلی نکال کر بچھائی تکبیر کھا، وہ سر ہانے كريح تكيه ليث تمي ''میرے پاس بیفوسونا۔''اس نے ہاتھ بکڑلیا تھااس کا،وہ بیٹھ گئے۔ "كول ساتھ بھارى بى باجى، كىنے كى يولىس آئے كى؟" " پسیند تو ہر کسی کوآتا ہے سونا۔ د مہیں باجی ،غربیوں کو برد ابد بودالا پسینہ آتا ہے۔'' ودمهيس سونا، پيينه كسي كالجمي خوشبودارمبيس موتار" وه سونا كى معصومانه باتوں يرمسكراتي رہي "میں جانتی ہوں مہیں جھ سے شکا تیں ہیں سونا۔" " با جی بھے کچھے دار باتیں کرنی نہیں آتیں، آپ سیدھا سیدھا بولیں، سادھنا کو لینے آئی ہیں '' سادھنا کو لینے۔'' وہ سوچ میں پڑگئی۔ "اگرايابى كي كياتم سادهنا كومير بساتھ جائے دوگى؟" "میں خود تیرے کھرا ہے چھوڑنے کے لئے آرای تھی، پرمیرے پاس تیرے کھر کا پہتاییں تھا، سوناتم بالکل ایسالہیں کروگی، وہ تمہاری بیٹی ہےاسے تمہارے پاس رہنا ہے، وہ تمہاری بدی بنی ہے، کھر کے کاموں کے لئے ہاتھ بٹانے کے لئے مہیں ایس کی بہت ضرورت ہے۔ 'وہ خوش مہیں ہے پاجی یہاں پر، وہ ایں جھکی میں خوش بھی، جہاں سوکھا عکر ملتا تھا اسے سونے کے لئے ایک چادرتک نہ تھی، وہ وہاں خوش تھی، تم نے بھی سوچا ہے سونا وہ وہاں خوش کیوں تھی؟ مہيں پيد بسونا، بيل ملى مول اس جھلى والى حورت سے، اس كے باس كھ ميس بے سوائے زبان کے، وہ زبان کی بہت میٹھی ہے، اس نے بچوں چھوڑا ہوا ہے کہ وہ تعلیں کودیں، کھیتوں میں

کام کریں، وہ کچھ بیس دین سوائے پیار کے، یقین کروسادھنا وہاں ایک لمحہ نہ تک یاتی اگر اسے

وہاں برمحبت نہ ملی ہوتی ،اس عورت کا دل ا تنابزا ہے سونا کہاس کے پچھیس ہے، تب بھی اس نے سادھنا کواہے ساتھ رکھ لیا اور اب جب سادھنا حمہیں کی ہے تو وہ بہت خوش ہے۔

"إلى باجى ، سونا كادل چھوٹا بى ہے۔" دونہیں سونا، ماں کا دل بھی چھوٹا تہیں ہوتا، مال بننے کے بعد عورت کا دل بہت برا ہو جاتا

بازخود براموجاتا ہے۔

"توباجي، پرتوسوچ كه جوسادهنا كويس كث دالتي تقي تو كيون دالتي تقي-" " مجھے پتا ہے سوناتم بیرسب اس کے بھلے کے لئے کرتی تھیں جمہیں لگتا تھا وہ مہلکے خواب پال ربی ہے، بیسب اے خود مجھ جانے دوسونا ،اپنے نصلے آگے چل کراسے خود کرنے دو، وہ مجھدار ہے، وہ نیملہ کرسکتی ہے، اسے اعتاد میں لو، ابھی آئے پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے کتاب دو اور رات کو بیٹے کراہے کھانا یکانا اور سینا پر ونا سکھاؤ، اسے گھر کے کام دو، وہ بگاڑ ہے تو مکڑومت، کہو کہ ا کلی دفعہ بہتر ہوگا، تم اس کی ماں ہو، تنہارااس پر حق ہے اور اس کا تم پر، ماں اگر مال بن کرایک بار دکھا دے سونا تو بچہ بچہ بن کر دکھا تا ہے، پیروفھنا جھکڑنا ، اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، مال کو جاہے بچوں کے ساتھے بوی بن کررہے، تم مارا کرو، مگرا گلے کمے وہ تہارے بی دامن بین آئیں إيهارويدر كلو، ووجر بي حجمهيل كهيل، ہر بات تم يے بائش ، ان كوا تنا قريب كرلو، يد برخ حكموں والى مہیں سجھ بوجھ کی باتیں ہیں جو بغیر پڑھے ہی جھی جائے ہیں، انسان کو ہر چیز کا پیتہ ہوتا ہے، اچھے اور برے کا اندازہ تو ایک بیچ کو بھی ہوجاتا ہے، اپنی تن کو بیار اور فری میں بدل دو، دیکھو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہیں جیا بھی تب کرو جب اس کی ضرورت ہو، غصرت کرو جب بچے پیار سے نہ مجھتا ہو، یاروت جب سمجھانے سے نہ سمجھے ہم مہیں، حارے ہاں ساری ما تیں پہلے مارتی ہیں چھر جا کہ سمجماتی ہیں،خودمیری ماں بھی الی ہے، آج تک الیں ہے، وہ نہیں بدل سنتی ، مگر میں جا جی ہوں تم بدلو، مجھے آج تک اپنی ماں پر وہ مجروسہ بیں ہے، مگر میں جائتی ہوں سادھناتم پر مجروسہ کرے، دل اس کا بھی بڑا ہے، فکر مند وہ بھی ہوتی ہے، مگراہے بھی صرف رعیب جلانا آتا ہے، حمہیں پتہ ہے تم جانتی ہوانہیں'' اپنی بات ختم کر کے وہ بڑے اطمینان سے اُٹھی تھی۔

"سوجاباجی،شام میں لکانا باہر بوی لوہے۔" "وہ تو ہے پر مجھے اپنی دوست امرت نے ساتھ بہت ضروری ملنا ہے، اس سے ملول کی اور آج رات تک گفر پہنچنا ہے، امال کوذرا بخارتھا، دیر سے نگلی تو ان کوفکر ہوگی ، رات کے پہلے پہر میں

الله جانا جامي مول

سونا مجھ کی اسے صرف اسکیے میں اس سے بات کرنی تھی ،سب بچوں کواس نے بیار کیا تھا " پھر كب آؤگى باجى؟" سادھنا كاسوال اس نے كيا تھا، سادھنا كے چيرے پر بروي مطمئن مسكرا ہے آئے تھی، جوسونا نے بھی دیکھی اور امر كلہ نے بھی دیکھی اور محسوس كی تھی، سادھنا گلی تک اس كے ساتھ آئى تھى ،اس نے سادھنا كوبہت سمجھايا تھا كہ ماں كاخيال ركھے،إہبے رہے نہ دے، وہ سادھنا کے دل سے جاہتی تو پوری طرح ماں کی طرف سے جومیل تھا وہ نکال علی تھی ہمروہ جاہتی



تھی ریکام سونا خود کرے، وہ پودا اس کے دل میں خود لگائے ، جس کا کچل بھی اس کا تھا، بہت دنوں بعداے آرام آیا تھا۔ بحدا ہے۔ اور ایک ہے۔ امرت سے ل کرسرشام ہی وہ نکلی تھی اور رات کے پہلے پہر میں ماں کے لئے دوائی اور پھل اور کا دیا۔ لائی تھی وہ وہ کر مینا۔ لائی تھی وہ وہ دیا۔ لائی تھی ہوں کہ جو چار ہے ہیں وہ فوراً ختم کر دینا۔ وہ سمجی کے ساتھ ل کربس مسکراتی ہی رہی تھی ان باتوں پر جب تک ان کی پوری گری نہ نکل میں۔ 公公公 "رحمان اور رحيم مين دو جدا جدا راز سائے ہوئے ہيں، جيسے بصارت اور بصير مين فرق ہوتا ہے، رجمان بوری مخلوق کے لئے ہوتا ہے اور رجیم خاص کے لئے۔ "بولتے ہوئے ان کی نظر دروازے سے باہر کھڑی چادر میں لیٹی امرکلہ پر پڑی می۔ "تم باہر کیوں کھڑی ہومیری بیٹی اندرآؤ۔" وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، فرید بھی کلاس ختم ہوجانے کے بعد جب بچے چلے جاتے تھے تو وہ آپس میں بیٹے کر ہاتیں کرلیا کرتے تنظی جن دنوں میں وہ کھیتوں پر ہوتے علی گو ہر گوبلوا لیتے وہ اور فریدل کرسنھال لیتے تھے۔ امر کلہ نے پہلے معلوم کروایا تھا اور جب پنہ چلا کہ کو ہزئیں ہے تو نکل آئی تھی۔ "آپ کیے ہیں سر!" وہ اندر آکر فاصلے پر رک گئی تھی ، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر " مِن تُحيك بهول ، تم آجاؤ ، بينفو ، تحيك لگ ربي بهو ، مركبا تحيك واقعي بهو؟" "میں تھیک ہوں سرا مربہتر نہیں ہوں، آپ سے مجھے بہت سارے سوال کرنے ہیں۔"وہ بولتے بولتے فرید پرنظر پڑتے ہی رکی تھی۔ "ملى بابرجاؤل؟"ا سے انداز ہ تھا۔ دونہیں .....ہم باہر جا ئیں گے، ہوا اچھی چل رہی ہے، چلواس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے میں بتم کتابیں سمیٹ کر رکھوفرید۔ "وہ اسے کہدکرامرکلہ کے ساتھ باہرآنے لگے۔ "اسنو، امر کلہ کے لئے پانی لے آؤاس کے بعد ہیرو کے ہوئل سے جائے ضرور لانا۔" "جو حكم ہوسركا-"اس نے دوستاندانداز ميں امركله كى طرف ديكھا تھا۔ ''لوگ حال کوچھنے سے بھی گئے، آپ سے صرف حال نہیں، احوال بھی ہوں گے، فکر نہ كريں۔ "وہ كہتے ہوئے فنكار كے ساتھ باہرا كيں۔ " آپ ابھی رجمان اور رحیم کی صفتوں کی کیا بات کر رہے تھے۔" " بیہ بھٹائی سائیں کی شاعری کے فلفے کی وضاحتیں ہی تہیں روشی بھی تھی، اس کے بارے میں ہم بہت کمی گفتگو کریں گے ، مگر پہلے تم وہ بتاؤجس کے لئے تم نے اتنا لمباسفر کیا ہے اور کر کے يبال پيجي ہو۔' ' بیں نے سنا تھا کہ سندھی صوفیا کے فلنے میں عورت عاشق مردم شعو ق،عورت طالب مرد

ماهنامه هنا (229 جون2016ء

مطلوب بحى كهورت عابداورمر دمعبود

" نعوذِ بالله، مجھے مجازی خدا والی بات سے اختراف رہا ہے امر کلیہ، عورت اور مرد صرف جس مخالف ہیں وگرینہ بیا یک قلفے میں جڑے ہوئے ہیں، کی مرداور عوراؤں کی سوچیں، باتیں، فطرتیں، ملتی ہیں جی کہ شکلیں تک ، مگرتم ہے بات بھی چھوڑ و، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گئے تم سیڈھی سیدھی اپنی بات پرآؤ۔' وہ درخت کے ساتے ہے گزر کرآگے جارہے تنے جہاں جنگل کے او نچے درختوں کا سلسله شروع هوجاتا تفايه

" وجمهيں كيڑے موزوں سے ڈرتو جيس لگتانا؟"

'' مجھے ڈرنبیں لگنا، آپ جہاں چاہیں بیٹے جائیں۔'' وہ ایک مٹی می درخت کے سے کی لکڑی پر بیٹھ گئے اور اسے سامنے درخت کی اوٹ میں بنائی گئی چھوٹی می بیٹے نمالکڑی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ''میراسوال میہ ہے کہ الفت مجاز، اور الفت حقیقی کا آپس میں نکراؤ کیوں ہوتا ہے، مجاز ہمارا رستہ کیوں روک لیتا ہے، جیسے ضرورت جنون کا رستہ روک لیتی ہے، مگرنہیں پیجھی ایک غلط مثال ہے، مجھے در حقیقت اچھی طرح سے مثالیں دیل جیس آتیں، ای لئے میرے کی سوال جواب کے لئے تشدرہ جاتے ہیں۔

"تم نے عشق مجاز نہیں کیا الفتِ مجاز کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ " فرید سامنے ہے آتا ہوا دکھائی دیا ، وہ کی اور پانی لایا تھا، امر کلہ نے ایک گلاس کی کالیا اور ایک پانی کا ، بڑی پیاس تھی فرید پانی اور کی کے برتن کے کرجانے لگا تھا

اس کا ذہن جنگل کے پردوں کی چھمائی آوازوں میں کھو گیا تھا۔

"بولو ..... يجه مشكل نه يو جعنا

" آپ نے بھی بقاء اور فناء کے قلفے پرسوچا ہے۔"

"امركله يهل ايك فكركو كمل موجاني دو" وه اساين بات يروالي لانا جائي تقد "اس نے میرا رستہ روکا ہے، وہ تمکر بن گیا ہے پھر بنما جارہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہاڑ بن

جائے، وہ رہے ہے بٹ گیا ہے سر۔"

''علی گو ہر کی بات کر رہی ہوتا ، کاش وہ میرا سگا بیٹا ہوتا ، انسان بھی کنٹی معصو مانہ خواہش کرتا ب، وہ مجھتا ہے کہ وہ صرف خواہش پالنے کے لئے پیدا ہوا ہے، جبکہ نفس خواہش پیدا کرتا ہے، محضے جرت ہے عقل کیوں پالتی ہے اسے۔

ووعقل جبیں پالتی ، امر کلم عقل مجھاور چیزوں کو پالتی ہے، عقل کسی اور چیز کی تلاش میں ہے

اورہم اے اپنے پیخیے پیچھے بھگاتے جارے ہیں۔'' ''مگرتم اپنی بات پر واپس آؤ۔''

" آپ کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے۔" اس نے بغیر مسکرائے کہا تھا، وہ دنگ رہ

"آپ بتائيں،آپ نے بھي مردوں كو بولتے ہوئے ساہے؟" "تم كيالوچمنا جائن مو؟" أنيس شك موا\_

مامناس حينا (230 جون2016ء

''تم پوچھنانبیں بنانا چاہتی ہو؟'' ''میں بناؤں گی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے بھی مردے کو ہات کرتے

ہ شاہے: اس نے دیکھا ہے جبیں کہا تھا، انہیں امر کلہ سے اس سوال کی تو قع ہر گزنہیں تھی، امر کلہ نے اپنا سوال دہرایا تھا۔

نواز حسین تا نگر لے کر آیا تھا مزار پر ، فاطمہ ساتھ تھی ،کوئی منت رہتی تھی ،اس نے پہلی باراس کی خوبصور تی کوئبیں محسوں کیا بلکہ پہلے دن سے محسوں کیا تھا، وہ خوش تھی، وہ رور ہی تھی، یہ خوشی کے آنسو من محراس نے نواز کو پہلی بارشرو کہد کر پکاراتھا اورخود ہی مہم کئی تھی ،اے لگا تھا نواز کو برا لگے گا، وہ کنگر باینٹتے ہوئے ، حاضری دیتے ، تلاوت کرتے ای ایک بایت کوسو ہے جارہی بھی ، نواز کی غاموتی اے کھل رہی تھی، درگاہ سے نکلتے ہوئے وہ خاصی شرمندہ تھی اور مزیدتب ہوئی جب اس

م نے کچھ ماتگا؟"ای نے تفی میں سر بلایا تھا۔

اب وہ بیرونہیں کہ عتی تھی کہ کیا ما تکنا جا ہے تھا؟ وہ خاموثی سے اس کے ساتھ آ جیتھی۔ تم میرے ساتھ خوش ہو؟ "بیروہی سوال تھا جونواز اس سے روز پوچھتا تھا اور اس نے پہلی بار یو چھاتھا،اس کی ناراضکی یا ہے دلی دور کرنے کی ایک معصوماندکوشش تھی، وہ اس بات پرمسکرا دیا تھا، اس کی شرمندگی کم تہ ہو سکی تھی اس لئے اس نے اپناسوال دہرایا تھا۔

''تم میرے ساتھ خوش ہو؟'' ''نہیں۔''نواز حسین نے اسے جیران کیا تھا۔

''میں تبہارے ساتھ مطمئن ہوں۔'' فاظمہ نے اپنے دل کوشلی دی تھی۔ ''میں جا ہتی ہوں تم خوش رہو۔''اس کی بات پر نجانے کیوں نواز کی آٹھوں میں نمی آگئے تھی، مال کر کر میں جا ہے۔ اسے پہلی بارسی نے کہاتھا کہ

'' میں چاہتی ہوں تم خوش رہو۔'' بیر کہنا آسان ہوتا ہے کہتم خوش رہواور اس ہے کوئی فرق ں پڑتا ہوا۔ پڑشکر کر بھی ہیں ہوتا موائے شکر کے۔

مرجب کوئی کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشی کی خواہش رکھتی یا رکھتا ہوں تو ایک الگ بات ہوتی

ہے۔ ' دختہیں بیتہ ہے میں نے کیا ما نگا تھا؟''اس نے گھوڑے کی لغام کھینچنے کے بعد کہا تھا، وہ متوجہ ہوئی ، ایک خوش جبی نے دل میں جنم لیا تھا،اس کا دل بدل رہا تھا،ان دونوں کا۔

امركله في ابنا آخرى سوال وبرايا تقار انہیں پتہ تھا اس کے بعداس نے ان سے پچھنیں پوچھناءاسے پتہ تھا کہ الفت مجاز اورالفت حقیقی کی فکر میں وہ خود بھی الجھے تھے۔



ہر کوئی الجھتا ہے، پر کوئی مگر رہتے تک نہیں پہنچ پا تا، کچھ بغیر محقیاں سلجھائے چپڑ کلوز کر دیتے ہیں، وہ بچھتے ہیں کہ چپڑ کلوز ہو گیا، مگر چپڑ بھی کلوز نہیں ہوسکتا، بیان کی بھول ہوتی ہے، زندگ کے منی معالمے آپ لٹکا سکتے ہیں، لٹکا کرچپوڑ سکتے ہیں، چھوڑ کر بھول سکتے ہیں۔

مگر کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جوصرف مسکے نہیں ہوتے ، وہ بہت اہم معاملے ہوتے ہیں ، ان کولٹکا کرچھوڑ انہیں جاتا ، چھوڑ کر بھولانہیں جاتا اور بھول کر کلوزنہیں کر دیا جاتا ، کچھے چپٹر روز اول کھا ہے جبید سے سے بر نہیں جات ہیں۔

سے کھلے ہوتے ہیں ،آپ کے بس نہیں چلتے ان پر۔ ''ام کا ، کہتے ہیں ، آپ کے برانیوں ال کر اور مرانیا

"امرکلہ، کہتے ہیں کہ ساتھ سال کے بعد ہرانسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد جان لیتا ہے۔" "آپ بھی جان گئے ہونگے سر، گر مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، میرے ایمان کا مسکلہ

''ہاں امرکلہ میں نے مردوں کو بولتے ہوئے ساہے، میں نے آوازیں ٹی ہیں قبروں کی، وہ وہی ذکر کررے نتے، جو ذکر میں کرتا ہوں، اس کا پی مطلب ہے کہ مرد ہے بیں بولتے ،روعیں بوتی ہیں اور روعیں بھی نہیں مرتیں، جسم مرجاتے ہیں اور روحوں کو کون نہیں مرنے دیتا؟'' امرکلہ کوان سے اس سوال کی توقع تھی۔

'' کچھسوالات آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے ، ساتھ ساتھ چلتے ہیں ، آپ ان سے نظر نہیں چراسکتے ، چرا کے بھول نہیں سکتے ، بھول کر نکال نہیں سکتے ، چاہے آپ کی روح ہی نکل جائے۔''

"میں نے جدہ کیا تھا، جھے سے جدہ کروایا گیا تھا۔" وہ رودی۔

''میں تم سے بیٹین پوچھوں گا کہ مذہب بدلے بغیر بجدہ کیوں کیا، وضو کیا نہیں کیا، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وضو بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گر بجدہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں جھکتے ہیں، گر دل نہیں جھکتے دل کافر منکر نہ ہی پر دل فرماں بردار نہیں ہوتے۔''

''اگر دل مجده کرے توسمجھو مجدہ ہو گیا ، ش اپنا سوال کیا دا پس لے لوں ،آپ دوہارہ میسوال اسپ

میں ۔ '' روحوں کو زندہ کون رکھتا ہے؟ قبر میں جسم کو محفوظ کون رکھتا ہے؟ بکون کہتا ہے کہ سب کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، کون کہتا ہے کہ سلسلے رک جاتے ہیں، میں نے مردوں کی آواز نی ہے اور میں نے کل رات مرد سے کود میصا ہے۔''امرکلہ کی آواز کیلی تھی۔

"م نے بہت کچھ دیکھ لیا امر کلہ اور شاید بہت کچھ رہتا ہو، میں اپنا سوال دہرا دوں؟۔"
"عشق مجازی عشق حقیقی کارستہ کیوں رو کتا ہے؟"

آخرى قسط ، انشاء الله آئنده ماه



"امی ایک بات س کیس آپ میری ..... بولتی ہی چلی گئیں۔ آپ کھی ہی کہدلیں، شادی او میں مدیدے ہی كرول كا-"وه بث مرخ أتحصيل لئے مال كے

مان جم كركمرا تفار

"ارے ہے ہی کیا، اس لڑکی میں سوائے اچھی صورت کے، دو گر کمی زبان ہے اس کی، فیجی کاطرح تیز چلتی ہے،اس کھریس بہوبن کر آئی تو مجھے دارالا مان میں جگہ ڈھوٹٹرنی پڑے گی، ين توبيغ سے بھى جاؤں كى۔"اماب كاوى روزكا رونا، بينا جوايك بي تقاء چه بهنول كا اكلوتا بهاني\_ "اب اتن بھی بری میں ہے وہ، آپ کولو

بلادم ای چ ہے اس بچاری سے "اس نے مدیجہ کی سائیڈ کی تو ای متھے سے اکھڑ کئیں۔ "ارے دیکھولو سی ، ابھی سے اس کے لئے مال سے لاتا ہے، زن مرید بن کراتو ماں کو كاك كماية كودور عكا-"اى جادرمنه يررك رودے کوھیں۔

بے کوھیں۔ ''اپنی چا چی کو دیکھاہے، کتنی تیزعورت ہے وہ، مدیجہ بھی او اس کی بیٹی ہے نال، مال سے دو قدم آ مے ہی ہے، جھے تو پہلے ہی شک تھا جبی تو بھاگ بھاگ کر اس کھر میں کھتا تھا تا، تیری حرافہ جا چی نے تھ يرتعويذ كروائے ہوئے ہيں، ای ورت کی زبان بول اے تو۔"ای م و غصے میں عرهال موري سي

"ای! بیرے ہوئے ہاتھ دیکھومیرے، آب کی تو ہر ہات تعویز سے شروع ہو کر کالے جادو پر حتم ہولی ہے، خرآب سے توبات کرنا ہی فضول ہے، ابا آجا میں توان سے میں خود بات کر لول گا۔ "وہ کہنا گیٹ یار کر گیا تھا۔

"ال اب باب بيا مل كر ميرے خلاف ا کتھے ہو جاؤہ تہارے ابا تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس حرافہ کے لئے جھے سے لانے کو ۔"

ای گڑھے مردے اکھاڑنا شروع ہو میں تو پھر بس

"بات کی گھر والول سے؟" مدیجہ نے

حجفوشتے ہی ایو حیما تھا۔

" ال ای کو کھری کھری سنا کرتو آیا ہوں، صاف کہددیا کہ شادی کروں گا تو مدیجہ سے مکرنہ جی، بال ہے جوای مان جائیں، اج شام میں ابا کھر آئیں مے تو ان سے بات کروں گا، وہ تو مان بي جائيں مے۔"اس نے چار پائي پر بیٹھتے

"ایک تو بتانہیں تائی کو جھے سے مسلد کیا ب، وہ تو ابھی سے میرے پیچے بردی ہیں، شادی کے بعد تو میرا جینا حرام کردیں گا۔" اے قر لاحق ہوئی۔

''تو فکرنه کر، ای کوسمجها دو**ن گایس**" اس

نے مدیجہ کا ہاتھ تھائے ہوئے کہا۔

''جمجھائے گاتو تب نا، جب وہ شادی کے لئے مانیں کی ، جھے تو لگتا ہے کہ تائی کہیں کوئی ایسا مل نه کروا دین که جاری شادی بی نه موه کونی جادووادو-"وهسرتهام كربينه كميا-

"وہ پھر بنا دوجس سے میں ایناسر کے لوں، تعوید گندے، جادو، عمل، بس کر دو بار، نکل آؤ ان چروں سے اب ۔"اس نے عاجز آ کر کہا۔ " تفیک ہے جب تیری امال نے کھی کر دیا ناتب بیٹے ہاتھ ملتے رہنا۔''وہ غصے سے کہتی اندر

''احپھااب ہات تو سنو۔'' وہ اس کے پیچھے اندرآيا تحا\_

"أدهرا مي إراض ، إدهرتم ناراض\_" " إلى تو جا كرمناؤنا ايني امي كو، جنت مل جائے کی مہیں، مجھے منا کر کیا مل جائے گا

حمهیں۔"اس نے تحقی سے کہا تو شاہرنے اسے کلائی سے پکڑلیا۔

متم تومیری کل کائنات ہومدید، تمہارے بغیراتو میں زندگی کا تصور بھی جہیں کرسکتا۔ "اس نے اتے زم کیج میں کہا تھا کہ بے اختیار مدیجہ کے چرے پرخوش کی لبرسرایت کر کئ تھی اور وہ ہاتھ چيروا كررخ بلك كر كفرى موكى۔

د ملین تیری ای اور تیری مینیس ، البیس تو ين ايك آ تھ ايس بعانى "اس في على عد

النجے شادی مجھ سے کرنی ہے یا میري اى اور بہوں سے؟" وہ اس کے مدمقابل آ کھڑا

"شادى تو تھے سے كرنى بے مرر بنا تو تيرى مال بہنوں کے ساتھ بی ناءتو کون سا مجھے الگ گریس رکے گا۔"اس نے ہوا یس ہاتھ اہراتے ہوئے کیا۔

''اجِها..... اب بس ..... بنره ذرا الجَمَّى بالنيس بھي كر ليتا ہے، اتن پياري فكل إور اتن كروى باتس- "جرب يراتار ير حادوا كا تقا-\*\*\*

''اکلوتا بیٹا ہے میرا شاہد، اور اس تھنی میسنی عورت کی بینی بیاہ کر لے آؤں ،اب تک تو ویسے بھی وہ ہارے بی کلووں پر بل ربی ہیں دونو پ مال بيني، جب سے تمہارے بھائی کی موت ہوئی ہے،آفتیں ہارہے گلے پڑی ہیں، بھلا بتاؤاب جہر میں کیا لائے کی وہ، ارے دنیا والوں کو کیا دکھائیں کے کہ بہوجیز میں کیالائی۔"ای نے تو خوب رونا پینمنا ڈالا ہوا تھا۔

" عصمت! آہتہ بولو، ہارے باس الله کا دیا بہت کھے ہے، ہمیں جہز کی کیا ضرورت \_" وہ دوكان كاحساب كھولے بيٹھے تھے۔

''ارے دنیا والوں کو کیا منہ دکھا تیں گے، يہلے كيا كم كرديس بيں ان مال بي كے لئے، ساراخرج تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا، اتنا پیدلٹا رے ہیں اب کیا بیٹا بھی وار دیں۔"ای کے تو سرير ملى اور پيرول يرجمي-

"دیے بھی مریحہ کی شادی کہیں بھی ہوئی، كرنى تو جمين اى بياء بابركبين كى توجيز بھى تو مجرجس بنانا پڑے گا، اگرایے شاہر کے لئے کر لیں گے تو جہز کے سے تو چ جائیں گے نا۔" ابا نے بات بی ایس کی تھی کہدل دولمات کے لئے چپ ہوا تھا مگر۔

"ارے ہم کیوں دیں گے جیز، مدیحہ کے مامول دين نا- " اي تو ميدان مين اتر آئين

"بونيه،ات التصاس كيمامول ممانيال ہوئیں تو کیا ہوہ بہن اور یتیم بھا بھی کو گھر نہ لے جاتے، کیسے قیوم کے مرنے کے بعد سارے رابط حتم كرديه، اب وه دي م جيز ـ "ابانے

ي "نندتو جميس كس بات كى چى جىم كيول ديس مے جیز۔"ای پیٹ پڑیں۔ ''ہاں تو نہیں دیں کے نا جہز، بہو بنا کر گھر لے آئیں کے تو جہز کی کیا ضرورت۔'' اہانے ایک اور رجشر کھولا۔

"ارے میں تو اس طرار لاک کودس من گھر میں برداشت بیس كر عنى تو سارى عركيے كروں گ؟"ای کوفکرے عش پردے تھے۔

"ویے شاہد نے شادی تو مدید سے بی كرنى باس لئے اچھا بے كرتم رولا نہ ہى ڈالو اور میں کل بی بھا بھی سے بات کرلوں گا، سادی ے شادی کردیں گے۔ 'ابا ہنوزائے کام پرتوجہ مبذول کیے ہوئے تھے، ادھرای سر پکڑ کرمیتی

# 公公公

نا پندیدہ بہو، وہ بھی بغیر جہیز کے،امی کا تو كليجه منه كوآر ما تياء اى تومهما نون سے نظري اى مبیں ملایارہی تھیں، مدیجددہن سے جا ند کا علوا لگ رہی تھی، چاندی بہو پاکرامی کوتو دن میں تارے نظر آرہے تھے، ای سیت شاہد کی چھے عدد بہنیں بھی اس شادی کے حق میں مہیں ملیں دوسري طرف اباكا اكلوتا ووي بى سب ير بهارى تھا،سوسی عورت کوایک نہنی کی اور مدیجہ نے بہو ین کراس کھر کی دلیزیار کر لی تھی۔

شابد اور مدیحه کی تو دلی مرادی مجرآسی محيں، مر ملے دن سے بى امى اور در يحد كے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی تھی، ای اے كسي كام كالهتين تؤوه جم كربيهي روتي كيه مين توخي نویلی دلین ہوں ، اپنی چھ عدد بیٹیوں کو کہیں کہوہ کام کریں اور سال تک وہ نٹی تو یکی دہمن ہی رہی می اور ایک سال میں بی شاہد ماں اور بوی کے درمیان تنازعات سے تک آچکا تھا، کین وہ کرتا کیا نه کرنا مدیج تھی بھی تو اس کی محبت اور محبت کیا می کہ بندہ ملے خود جان ہو جھ کر دروازے میں انظی دے، پھر چینیں مارے، انظی تو وہ دے جیٹا

تفااب چين مارر باتفا-ای مبرکر بھی جائیں مرد بحدای سے بھی دو قدم آ مے می ، وہ ہر بات پر ہنگامہ کھڑا کردیتی۔ "بس بهت ہو گیا شاہد، یا تو جھے الگ گھر لے کر دے یا اپنی ای کوسمجھا دے کہ جھے سے نہ لاعشروع كردين يل-

'يريحه!''وه چيخاتھا۔

" تیزے بات کر اتو میری ای کو جالل کہ رای ہے، ذراتوع ترے کیا کر،ساس نہ بی تاتی ای

مان لیا کر۔'' مال کی بے عزتی پر خون کھول اٹھا تھا، وہ الگ بات ہے كدوہ خودكى باركهد چكا تھا كاس كريس جهالت إوركمروالي جالل-"میں کیوں تمیز سے بات کروں، انہوں نے بھی تمیز ہے بات ک ہے، ہر بات کے ساتھ تو ڈیر ھکلوکی تازی گالی منہ پر مارتی ہیں۔ "وہ بھی يور \_ جوش يس كى-

" کچھ بھی ہے، ماں ہیں وہ میری اور تنہارا فرض بنآ ہے کہتم عزت کروان کی۔ 'وہ دھاڑا

" إل تو تمباري مال بين، خود توتم عزت كرتي مين اور جھے كه رب موكديش عزت كرون، اين كريبان مين جما كوشابد ميان، تم نے بھی دھنے لیج میں بات کی ہے اپنی مال سے جويش كرون، ہروفت تو خود چيخا چلاتا رہتا ہے، برتن پنخاے خور جو منہ میں آتا ہے مال کو کہدریتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں عزت کیوں ، جب بیٹے ماں باب کی عزت تہیں کرتے گاں تو انہیں ببوؤل سے بھی امیر الیس رھنی جا ہے کہ وہ عزت كرين كى، يهل خود كميز سيفو پير مجھے سيكھانا۔ "وه بر بحق بابرنگل کی می اور وہ شل وجود لئے کیٹرا تقاء كربيان مين جمائك كي ضرورت بي تبين تحي سب کھے تو عین سامنے تھا، زندگی میں مہلی بار مدیجہ نے کوئی کام کی بات کی تھی، وہ کس بنیاد پر اسے کہدرہا تھا کہ وہ اپنی ساس کی عزت کیا كزے، جبكہ وہ خود بميشہ مديحہ كے سامنے اپني ماں سے اثرتا جھڑتا تھا مگروہ رہمی جا ہتا تھا کہ اس الجھاكريں، كيے جابلوں كى طرح بات بات پر كے علاوہ سب اس كے والدين كى عزت كريں، مرخود ....ا سے علم بی نہیں ہوا کہ شرمندگی کے آنسووں نے اس کا چرہ بھودیا تھا۔

**ተ** 



سکتا جب تک وہ برقسمت نہ ہو، نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز ومسکین ہی رہتے ہیں۔ فرحین ملک ، دھور بیہ

فرمان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: \_ ''قابل رشك دو بني آدى بو سكتے ہيں، ايك وه صحص جس كو الله تعالى في قرآن كريم كى دولت عطافر مائى اور وہ شب وروز اس پر ممل كرتا ہے اور دوسرا وہ محض جس كو الله تعالى في مال و دولت سے نواز ااور وہ شب وروز اس كے هم كے مطابق اس مال كوخر ج كرتار ہتا ہے۔''

زندگی گزارنے کے بہتر بن طریقے

ا۔ اس طرح زندگی گزاروں کہ جب تک تم

زندہ ربولوگ تم سے ملنے کے لئے بے قرار

رہیںاور جب تم اس دنیا سے رخصت ہوجاؤ

تو تمہاری یا دہیں آنسو بہا نہیں۔

اوگوں کے ہاتھوں میں بھی خوشہو دیتے ہیں

حوامیں مسل کر پھینک دیتے ہیں۔

سے پھولوں کی طرح اپنی زندگی دوسروں کے

جوامیں مسل کر پھینک دیتے ہیں۔

سے پھولوں کی طرح اپنی زندگی دوسروں کے

مزاروں پر بھی جتے ہیں اور سہرے کی اڑیوں

مزاروں پر بھی جتے ہیں اور سہرے کی اڑیوں

مزاروں پر بھی جتے ہیں اور سہرے کی اڑیوں

مزاروں پر بھی جتے ہیں اور سہرے کی اڑیوں

مزاروں پر بھی جتے ہیں۔

مزاروں پر بھی جتے ہیں۔

(حدیث مبارکہ) ا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:۔ الحديث

''زکوہ سے مال کی حفاظت'' ارشاد نبوی ہے کہ''اپنے مالوں کو زکوہ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیاروں کا صدقہ سے علاج کرواور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ کے حضور میں عاجزی اور گریہ زاری سے استقبال کرو۔''

برونا ہے وہ زکوۃ نہ دیے سے ضائع ہوتا ہے۔' ہوتا ہے وہ زکوۃ نہ دیے سے ضائع ہوتا ہے۔' مرتبہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوعورتوں کے ہاتھ میں سونے کے لگن دیکھے تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکوۃ دیتی ہو یانہیں؟ انہوں نے عرض کیا تہیں ، تب آپ نے فر مایا کیا انہوں نے عرض کیا تہیں ، تب آپ نے فر مایا کیا انہوں میں ان کے حاس کے بدلے میں آگ کے

تنکن بیبنائے خانمیں۔'' انہوں نے عرض کیانہیں۔ ''پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، لؤ پھر اس کی زکوڈ دیا کرو۔'' (بحوالہ نزندی شریف)

فوزىيغزل مشخو پوره

نصیب دالے دینے والے،

مجھڑکیاں دینے والے، رعب جمانے والے، دھمکیاں دینے والے، پیکھول چکے ہوتے میں کہ وہ بھی انسان میں، انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکیاں دینے کا کوئی حق نہیں، ہرفعلی استحقاق صرف غرورتفس کا دھوکا ہے۔ اورغرورکسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ 🖈 ہر چیز کو اس طرح دیکھو جیسے پہلی دفعہ یا آخری بارد مکھرہے ہو پھراس دنیا میں تمہارا وفت بہت شاد مانی ہے کزرے گا۔ 🖈 ول پر مصبتیں مت ڈالو کیوں ، ول پر مصبتیں آ تھوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ رملیا نذیر ملک ، دھور پیہ حدیث ممارکه

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا۔ ''کوئی مخص زبان سے بات کرتا ہے مگریہ ''کوئی محض زبان سے بات کرتا ہے موگا، تہیں جانتا کہ اس سے پکھ نقصان بھی ہوگا، حالاِنکہ وہ اس کے سبب ستر سال تک نیجے آگ سي كرتار بتابي"

حضرت عبد الله بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ '' خاموش میں گئی حکمتیں ہیں کیکن خاموشی اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔' حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا۔ ''خاموثی سب سے اونچی عبادت ہے۔'' اُن جہاری کشر میال ہو فرح راؤ، كينٺ لا بور

علامات محبت

حضرت سيدنا ذوالنون مصري رحمته الله عليه فرماتے ہیں کہ۔ '' بیں نے ساحل پر ایک نوجوان کو دیکھا، اس کارنگ اڑا ہوا تھا جبکہ چبرے پر مقبولیت کے انواراور قرب ومحبت کے آثار دکھائی دے رہے تھے، میں نے اے سلام کیا تو اس نے احسن انداز مين جواب ديا-" میں نے پوچھا کہ۔

"محبت کی علامت کیاہے؟"

جب تم کسی کو دوست بناتے ہوتو اینے دل میں قبرستان بنا او، تا کہتم اس کی برائیوں کو

۲۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ۔ و بیا میں سب سے غریب وہ ہے، جس کا کوئی دوست تبيل \_

m\_ الله تعالیٰ کے حقوق وہی پورے کرسکتا ہے جو بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ۳۔ مسائل کا مقابلہ صبر سے اور تعمتوں کی

حفاظت شكر سے كرور

كنول فريا دحسين ، جلالپور جثال

حدیث مبارکه حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے

فر مایا:۔ "میدنا جابڑ کہتے ہیں کے رسولِ اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے اس بات سے مع فرمايا كه قبروں کو پختہ کریں اور اس بات سے کہ ان پر بيميس اوراس سے كدان ير كنبد (يا عمارت)

سعد بهعمر، سيالكوث

ذرا سوطنت 🖈 ایک ایس علطی جوآ دی میں عاجزی پیدا کر وے وہ اس کارنا ہے سے بہتر ہے جو عرور پیدا کردے۔ اکثر لوگ اپنے بہترین دوستوں کی کمتری 🖈 ہے کطف اندوز ہوتے ہیں۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے اور معاف کر دینا ملکوتی عمل ہے۔ ﷺ حقیقی دوست وہ ہے جوآپ کی طرف اس وفت آیا ہے جب ساری دنیا آپ کو جھوڑ پکی ہوتی ہے۔ ایم میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے لیکن میر مینز مینز میں م

کٹ انسان کو اس کے اوصاف عظیم بناتے ہیں کیونکہ کوابلند مینار پر ہیٹھنے سے عقاب نہیں ہو 🏠 قانون غریب کو پیتا ہے اور امیر قانون کو پیتے ہیں۔ ج≯ دوست کی نا کامی پڑمگین ہونا اتنامشکل نہیں جتنااس کی کامیانی پرمسرور ہونا۔ 🖈 اِکرتم منتے ہوتو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنے کی کیلن اگرروتے ہوتو اسلےروڈ کے۔ 🖈 نمک میں کوئی ضرور براسرار نقدس موجود ہے کہ بیہ ہمارے آنسوؤں اور سمندر میں بھی ر بورہے۔ ﷺ جو چیز میجھے ہٹ جاتی ہے وہ مجھی آ کے نہیں 🖈 محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور تصیب اللہ کے ہاتھ میں ہمیں ای سے کام لینا ہے جو مارے ہاتھ میں ہے۔ 🖈 اکثر جومضائب امیروں کو در پیش ہوتے ہیں غریب ان سے تحفوظ رہتے ہیں۔ علینه طارق، لا ہور

انداز بمدردي

بس میں بہت زیادہ رش تھا ایک بزرگ

سیت نہ ہونے کے باعث ڈیڈا پکڑے کوڑے

تھے قریب ہی اک سیٹ پر ایک نو جوان کھڑ کی پہ

سر نکائے سور ہا تھا کنڈ یکٹر نے اس خیال سے

اسے جگانے کی کوشش کی کہ کہیں اس کا اشاپ نہ

نکل جائے نو جوان آ تکھیں کھولے بغیر بولا۔

''میں سونہیں رہا ہوں ہتم اپنا کام کرو۔''

بند کے کیوں بیٹھے ہو۔'' کنڈ یکٹر نے چرت سے

بند کے کیوں بیٹھے ہو۔'' کنڈ یکٹر نے چرت سے

پوچھا۔

پوچھا۔

ریمیں بزرگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرتے

ریمیں بزرگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرتے

سونہیں بزرگوں کو کھڑے ہو کر سفر کرتے

جواب دیا۔ '' در بدر کی مخوکریں کھانا ، لوگوں میں رسوا ہونا نیند نہ کرنا اور دربار گاہ الہی سے دوری کا خوف رکھنا۔''

نبیله نعمان ،گلبرگ لا بور

محيت

خدا کی ہے کہی پیجان شایہ کہ کوئی اس جیسا تہیں ہے تفاضا ہے محبت کا کیے جا! کوئی اس کے سوا کچھ نہیں ہے شاہینہ یوسف، عمر کوٹ

سیچمونی O تم اللہ کے ذکر میں دل لگالوسکون اطمینان تم

میں نگالیں گے۔ O کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بادلوں کی طرح کرجتے ہیں اور سمندروں کی طرح بولتے ہیں گریان کی سوچ گندے جو ہڑوں

تک محدود ہوئی ہے۔ گم شدہ چیزیں بالغوم وہیں ملیں گی جس جگہ سے کم ہوئی تھیں ،سوائے محبت کے۔

ک آدمی کو جب اس کی بساط سے زیادہ ونیا مل جاتی ہے تو اس کا برتا ؤبرا ہوجا تا ہے۔

کامی بھی مقام کے او نچ شجر پر ہم خوش کلای کی سٹرھی کے ذریعے چڑھ سکتے ہیں مگر بد کلامی کی معمولی س لغزش ہے ہم دھڑام ہے

نیج بھی گر جاتے ہیں۔ اگرتم جا ہوتو خیالات کو بدل کرزندگی بہتر بنا 0

افشال زينب، شيخو يوره

گر جو جا ہوتو سنو ﷺ جو مخص اپنے خلوص کی تشمیں کھائے اس پر مجھی اعتماد نہ کرو۔

ماستام هنا (239 جون2016ء



اگر ہو کے تو کرو خود میں کشش پیدا ہر کمی کو صرت سے دیکھا نہیں کرتے ہر مخض نہیں ہوتا ہر مخص کے قابل ہر مخص کو اپنے لئے پرکھا نہیں کرتے

شہم کے آنسو بھول پر یہ تو وہی قصہ ہوا
آئھیں میری بھیگی ہوئی چہرہ جیرا اترا ہوا
برسات میں درو دیوار کی ساری تحریریں منی
دھویا بہت مئتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا
سیاسگل ---- رحیم یارخان
کیا وقت آ پڑا ہے یہ ہم سے نہ پوچھیئے
ہم لوگ کب رسول و خدا کے غلام ہیں
پچھ اس طرح بڑھی ہیں یہاں خود پرستیاں
ہم لوگ صرف اپنی آنا کے غلام ہیں
عامرہ اینڈ عائشہ ---- حولی بہادرشاہ
عامرہ اینڈ عائشہ ---- حولی بہادرشاہ
اور بات کہ لب چشم پوش ہو جائے
اور بات کہ لب جشم پوش ہو جائے

محیوں میں بھی قائل تھی لب نہ کھولنے کی جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا کول فریاد حسین --- جلالپور جٹال محدول کی ضد سے تو کر آزاد مجھے دل میں بیایا ہے تو آکھوں میں اتار مجھے میرے جذبول میں ہیں ہے یاکیزگ تو جس رشتے سے چاہے بگار مجھے فرجین ملک ---- دھوریہ ظفر اس بھیٹر میں گم ہی نہ ہو جاؤں کہیں میں جدھر سارے کے سارے ہیں اور بواوں کہیں میں جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے جدھر سارے کے سارے ہیں اور ہونے سے ڈراگانا ہے

فوز بیغزل ---- شیخو پورہ میں سوچتی ہوں محبت عجب دھوکا ہے جو مل نہ سکے بھی اس کی آس رہتی ہے جسے پا نہ سکیں اس کا دھیان رہتا ہے جو بچھ سکے نہ بھی ایس کا دھیاں رہتی ہے جو بچھ سکے نہ بھی ایس پیاس رہتی ہے

اوگوں نے ہنر اپنا دکھایا بھی بہت ہے جا جا کے اس میں نے منایا بھی بہت ہے چے پوچھو تو پیارا بھی بہت لگنا ہے دل کو وہ محض کہ دل جس نے دکھایا بھی بہت ہے

میرے ہونٹوں یہ مہلتے نغموں یہ نہ جا
میرے سینے میں گئی طرح کے عم پلتے ہیں
میرے چبرے یہ دکھاوے کا تبہم ہے گر
میری آ کھول میں ادای کے دیے جلتے ہیں
رملہ نذریملک ---صدبوں سے انسان یہ سنتا آیا ہے
صدبوں سے انسان یہ سنتا آیا ہے
دکھ کی دھوپ کے آگے سکھ کا سایہ ہے
جھوٹ تو قاتل تھہرا اس کا کیا رونا
تی بھی انسانوں کا خون بہایا ہے

خود اپنے ہی اندر سے انجرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تنلی کے پروں پر ہم جو ہنس ہنس کر سب سے ملتے ہیں خود سے مل کر بہت اداس ہوتے ہیں

جب کانچ کی کنواری عمر وں کومٹی میں رل جانا ہے تو کیوں رضا میہ عمر بھر کے میلے اچھے لگتے ہیں فرح طاہر ---- ملتان چلیے وہ محض ہمارا تو بھی تھا ہی نہیں دکھ تو یہ ہے کہ نہیارا بھی نہیں ہو سکتا ونیا اچھی بھی نہیں لگتی ہم جیبا کو سلیم اور دنیا ہے کنارا بھی نہیں ہو سکتا شاہید یوسف ۔۔۔۔ شاہید یوسف عرکون گھاؤ گئتے نہ بھی زخم شاری کرتے محشق میں ہم بھی اگر وقت گزاری کرتے وقت آیا ہے جدائی کا تو پھر سوچتے ہیں تجھ کو اعصاب یہ اتنا بھی نہ سوار کرتے

بیمیری نظری بلندیاں تخصی مقام تک لے گئیں وہ مہار بے قدموں کی دھول تھی جھے کہکشال کا گمال ہو دنیا میں اس کا کوئی خربدار نہیں میں بیچیا ضرور جو بکتا میرا نصیب

لذت گناہ میں جس نے جنت بھی ہار دی

میرے وجود میں اس آدم کا خون ہے
افشاں زینب ---اکیا نیا راستہ نکالا ہے

ہم نے منزل سے خود کو ٹالا ہے

ہم ہواؤں سے خواب کیڑیں گے

ہم نے نظروں سے جال ڈالا ہے

ہم نے نظروں سے جال ڈالا ہے

امچد ہماری بات وہ سنتا تو ایک یار آنھوں سے اس کو چومتے تعزیر جو بھی تھی علینہ طارق ---- لاہور میرا دامن تو صاف تھا لیکن شہر سارا خلاف تھا لیکن ایک بری کی مجھے بھی چاہ رہی گھر سے نکلی تو خبر بن جائے گی آپس کی بات جو بھی قصہ ہے ابھی تک صحن کے اندر تو ہے آسان سبرگوں پید اک تارا ، اک جاند دسترس میں کچھ نہ ہو ، یہ خوشنما منظر تو ہے

توڑ دیتا ہے بدن لذت اشاء کا خمار لوگ مرجاتے ہیں بازار سے گھر آتے ہوئے

پہلے شکوہ تھا ، یہاں رونق بازار نہیں اب جو بازار کھلے ہیں تو خریدار نہیں سب کے ہاتھوں میں یہاں زہر پیالہ ہے گر کوئی چے بولنے کے واسطے تیار نہیں نبیلہ نعمان ---- گلبرگ لاہور ہم اوگ تو خوشبو کی طرح ہیں تربے اطراف ہم سادہ دانوں سے تو سیاست نہیں کرنا میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں آیا ہوں ابھی تک میں خود کو میسر نہیں کرنا

آپ کو بتاؤں کیا آپ ہی کے بارے میں خواب ، شعر اور نغمہ کون خوبصورت ہے دکھی بتائے کیا دکھی کے بارے میں

بے اعتبار وقت یہ جھنجاا کے رو پڑے کھو کے بھی اسے تو مبھی یا کے رو پڑے خوشاں ہمارے یاس کہاں مستقل رہیں باہر بھی بنے بھی تو گھر آ کے رو پڑے

جہاں بھی ملتا ہے وجہ ملال پوچھتا ہے جو حل طلب ہیں ابھی وہ سوال پوچھتا ہے بجیب زمن جال ہے کہ وار سے پہلے وہ محصہ سے میرے بچاؤ کی جال پوچھتا ہے معکنون شاہ ۔۔۔۔ لاہور معکنون شاہ اپ نے جیرت زدہ ہوں ہیں مرکب کو مات دے گئی فطرت جناب کی ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے فلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے فلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے فلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے فلیل ہر ایک کے لئے نہ کھلا رکھ اسے فلیل ہی ول ہے ایک گھر اسے بازار مت بنا

عجیب رنگوں میں گزری ہے زندگ اپنی دلول پہ راج کیا پھر بھی پیار کو تر سے

میں اس کو جانتا ہوں وہ جس کا نصیب ہے

کیے اسے بتاؤں جھے کیا نہیں ملا
وہ بھی بہت اکبلا ہے شاید میری طرح
اس کو بھی کوئی چاہنے والا نہیں ملا
شازیش ۔۔۔۔ جھنگ
وہ کھیل کھیل میں ہوتا گیا بہت مختاط
ہنی بنی میں ہم اسے حواس کھو بیٹھے
سندروں کے سفر میں حمہیں یہ کیا سوجھی
ہمارے جیسا ستارہ شناس کھو بیٹھے

ተ ተ ተ مجھی تو روئے گا وہ بھی کسی کی بانہوں میں مبھی تو اس کی ہنمی کو زوال ہوتا ہے ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں بس انتظار ہے کب یہ کمال ہوتا ہے

ٹوٹا تو ہوں گر ابھی بکھرا نہیں فراد میرے بدن پر جیسے شکستوں کا جال ہے عاصمہ سلیم ---- ملتان خاموش اے دل بھری محفل میں چلانانہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

وہ کچھ سنتا تو میں کہتا ، مجھے کچھ اور کہنا تھا وہ بل بھر کو جو رک جاتا ، مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط قبمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یونمی ورنہ کہا تھا کچھ وہ سمجھا کچھ مجھے کچھ اور کہنا تھا

شیشہ جال کو مرے اتن ندامت سے نہ دیکھ جس سے ٹونا ہے یہ آئینہ وہ سنگ اور ہی تھا طلق کی جیجی ہوئی ساری علامت اک ست اس کے لیج میں چھپا تیر و تفنگ اور ہی تھا نبیطارق ۔۔۔۔ کراچی نبیطارق کے سب انداز سے ازبر شھے کریے کے سب انداز سے ازبر شھے گھھ کو مرنے کا سلقہ بھی نبیس تھا شاید فاک اڑاتے ہوئے بازاروں میں دیکھا سب نے فاک اڑاتے ہوئے بازاروں میں دیکھا سب نے میں بھی گھر سے دکاتا بھی نبیس تھا شاید

کئی کتابیں تھیں دیمک نے جن کو جاٹ لیا بہت سے لفظ تھے ایسے کہ جو پڑھے نہ گئے

عم بیال کرنے کو کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر تیری آکھوں کا یہ پائی تو پرانا ہو گیا نازبیمر ----آپ گتنے اچھے ہیں آپ کتنے پیارے ہیں

والمناه هنا (242) جون2016ء

# WWW. Hill Street Black Collins



س: آپ کو پت ہے کہ آپ کے التے پلنے جوایات یده کر اب حا کے قارعین کیا سوي إ جور مو كے إلى؟ ج: كيافضب كجواب ديتام بيبده-س: چلیں آج جلدی سے اپنی فیورٹ وش اور مشروب كانام بنادين؟ ع: في جي ايام ي جي كويس كي اصر س: آبس كى بات ب، آپ وي عين مين يا نال جوتين سال مبلي .....؟ ج: بال بال وي مول جس في حميل قرض خواہوں سے بحایا تھا۔ س: مرا ول آج كل ب حد اداس ب، اكر ميرے سوالوں كے سيدھے منہ جواب نہ ديے تو ش .....؟ آگے آپ خود محصدار ج: پہلے سے بتاؤ ول اواس کیوں ہے اور وہ بھی رضوال على رجيم يارخان س: وقت طوقان كب الماتا عاب؟ ج: جبتم كى كراز كالح كے باہر كورے مواور "كُرل"كا بِمَالَى آجائے-س: كياوقت كے ساتھ چلنا ضروري ہے؟ ج: ببت ضروري بورند-س: سكون كى طاش؟ ج: اينا تدر تلاش كرو-س: كيادنيا ش صرف م ي م ين J: 200 77 --

ملتان معديدجاد いいまうりんびきもい 5: 5 NJ CO 18-س: لويدكيابات مولى الناجم يصوال؟ ج: چلوبتای دیے بیں کیایا درو کا۔ س:ابيتائجي دين؟ ح: مجت يم ي مر الوك بنوليل بن مر -کام لو۔ س: آپ عیدالاخیٰ پر کیا پیند کرتے ہیں؟ ج: سب کھیندے آپ مفی جو تی ویں۔ س: ہم تو طوہ پوریاں بنائیں کے کیے جیجوں مشكل موجائے كى-ج: ویے بی تمہاری نیت میں ہے بہانے نہ س: ار ميس الي كوئي بات بيس؟ ج: ين خود آ جادك كما بحى لون كا اورال بحى لون س: يول ديكسين ع ع عي آپ و حد يده مين ،آپ كوائلى كرائى آپ باتھ كرنے ج: توبرتوبر موش كے تاخن لوش بعلا تمها را باتھ كون بكرتے لكا يرے لئے كوئى كى ہے۔ س: ول ميس يسن والول سے مالمنه كراي وصول كرنا بولوكيا كرناجا ي ج: إے ول كے ساتھ ائى آتھوں مى بحى بسا

ج: جباس كي عمل كام ندكرے۔ س: مورت زعر کی عس سے زیادہ کس بات کی تمنا کرتی ہے؟ ج: نے ماڈل کی کار، وسیع و عریض بنگلہ اور دولت مندشو ہر۔ س: اگر میں تمہاری بند آتھوں پر دونوں ہاتھ رکھ كر يوچيول كه يوجيولو؟ J: 12 50 12-هيمايين --- كرايي س: ہم جمہیں و حویر رہے ہیں کی دوں ہے؟ ج: اند مع كوند جر على يوى دور كى سوجى -س: ایک ڈال برطوطا ہیشا،ایک ڈال پر میٹاع خ 25 2 23 ن: دونول كوني جكبول يررمنا جا ي\_ س: اگرخواب سرف خواب بی ریل و؟ ع: خواب توخواب على موت بيل-س: كنوار بے شادى كرنا جائيے ہيں اور شادى شده ای جان کوروتے بیں؟ ج: شادى بور كے للدو يوں جس فے كھاتے وہ مجى پيتائے جس نے جيس کھائے وہ بھی \_21% ان اورت ایل عمر اور مرد ایل آمدنی کول چمات ہیں؟ ع: يى چرتوفسادى جرب س لوگ كت ين محتى خلل بداغ كا؟ ج: مجمى تو عاشتول كى تحداد مي روز بروز اضافه مورباب-نازیکال --- حد س: بیزندگی ترب بغیر کیے کے گئ؟ ن: جياب تك كل ب ななな

س: زعر في ش سكون كب ماكاع؟ ع: جب بوي ميكي مو س: آب اتى زياده دين كول بين؟ ج: مي يات كل امان الله ع بحى كهدر ھے۔ قائذہ قاسم س: اب کیا ہوگا؟ عمر 5: e2 50 0 0 0 س: جدانی کی رات بہت طویل اور کربتاک كول مولى ي ت: الليم فرولكا ب-ى: وقا كاراه ش آج ش الى مول؟ ح: ميس ى لائى بي قدرال نال يارى -ى: كيا كي مو على احدوالي آسكة بين؟ ج: كياونت فركب باتحاتاب-س: معی بھی ول جاہتاہے کہ عارے آس پاس کوئی نہ ہو؟ ج: تا کہ گزرِی ہوئی باتوں پر بھی خوش بھی رنجيده بوسكيل-س: کھاوگ رو تھ کر بھی لکتے ہیں گئے بیارے؟ ج: دلآنے کے ڈھنگ ہیں۔ فریال امین --- ٹوبہ کیک عظمہ س: آپ کو پھول اچھے لکتے ہیں یا کلیاں؟ ج: کلیال کیول کرائیس ایمی کھلٹا ہوتا ہے س: آپ کو بھینس کے آگے بین بجانا کیما لگنا ہے؟ ج: مجھے تو چین کا صرف بنسری بجانی آتی ہے۔ س: سجى مولى حينول اور الجمي مولى حينول س کیانرق ہے؟ ج: جوایک مجھدار انسان اور ایک تامجھانسان س انان جع الكرمراع؟



تھا وہی فخص میرے شعر چرانے والا سباس کل،رحیم یارخان

مرغی کی دعا

ایک مرغی نے تین انڈے دیئے اور دعا ما تکی کے بچے نیک نکلے چند دنوں بعد ایک بچے نکلا جویماز پڑھرہا ہے چر دوسرے دن دوسرا بچہ نکا جوسيح يره هرما تھا، تيسر ب دن بحد بي ندائلا، دو دن اور گزر کیج آخر کار مرعی پریشان ہوگئی اور اللہ ہے دعا مانکنے لگی ، تب ہی انڈے ہے آواز آلی ا می جان! پریشان مت ہوں میں عنکا ف پر جیٹا ہوا ہول۔

زمين بث ، گوجرانواله

لىوى ایک آ دمی گھر پہنچا تو دیکھا کہ ٹی وی ٹوٹا پڑا ہے اور اس کا بیٹا اس میں جھا تک رہا ہے۔ باپ نے جران ہوکر پوچھا۔ "ارعم نے بیکیا کیا؟" منے نے جواب دیا۔ ''اس میں ایک آ دمی کہدر ہا تھا کہ جھے باہر نکالو، اب میں نے لی وی توڑا ہے تو نجانے وہ کہاں چاا گیا ہے

ایک آ دی فون پر دوسرے آ دی سے۔ " آپ کون بول رہے ہیں؟" دوسرا آدی۔ "مين بول ربابون-"آپ کون بول رے ہیں؟

خودنشي اورمحروي ا يک صاحب رملين تي وي اور ژي وي ژي اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتے نہر کی طرف جارہے تھے رائے میں ایک دوست نے دیکھا اور

لمايات ب، كدهرجار بيهو؟ ''خورتشی کرنے جارہا ہوں۔''ان صاحب

نے جواب دیا۔ ''مگر ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟'' روست نے جیرانی سے پوچھا۔

وہ صاحب غصے سے جلائے۔ ''ان ہی چیزوں کے ساتھ ڈوبوں گا،میری بیوی جمچه پر نه سبی ان چیزوں پر تو محرومی کا ماتم ارے کی تال

ولیل، چورہے۔ ''اب جبکہ میں نے تنہیں بری کروا دیا ہے بو بیتو بتاتے جاؤ، کہتم نے چوری کی بھی تھی یا

''عدالت میں آپ کی بحث سن کر مجھے یقین ساہور ہاہے کہ میں نے چوری مہیں گا۔" قرحین ملک ، وطور سے

كيا عجب مخض تها محفل ميں وہ آنے والا وہ تجری برم کو یوں لوٹ کے جانے والا جانتے ہو میاں تہذیب اسے تم کہ نہیں



جب وقفہ حتم ہوا تو سینز مین دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اندر داخل ہونے والے افراد کو دو حصوں میں تقلیم کر دیا ، اس نے جن ملازموں کو شادی شده بتایاء وه واقعی کنوار ہے ہیں تھے۔ بنیجرنے جیران ہوکر ہو چھا۔ "آپ نے بیاندازہ کیے کرلیا؟" سیز مین نے جواب دیا۔ ''شادی شدہ ملازمین جب کرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے پائیدان پر یاؤں صاف کیے لیکن کسی بھی کنوارے نے اس سلیقے کا امتر او زند کر ہے '' اہتمام ہیں کیا۔'

فرح راؤ، كينٺ لا بور

رسح جواب نیر نے کلاس کے لڑکوں کو کلاس روم میں بی بیٹھ کرمضمون لکھنے کے لئے موضوع دیا۔ ''اگر مجھے دی کروڑ رو پےل جا میں تو میں كياكرون كا؟"

سب لڑ کیے تیزی سے مضمون لکھنے میں مصروف ہو گئے کیاں سلیم ہاتھ پر ہاتھ رکھے جیخا رہا، وقت تم ہونے پر بھیرنے سب سے بیپرز جمع کیے توسلیم نے سادہ کا نند تھا دیے۔ بیکیا.....؟ " تبجرنے غصے سے کہا۔ سے لڑکوں نے دو، دو تین تین صفحوں کے مضمون لکھے ہیں مگرتم نے بیر بھی مہیں لکھا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رے۔ سرا دی کروڑ رویے ملنے کے بعد میں یمی کروں گا۔ "سلیم نے اطمینان سے کہا۔ نبیله نعمان ،گلبرگ لا بور

یو نیوری کے ایک لڑکے نے دوسرے لڑ کے سے پوچھا۔ ''جب مرد کسی لڑ کی ہے کہتا ہے کہ وہ اس ''جب مرد کسی لڑ کی ہے کہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے، تو کیا لڑکی

مبلاآ دمی ادھر ہے۔ ''میں بھی میں بول رہا ہوں <u>'</u>'' رملیا نذم ملک ، دهور به يراني كاري ية وادومال، دادومان! " چارساله اصغرنے بڑے جس سے اپنی دادی سے او جھا۔ ''جب کار نس پرائی ہو جاتی ہیں، گلنے نے گئی ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟'' دو کر مصر میں ئے میں ہیں تو ان تو میں رہے ہیں '' لیچھ بھی نہیں۔'' دادی امال نے سکون '' ہے کہا۔ ''وہ تنہارے دا داخرید لیتے ہیں۔'' فرح طاح فرح طاهر، ملتان

سنو!زیس زادے ملک بوس کہساروں کے سفریہ جاؤ تو مفرطلب میں امان دل کھونہ وینا وه خواب جوابھی تیری پلکوں میں زندہ ہیں انهين الجخي تجبير كالآنمينه مت وينا وہ آرز و نیں جوابھی تیرے من میں پوشیدہ ہیں انهبين فقظ احساسات كابيربن عطا كردو که بیه پیرنهن امانت ول اورخوبصورت جذبول كا سب سے بڑاامین ہے فوزىيغزل بشيخو يوره

ایک ٹریولنگ سیلز مین نے ایک بڑے کاروباری ادارے کے منجرے کہا۔ ''میں آپ کوتمام ملاز مین کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ کون شادی شدہ ہے اور کون کنوارا۔ "اس وقت ملازم و تفے میں کھانا گھانے باہر گئے ہوئے

و 2016 من المادة المادة



تا ثیرمسیحاتی کی آبریش نیبل برمریض کود کیھتے ہوئے سینئر سرجن نے شے سرجن سے کہا۔ " آپ نے کیا آپریش کیا ہے؟ نظير جن نے جونک كر جواب ديا۔ '' کیااس کا آپریش کرنا تھا، میں نے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔

علينه طارق ، لا بور

شريفانه طريقه نص نے اپنے پڑوی ہے پوچھا۔ "آج كل خالد صاحب مبين آرہے، وہ خریت سے تو بن؟ ''آپ کومعلوم نہیں ،انہیں کار چرانے کے الزام میں تین سال کی سزا ہو گئی ہے۔" پڑوی نے بتایا۔ ''کمال ہے۔'' ان صاحب نے جیرت

ہے کہا۔ ''خالد صاحب بھی بڑے بے وقوف آ دمی ''خالد صاحب بھی بڑے ہے دئی تھی کہ کار ہیں، انہیں بھلا الی کیا آفت آ پڑی تھی کہ کار چرانے چل دیے، کار حاصل کرنے کے لئے شریفانہ طریقہ اختیار نہیں کر کیتے تھے؟ بھئی قشطوں پر کار لے لیتے اور تسطیب ادانہ کرتے۔'' شائل وہا۔ مراجی

ایک سے بڑھ کرایک " محلے میں لوگوں کی بھلائی کے لئے تالاب بنانا بہت ضروری ہے، کیا آپ بھی چندہ دے کر تعاون کریں گے؟'' 🖈 "جی جی کیوں جیس، میری طرف سے دو بالتي ياني حاضر ي

\*\*

اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے؟' ''ہاں ..... بشرطیکہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا يبلا جھوٹا ہو۔" دوسرے لڑكے نے جواب دیا۔

شاهينه يوسف عمركوث

مز کاشف کا کہنا ہے کہ"ان کی پیدائش کے ساتھ ایک راز وابستہ ہے۔ '' کیا آپ کومعلوم ہے وہ راز۔'' '' کیوں نہیں! بیراز ان کی تاریخ پیدائش

"میرے خیال میں یہ کہنامشکل ہے، ابھی کے کتے کومیری گاڑی نے چل دیا۔ "أن ..... أنجى الجي خرآئي ب كدمير \_ ارک نے آپ کی گاڑی کو عمر مار کر تباڑا کر دیا

قوت گويائي ''اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے، ایک گر ھے کو گرھے نے دولتی ماری تو وہ بو گئے لگا۔'' ''احیما.....مگر قوت کویائی واپس لانے کا ایک طریقه اور بھی ہے۔'

''وہ پہ کہ بیوی کو میکے بھیج دیا جائے۔''

'' بیٹے! رک جاؤتم اتنے تیز کیوں بھاگ رہے ہو ہمنہاری سانس پھولی ہوئی ہے۔'' ''انگل! میں دولڑکوں کو جھکڑا کرنے سے بحار ہاہوں۔

''کون ہیں وہ لڑ کے؟'' ''ایک میں اور دوسرا عاصم! وہ دیکھیں وہ ميرے يچھے آرہا ہے۔

افشال زينب بتيخو پوره

ماهنامه هنا ( 248 جون 2016ء



ساس گل: کی ڈائری سے ایک ظم سفرییں شام سے پہلے اگر ہے آس ہو جاؤ کوئی جگنو، کوئی نٹلی ، کوئی بھی رنگ ايخ پاس نه پاؤ اك يل كو مجھےتم یاد کر لینا ايناسفرآغاز كرلينا ہمیں ہرموڑ پر رستہ صاف اور روشن دکھائی دے دھیک کے ساتوں رنگ تنہارے گرد اک مالہ نتلیاں اپنے پروں کامختلی بین تمہارے ساتھ کر سفری مختیوں ہے وہتمہیں محفوظ کر دیں گ اک بل کو مجھےتم یاد کر لینا فرح طاہر: کی ڈائری ہے ایک نظم "جوري بارشول کے موسم میں تم كويادكرية كي عاديس يراني بي اب کہ ہم نے سوجا ہے عادتيں بدل ژاليں

عامرہ اینڈ عاشہ: کی ڈائری سے ایک غزل جوخیال تھےنہ قیاس تھے،وہی لوگ مجھ ہے کچھڑ گئے جو محبوں کی اساس تھے، وہی لوگ جھے سے بچھڑ گئے جنہیں مانتا بی تہیں بیدل ،وہی لوگ میرے ہیں ہمسفر تھے برطرے سے جورال تھے دو کا وک جھے ہے جھڑ کے مجھے کھے بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستا میں گے مری عمر بھر کی جو یہاس تھے وہی لوگ جھے سے بچھڑ گئے بہ خیال سارے ہیں عارضی میگلاب سارے ہیں کاغذی گل آرزوکی جو ہاس تنے، وہی لوگ جھے سے چھڑ گئے جنہیں کر سکا نہ قبول میں ، وہ شریک راہ سفر ہوئے جومیری طلب ہیری آس تصدی اوگ مجھ ہے کچھڑ گئے مرى هو كنول كقريب تقدم ك جاه تقديم اخواب تق در مفرند شبیر سیال تصدی وک مجھ سے بھر کے فرحین ملک: کی ڈائری سے ایک نظم وفاجب مصلحت کی شال اوڑھے مردرت کاروپ دھارے دل کے آئین میں اترتی ہے تو بلکوں پرستاروں کی دھنگ مسکانے لگتی ہے مجھی خوابوں کے ان جھوئے ہیولوں سے بھی ان دیکھی ہی ان جانی سی خوشبو آنے لگتی ہے مسک کے سنگ بیتے ،ان گنت محول کی زنجیریں إِجا مُك ذِين مِين جب كُنْكُناتِي بين تفس ك تاريس سنانا كيدم فيخ المحتاب تو يول محسول موتا ہے ہوائیں سر گوشی سی کرنتی ہیں محبت کانمہیں ادراک اب تو ہوگیا ہوگا؟ يه جي جوزهم وي ي جي سينهين وي محبت رونگھ جائے تو ، بھی جینے ہیں دیتی

اور میری آنگھوں میں چھلکیں نگاہیں تیری ایک ہم کو بھی راس نیہ آئے تیرے موسم و نیا ایک بے مہر بہت تھیں ہوائیں تیری ! صدیوں کی مسافت بھی رائیگاں تخبری بڑھنے ہی نہ دیلی تھیں آگ صدا تیں تیری جانے والے نے وقت رفصت میر بھی نہ او چھا قدم اٹھتے ہی کیوں آلکھیں بھر آپیں تیری میں وشت کے سفر پہ کب تنبا تھی غوزل مجھ کو ہر گھڑی تھامے رہیں بانہیں تیری نرمین بٹ: کی ڈائری سے ایک غزل وہ جو اس کے چہرے یہ رنگ حیا تھہر جائے سندر ، وقت ، ہوا تھبر جائے مسکرائے تو بنس بڑے کئی موسم سنگنائے تو باد صباء تھبر جائے ہونے ہونؤل یہ رکھ دیے دم آخر آئی قضاء تخمبر جائے میں اس کی آنکھوں میں جہانگوں تو جیسے جم جاؤں وه آنکھ جھیکے تو جاہوں ذرا تھبر جائے فرح راؤ: کی ڈائری سے ایک غزل کتھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے ویے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا نیازی سے مگر کا نیتی آواز کے ساتھ تو کے گھبرا کے مرا نام نہ پوچھا ہوتا حیرے بس میں تھی اگر مشعل جذبات کی او تیرے رفسار میں گلزار نہ بھڑکا ہوتا یوں تو مجھ سے ہو میں صرف آب و ہوا کا باتیں اینے ٹوئے ہوئے فقروں کو تو یرکھا ہوتا لِعِثَكُنَّے كَى ضرورت مكيا تھى وم رخضت اگر یاد نه آیا بوتا تیرا غماز بنا خود تیرا انداز خرام دل نه سنجلا تھا تو قدموں کو سنجالا ہوتا اینے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی و نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا

پرخیال آیا که عادتیں بدلنے سے بارشیں ہیں رکتیں رملهٔ نذیر ملک: کی ڈائزی سے ایک ظم ابتهارشخشه كاءامتحان شيشه كا ويلحوكهيل مت كحيلنا شيشك ان داوں جہاں ہم ہیں ہم کوالیا لگتاہے ے زمین شیشے کی آ سان شیشے کا لُوٹنَا تَوْ ہے آخر، تُوٹے سے کیاڈرنا بتمرول كأبستي مين كياد صيان شخشے كا ہم بھی کتنے سادہ ہیں ، دھوب سے بیاد کو رية تان ركها ب سائبان شخشے كا برہے محبت کا اور حیران ہوں میں ہرمکین تخشے کا ، ہرمکان شیشے کا جز مرے بناؤ تو اور کون دے سکتا نصل بوئي چقر کی اور لگان شیشے کا كنول فرياد حسين: كى دُائرَى \_ ايك نظم کوئی سورج جا کے میری دھرتی یہ پنجواليا ہوبيرات ڈھلے كوبي باتحديس تفاع باتحويرا كوئى لے كر جھے كوساتھ چلے کوئی بیٹھے میرے پہلومیں مير عثانے ير ہاتھ رکھے آنسويونچه كرآ تلھوں سے ر کے رکے لیجے میں کے يون تنها سفر بھی کٹانہیں چلوہمتم دونوں ساتھ چلیں فوز میغزل: کی ڈائری ہےایک غزل میں نے پایا ہے وہی جو تھیں آشار کمیں تیری میرے آلی سے کپٹی رہیں دعا کیں تیری حمبرے بانیوں یہ جعلی آنکھیں میری سر شام



کہاں سے چلا تھا جدائی کا سایہ مبیں و کھے مایا كدرستة بين تفي آنسوؤل كى روانى ، ذرا پھر سے كہنا ہوا ہیہ تجر سنانی رہے اور میں سنتا رہوں بدلنے کو ہے اب بیہ موسم خزانی ، ذرا پھر سے کہنا مجر جانے والا بھی زندگی میں خوشی پھر نہ بائے یونمی محتم کر کیس ، چلو سه کبانی ، ذرا پھر ہے کہنا سے کے سمندر کہا تو نے جو بھی ، سنا پر نہ سمجھے جوائی کی ندی میں تھا تیز یائی ، ذرا سے کہنا انشال زينب: كى دُائرَى سے ايك نظم '' میں گرہ میں باندھ کے حادثات'' فکل پڑا تیری گھورج میں کہیں تارکول کی تھی سڑک جہاں آ گ ہانئتی دھوپ تھی جھی چی راہ کی دھول میں جهال سائس لينامحال تقا سررزم جال بھی ول کے دروے ہار کر هي تو خانقا ہوں پر مانگنا پھرامتیں م میں ات رات دعاؤں میں بسر ہوگئی بھی قافلے میری آس کے کسی دشت شناس میں ميرا پيرېن تفاييشا ہوا کہيں گر دگر دا تا ہوا میں ادھورے بن کے سراب میں نھے ڈھونڈ تا پھرا در بدر تشى اجتبى كے دياريس كُونَى دِ يَهِ مَلا تَسَى مُورُ يركُونَى عُمْ مَلا تَسَى چُوك مِر کسی را ہگور کے سکوت میں کوئی دردا کے ڈرا گیا مجھی چل پڑا مجھی رک گیا کسی کشاش کے غبار میں جھے کیا ملاتیرے پیار میں میں کرہ میں باندھ کر حادثات کہیں کم ہوا تیری کھوج میں

حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا ورنه کاجل تیری آنگھوں میں نہ پھیا! ہوتا نبیله نعمان: کی ڈائری ہے ایک ظم مبھی بھی میرے دل میں خیال آتا ہے كەزندى تىرى زىغوں كى نرم چھاۋى مىں گزرنے یا کی تو شاداب ہو جھی سکتی تھی یہ تیرگی جومبری زیست کا مقدر ہے تری نظر کی شعاعوں میں کھوجھی سکتی تھی عجب نہ تھا کہ میں بے گانہ الم ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھور ہتا ترا کداز بدن ، تیری نیم باز آقلهیں الهيمسين فسانول ميں څو بهورېتا یکارتیں جھے جب تلخیاں زمانے کی فیرے لیوں ہے حلاوت کے کھونٹ کی لیتا دبيات تيتني كيمرلي برمنه سراور ميس کے تھنیری زاغوں کے سامیہ میں حبیب کے جی لیتا فرید ہونہ۔کااوراب پیعالم ہے كەتونېيى تىرائم، تىرى جىتونجى بىنى کزررہی ہے پھھاس طرح زندگی جیسے اہے کسی کے سہارے کی آرز وجھی ہمیں زِ مانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے کزرر ہاہوں کچھانجانی راہ کزاروں ہے مہیب سائے مری سمت برھتے آتے ہیں حیات وموت کے پر ہول خارزاروں سے نەڭونى جادۇمنزل نەروشى كاسراغ بھٹک رہی ہےخلاؤں میں زندگی میری النجي خلاؤل منين ره جاؤين ڳالبھي ڪھو کر میں جانتا ہوں میری ہم<sup>نف</sup> مگر یو تھی بھی بھی میرے دل میں خیال آتا ہے شاہینہ یوسف: کی ڈائری سے ایک غزل ملے کیسے صدیوں کی بیاس اور یائی ذرا پھر سے کہنا بڑی ولریا ہے میہ ساری کہائی، ڈرا پھر سے کہنا

ななな



# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







ويره ليز ويول آدھا آدھا جائے دوکھانے کے بیجے دو کھانے کے چھے دو کھانے کے چیجے

مرع يخي نمک،چینی كالجيجيه لاتث سوياساس

بڑے برتن میں یائی لے کر نوڈلز ڈاکیں، انہیں بلا میں، تا کہ بنڈل طل جائے، چو کیے پر چڑھا دیں اور جاریا کے منٹ یکا میں، اب اہمیں ا چھی طرح نجوڑ کیں، پھر کسی چھکنی میں تھوڑا سا میل ملا لیں ، مرے فرائی پین میں آئل کرم کر کے مرغی کا گوشت دومنٹ تک فرانی کریں۔ مرغي نكال كراي تيل ميں بند كوبھی فرائي كر لیں ،اب بیخی اور باقی اشیاڈ ال کرایک منی پینے دیں باکہ بند کو بھی زم ہو جائے، اب کوشت شامل کردیں اور ایک دومنٹ ایکا تیں ، ایلی نو ڈلز کو آخھ کرم پیالوں میں برابر برابر ڈال دیں اور او پر یہ کرم کرم سوپ ڈالیں، چلی سوس کے ساتھ فورا

چکن ٹماٹو ودھ پاستا

ایک ابك آدهاكلو حسب ذاكقته ايك عائے كا چي

اشاء مرقی کا قیمہ مرولي تماز كالحرج ياؤزر چکن مشر وم سوپ

چکن کا گوشت ایک سو پیاس گرام (یکا اور باریک کثابوا) ويره ليز خنك براؤن مشروم پچاس کرام ختك كالى شروم چوتھانی جائے کا جمحہ اجينوموتو أيك كفاني كالججية لائث سويا دو کھانے کے پہنچے 25 ایک چٹلی سفيدمر يح ایک کھانے کا چھیے كارن فلور حب ذا كقه ایک کھانے کا چچہ

شروم کو آئل گرم کر کے دومنٹ تک فرانی كرين، پير نكال ليس، اب يخي وال دين اور کارن فلور کےعلاوہ تمام اشیاء ڈال کریا نچ منٹ تك أبلنے ديں، اب اس ميں پہلے مشروم پھر کارن فلور ملائنس اوراے دومنٹ مزید پلنے دیں پھر فورا کرم کرم پیش کریں۔ چکن نو ڈلزسوپ

اشاء دوسو بچاس گرام مرقى كا كوشت (چھوٹے ٹکڑوں میں) چارسو پچاس گرام بر نوزار بندكوبهي الكسو يجإس كرام

والمنامه هنا (252 جون2016ء

كارن فلور چین گرام(پی بونی) ایک جائے کا جمحہ インイラ آدها جائے کا چمچہ ایک عدد يلدى كرم مسالا آدهاجائے كا جمجيه آ دھاجائے کا جمجے دوکھانے کے چمجے (بيابوا) تماثر جا رعدو دوکھانے کے جمخے اورک کھوڑ اسا ادرك كاييت سوكرام ایک جائے کا چمے سوكها دهنيا تحوزاسا برادهنيا آدها جائے کا چجیہ ين عدد (بري) (ياءوا) でんりん حسب ذاكقته نمك ایک جائے کا چمچہ غی کو ہڈی سے الگ کرکے چھوٹی چھوٹی ایک نان اسک پین میں تیل گرم کریں، بوٹیاں بنالیں ، ٹماٹراور بیاز چوپ کرلیں اورلہن مرقی کا قیمیہ، ادرک پییٹ اور تھوڑا سا نمک ڈ اکیس اور انچھی طرح بھون کیس ، ٹماٹروں کو اہال باریک کاٹ لیں ،سوس پین میں تیل گرم کر کے کر ان کا چھلکا اتار لیں اور میش کرلیں، ایک پیاز مل کر تکالیں ، ای تیل میں مرعی کی بوٹیاں ا لگ چین بیں ان میش کیے ہوئے تماٹروں کوایک تلیں اور پھر اورک،لہن ،نمک ، مرج ، دھنیا ، منٹ تک یکا تیں،اس میں محصن،کالی مرچ یاؤڈر، ہلدی ملا دیں، چمچہ چلاتے جا نیں اور پھون کیں۔ حائیز نمک، نمک اور پیاز ڈال کر دو منٹ تک اب ثماثر بلا كرمزيد بهونين، دوتين منٺ یکا نیں،آخر میں تلی ہوئی بیاز ملادیں اور کرم مسالا يانو نجيب اور کارن فلور بھی ڈال دیں، کچنزک دیں، ایک سرونگ وْش میں وْ ال کر پیش ب میسیر گاڑھا ہونے لگے تو اس میں مرقی کا قیم مجتی ڈال دیں، یا کچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر یکا تیں، میکرونی کو پیکٹ پر درج ہدایت کے اشاء مطابق ابال لیں۔ ایک سرونگ ڈیش میں میکرونی کی تہ بچھا مرقی کا بغیریڈی کے ایک یاؤ گوشت دیں اور اوپر سے ٹمانوملیجر، ہرا دھنیا اور ہری مرج (آٹھ آٹھ گڑے کرکے) کولمبائی کے رخ پر کاٹ کر ڈال دیں اور پیش دوكهانے كا يجي ادرک (باریک کی ہوئی) چکن جلفریزی ہلدی مرج سیاہ وسرخ آدهی جائے کا ججیہ اجينوموتو آدهاجائ كالجحد مرغی ایکعدد تين جار بري مرجيس پیاز درمیانه تهن 23.16 دوعرو ایک جائے کا چمچہ L 3.99

وسياه مريح ملاعين وايك وش مين واليس اوراوير تلے ہوئے چکن کے نکڑے ڈال دیں ،اوپر او دیے کے بے اور کیموں کی قاشیں سجا دیں، بداش مزے دارا ورخوشما ہے۔

اشياء دوسو پيچاس کرام 31 (بغیر ہڑی) آدهاكلو تماثر دوپيالي أيك بزاجي حسب ذا كُقته حب ذا كقه مفيدم چ

رعی کے حجمو نے حجمو نے ٹکڑے کرلیں اور یانی میں آبلنے کے لئے رکھ دیں، جب دیکھیں کہ فوشت گل گیا ہے تو ا تاریس، کڑا ہی میں آئل گرم کر کے ٹماٹر ڈال دیں، دو منٹ پکنے دیں، جھے برابر ہلاتے رہیں، پھر مرغی کا ابلا ہوا گوشت اور نمک مرج ملا کر تھوڑی در یکا عمی، البے جا ولوں کے ساتھ بیڈش خوب مزا دے گی۔ چلن دومشروم گارلک

اشاء مرقى كا كوشت ايك ياؤ ا درک بہن دو، دوجائے کا یہ اجينوموتو دوجائے کے چھے مرغی کی بیخنی كارن فلور ایک کھانے کا جمجہ مشروم بارهعرو ایک جائے کا تیجہ يكى سوس ایک جائے کا چھپے سوياساس ذيره حيائے كا ججي

کوشت، کہن ، ادرک اور ٹماٹر ایک بین میں ڈال کر چو لیے پر رکھ دیں، (بغیریاتی کے) قدرے ختک ہو جائیں تو آدھی جائے کا چھے، اجينوموتو ، ايك جائے كا ججيد نمك ، آدمي جائے گا چىچە، بلدى، سياە مرچ ولال مرچ ۋال كر بفونيس، یاتی خشک ہونے کو ہواؤ آ دھا کھانا پکانے کا چیچے گل ( حيل) ۋالىس \_

بر بھننے کے بعد سالن تھی چھوڑنے لگے تو جب بھننے کے بعد سالن تھی چھوڑنے لگے تو دو کھانے کے جھے دہی بغیر بھینٹے ڈاِل دیں پھر کئی ہوئی ہری مرچیں ، ہراد صنیا اور ایک کھانے کا چھے، مُمَانُو کيپ ژال دين،آدها جائے کا جمچه ساہوا كرم مسألا ۋاليل اور چولها بند كرديں۔ چلن اورسویث کارن

> اشاء مرقی کے تکڑے حارعدو تھوڑی ک يري پياز ملئ کے دائے ايك تين اولن آلو کے قتلے آدهایاؤ ایک اوس نمك وساهمرج حسب ذا كقنه

( یودینداور کیموں کی قاشیں سحاوث کے لئے )

رغي کے نکڑوں پر دواونس مکھن ملیں ،تھوڑا نمک حیمرکیس اور ان کو گرل کرلیس یا فیرانی پین میں مل کیں ،ایک دوسرے پین میں بقایا مکھن گرم کرکے پیاز آلوفرائی کریں اور ساتھ ملتی کے دانے مجھی ڈال ڈیں ،میدہ چھڑک کر فرانی کریں۔ آیج سے ہٹا کر قدرے ٹھنڈا ہونے پر دودھ ملائیں اور یکا کرفندرے گاڑھا کریں ،نمک

2

گوہمی کو ابال لیں ، اب مرغ کے ساتھ مرچیں ، پیاز اور تمام اشیا دو پیالی پائی میں ڈال کر رکا نیں ، پانچ منٹ بعید دو پیالی سیخی اور کارن فلور ملادیں ، جَبْ گوشت گل جائے تو ا تارلیں ، دم دے کر سرو

چكن نو ژلزلوف

اشاء تنين پيك نوژاز (85 كرام في ، دومن مين تيار بوت والي) تازه يارسكے يا ہراوعنيا چوتھائی کپ (2,2,2) مٹروں کے دائے آ دھا کپ (تاره یا فریز شده) ایک بردا پکٹ چلن کارن سوپ ووعرو ( ملکے سے تھینٹے ہوئے ایک کھانے کا چمچہ نمائو پېيٺ حسب ذاكقته نمك وسياه مرجح

ب اشیااچی طرح مس کریں ، 21+14 سینٹی میٹر کا ایک کبوتر ا ڈیدرونی والا لے کراہے اندر سے چکنا کرلیں ، نو ڈلز کو پکٹ پر دی ہوئی ہدایات کے مطابق ابال کر سارے حل شدہ مسالے وسبزیاں ملائیں، ڈبل رونی کے ٹین میں ڈال کر اوپر الموقیم نوآئل یا دھکن لگا کر گرم اون میں 180 پرائی در رپکا نیس که نو ڈلز سیٹ ہو جا نیس، محنڈ اہونے برسلانس کی صورت میں کاٹ لیں۔

公公公

آ دھا جائے کا ججیہ مرفی کے تکاروں پر ایک جائے کا جمحہ آدهاجائے کا جمحیہ آ دھا جائے کا جمجیہ ایک کھانے کا چمچہ ایک کھانے کا چھیے

(اجينوموتو)

كارن فلور

شت میں تمام اجزالگا کر رکھ دیں، پھر ا یک کب تیل گرم کرے گوشت کوئل کر زکال لیں ، فالتو تيل بھی نکال دیں ، تھوڑ اسا تیل رہنے دیں ، اس میں اورک بہن ڈال کر تلیں اور پھر گوشت کو دوباره ژالیس اور ریز چلی سوس ،سویا ساس ، یخنی ، نمک ،چینی ،اجینوموتو دغیره ڈال دیں۔ گرم ہونے پرمشر دمز کو دویا جار حصوں میں کاٹ کرڈ الیں ، کارن فلور کو تھوڑے سے پانی میں کھول کر ملائنیں اور مناسب گاڑھا ہوئے پر کرم گرم چائنز چاولوں کے ساتھ پیش کریں۔ حائنز چنن چيلز

> اشاء آ دھاکلو بندكوهي ایک پیالی 18 ایک پیالی 3/% اره عرو 22 2 7.33 سوما ساس زينون كاليل حسب ضرورت ساهمريج،نمك حسب ذا كقه دوييالي

گا جراور بند کوجھی کو باریک کات لیس ،سبز مریج درمیان ہے چروی اور پیاز کاٹ لیس، مرغ کے فکڑوں کو تیل میں تل لیں ، گا جر اور بند



لئے جو لائح ممل دیا ہے اس کی بنیا دہی اس جذبہ پر ہے، لوگوں کی حق تلقی بظلم و زیادتی کو سخت اور ٹاپند ہیدہ قرار دیا ہے اور وہ لوگ جو دوسروں کا بطن مجللا چاہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیند مدہ لوگ ہیں۔

کے پیندیدہ لوگ ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی پہلے والدین اور اہل وعیال سے شروع ہوتی ہے، پھر دیگر رشتہ دار بردوی اور پھر اس دائرہ میں تمام انسان آ جاتے

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے
اس ماہ دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں جو
ضرورت مند ہیں بہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ
تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم
سب کوتو فیق دے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ
عیماں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معفرت کے
مستحق بن سکیں آمین۔

اپنا بہت ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جو
آپ ہے محت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے
ہیں،خطوط کی محفل میں جانے سے پہلے دو ہا تیں،
ایک تو ہمیشہ کی طرح یہی کہ درود پاک، استغفار
اور کلمہ طیبہ کا ورد کثرت ہے کریں اس میں ہماری
آخرت کی کامیا بی ہے۔

دوسری بات میں یہاں ان تمام مصفین ، اور قارئین جنہوں نے سردار محمود صاحب کی وفات پرہم سے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور تم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارا تم بٹایا ادارہ حناان سب دوستوں کا مشکورہے۔ السلام میم!

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے
ساتھ حاضر ہیں، آپ سب کی محبت وسلامتی کی
دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب کو اور وطن
عزیز کواپی حفظ وامان ہیں رکھے آئین۔

رمضان المبارک کی آمدامہ ہے ، آپ سب کوپیشگی رمضان المبارک۔

رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے انصل سے تمام الہادی کتابیں اور قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوا، حضرت جریل طبیہ السلام اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک ساتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔

قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا وہ انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات سے باخبر ہے، جس دوریس مرائس لے رہے ہیں، اس دوریس انسانیت جس معاشی، اخلاتی اور روحانی مسائل بیس گھری ہوئی ہے، قرآن پاک میں ان تمام مسائل کاحل موجود ہے، حضور پاک ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیام اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیام اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیام ہے۔ ان محادید سے دیا میں آئے وہ قرآن پاک کی شکل بیام محادید سے دیا میں آئے وہ قرآن پاک کی شکل دیا میں ا

زندہ جاویہ ہے۔ قرآن پاک نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العہاد کو بھی پورا کرنا لازم وملز وم کر دیا ہے، حقوق العباد در حقیقت خیر خواہ تن کا جذبہ ہے، قرآن پاک نے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے پاک نے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے

مانته هنا (256 جون2016ء

مبیں آرہاا*ی گریریں،* نایاب آپ کی اس ناول کے لئے میں یمی کیوں کی کہ خوش شکل گااب چامن مریمیکا،سدرة أمنتی كاناول دوتین ماه سے ر مفتی کی اجازت مانگ رہا ہے کین لگتا ہے میزبان (یعن فوزیه آنی) کی محبوں نے باعدہ رکھائے، سدرہ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ''اک جہاں اور ہے' کو لے کرآ کے بردھی ہے گر اگر اب مزید طویل کریں گی تو آپ کے باول کے کردار تھک جا میں کے اور تحریر میں وہ مرہ میں رے گا جو کہ اس کا خاصہ ہے، باقی آپ بہتر جاتی

انسانوں میں سندس جبیں آئیں اینے آخری قبط کے ساتھ، سندس بدآپ کی ہیرو مین الله تعالى كواپناهم سناري تفي يا خود كو دنيا كي مظلوم ترین لڑکی ٹابت کرنے کی کوشش کررہی تھی، بات ذا كركى تحرير" اللهى بهؤ عماره الداد" تقبرے ياني مِن الحِلِ" تمثيله زامد ي تحرير بهي پندآ تي جبكه ''روزنِ کھلا'' سیما بنت عاصم کوئی خاص تاثر نہ

چھوڑ یا تیں۔ رابعہ انور اس محفل میں خوش آمرید ، می کے شارے کو پہند کرنے کا شکر ہے آپ کی تعریف و تقیدان سطور کے ذریعے مصنفین کو پہنچائی جارہی ہیں، ہم آئندہ بھی آپ کی محبوں کے منتظر رہیں

تے شکریہ۔ فاطمہ ریاب: چکوال سے کھتی ہیں۔

میں ایک عرصے سے حنا کی خاموش قاری ہوں، لیکن اب شامل ہوئی رہوں گی، مئی کے شارے میں سردارصاحب کی وفات کی خبر بردھ کر دل افسرده مو گیا، میری دلی طور بر سردار محمود صاحب کے لئے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے تواز ہے آمین \_ يه پېلا چېښې حويلي لکھا ديبالپور رابعه الوركاملاہے وہ تھتی ہیں۔

منی کا شاره لیٹ ملاء جب کھولاتو لیٹ ملنے کی وجریتا چلی سردار محود صاحب کی وفات کی خبر انتهائی دھی کر کی ، اللہ تعالی سے دعا کو ہیں کہوہ مردارصاحب کے درجات بلند کر کے انہیں جنت الفردوس ميں اعلى مقام سےنواز ہے آمين۔

اسلامیات میں پیارے نی کی بیاری باتیں پڑھی جارے علم میں اضافیہ ہوا، انشاء نامہ اس مرتبهمردار محودصاحب كعم مين دوبا مواتفاءآه م كرآ كے يوسے اور أم مريم كے ياول"دول كزيده " يس جا پنج، اع مريم آپ ك ترييك تحریف میں ہم صرف یمی کہیں گے ون اینڈ اونکی آپ کے ناول کا ہر کردارا پی اپی جگداہم ہےاور مجر پورے، اس کے بعد فرح بخاری کے ناولٹ کی آخری قبط پڑھی، فرح نے بڑھی خوبصورتی سے تربر کوسمینا، اس پر وہ مبارک بادی مستحق ہے، ممل ناولوں میں سب سے پہلے "دادھورے خوابوں کا کل 'مصباح نوشین کی تحریر کو پڑھا، واؤ مصباح آپ کے ناول کا عنوان بے حد خوبصوریت ہے، ناول کی پہلی تسط ہی اپنی طرف متوجه كركى، اكلى قبط كاشدت سے انتظار ب، "يارى" كى بھى، ئائلەطارق كى تحرير تھى اس كا آخری حصد شائع ہوا طویل تحریر لکھنے کی نا کلہ نے ا چھی کوشش کی ، یقیناً آگے چل کروہ مزید اچھی تحريس برصے كوديں كى، "يربت كاس يار كهين" ناياب جيلاني كاناول كم اورسفرنامه زياده لگ رہاہے پائیس کیوں ان کی اس تحریر کو پردھتے یہ کیوں احساس ہوتا ہے اسے کی جاسوی

ذا بجست من شائع ہونا جا ہے تھا، سطر سطر تجسس

اور سینس سے بھر پور ہے، نایاب کا محصوص

انداز جو کہ محبوں کی جاتن سے لبریز ہوتا ہے، نظر

ب، بركردارائي ائي جكه رفيك يب، اتااجها ناول لکھنے پر آپ مبارک بادی مسحق ہیں، اللہ تعالى آپ كومزيد كاميابيان عطاكرے آمين-نائله طارق آپ كار كمل ناول "يار من" اگرچہ دلیب قا مرتبیں کہیں کمانی آپ کی گرِفت کمزورهی، بهت ی با تیں وضاحت طلب رہ کئیں بہرحال آپ نے اچھی کوشش کی،آگے چل کر یقیناً آپ کا شار حنا کی بہترین مصنفین يل موگا-

. مصباح نوشین اسے ادھورے کل کے ساتھ خوابوں کو دیکھے رہی تھی، مصباح کہانی کا شارف انتهائی متاثر کن ہے اور دلجیے ہے اللہ كرے كرآپ آ كے چل كراس تخرير كو يونجى ديجي بنائیں رھیں ، فرح بخاری'' وفاشرط'' ہے آپ کی ا جھی کوشش تھی، جبکہ نایاب جیلائی '' پر بت کے اس پار کہیں'' میں نہ جانے ابھی اور کتنے خوبصورت علاقوں کا تعارف کروائیں گئیں' مجھے یقین ہےآ کے چل کرآپ کے بیتمام کردارا کھے ایک ہی مالا میں بروئے جا میں محے ،سندس جبین " آخري خط" آپ کي پير بري کھا بھي گائي پانہیں کوں پڑھ کرمزہ میں آیا، آپ کے نام کے ساتھ تو جمیں جیشہ محبوں کے دریا بہاتے مستقل سلسلوں میں ہر سلسلہ اپنی جگہ بہترین تھا، نوزیہ پلیز افراح طارق سے کہیں کہ وہ حیا کے دستر خوان میں اس مرتبہ رمضان کے لتے کھفاص چزیں بنانا سکھائے۔

فاطمدرباب خوش آمديد ، سردارصاحب ك سلیے میں آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے بیں می کے شارے کو پند کرنے کا شکریہ آپ کی فرمائش افراح طارق کو پہنچا دی ہے، ہم آنندہ بھی آپ کی فیمتی رائے کے مختظرر ہیں گے شکر ہے۔

ٹائٹل اس مرتبہ کوئی خاص احیما نہیں تھا، یقینا ادارہ کے سربراہ کی وفات کی وجہ ہے مجھی اوگ اپسیٹ ہو گے،ای لئے منا کے ٹائٹل پر پر کوئی خاص توجه نبیس دی گئی شاید، خیر سردار صاحب كا دنيا سے چلے جانے كا ملال كرتے ہوئے آگے ہو ھے،حمد ونعت اور پیارے نی کی پیاری باتوں سے متنفید ہوتے ہوئے انشاء جی کا نوحدسنا،"اے دور تکر کے مسافر" کا ایک ایک لفظ آنسويس ڈوبا ہوا تھا، الکے ہی صفح پر فوز سے فیق نے سردارمحود صاحب کے لئے اپنے تاثرات کو لفظی شکل میں و حالا ہوا تھا، فوزید جی سردار صاحب سے آپ کی عقیدت و محبت کا اظہار آپ نے بوی خوبصورتی سے قلم بند کیا،آپ کے توسط ہے ہمیں سردارمحمود صاحب اور اِن کی قیملی کے بارے میں جانے کوملاء میں نے کتنے ہی دن خود كوآپ كى تحرير كے دكھ ميں دوب بايا، جھے آپ ی تحریر کی آخری سطریں بوی اچھی لکیس کے "والدين بحي بيس ترت وه زنده رج بين اي بچوں کی صورت، ان کی یا دوں میں ان کی باتوں مین آپ کی ہدایات سوفیصد درست ہیں۔

تین جاردن کے وقعے کے بعد دوبارہ سے حنا كو الخايا أور اس كى بقية تحريرون برنظر ڈالى، "دل کزیده" ام مریم اس مرتبه بھی آپ بازی لے کتیں، بلاشبہ ناول بھی پڑھنے والوں کے دلوں میں کھر کرے گا، ایک ایک پہرا گراف اور ایک ایک لفظ میں ایک دنیا آباد ہے، ایک جملہ سے کی كى معنى نكلتے ہيں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو

مزید کھارے آمین-سررہ امنی نے بھی بوی خوبصورتی سے ا ہے تا ول''اک جہاں اور ہے'' کولکھر ہی ہیں، سدرة آپ كى يە تحرير آپ كى بقيد تحريرون سے ہد کر ہے، اس میں روحانیت کی جھلک نظر آتی

公公公

ماهناب هنا (258 جون2016ء

FOR PAKISTAN